



#### PDF BOOK COMPANY







سجاوطهير

0305 6406067



PRIME TIME PUBLICATIONS MODEL TOWN, LAHORE

www.primetime1.4t.com

نام كتاب : روشنائى مصنف : سخباد ظهير پبلشر : طفيل اختر

رنٹر : ملک عید محمد ، موہنی روڈ ، لا ہور۔ کمپیوٹر : پہچان آرٹس ، ٹی ٹاور ، لا ہور۔

اشاعت ن 2006ء

نیت پاکتان میں 300.00 روپ ہندوستان میں 250.00 روپے

ويگرممالك مين دين امريكي ۋالر

مراكز فروخت:

ویکلی '' نگار' وکٹوریی پینشن ، عبدالله بارون روؤ ، کراچی ویکلی '' نگار' وکٹوریی پینشن ، عبدالله بارون روؤ ، کراچی فلم رائٹرز ایسوی ایشن پاکشان ، ایور نیواسٹوڈیوز ، لا ، ور ماورا، شاہراہ قائداعظم ، لا ، ور۔ کلاسک ، چوک ریگل سنیما، شاہراہ قائداعظم ، لا ، ور۔ جیلو بکس ، افحد آرگیڈ چوک ویکھوانہ بازیار، فیصل آبیار۔

بزرايدڙاك:

يام الله يبلي كيشتر، بوست باكس 2265 ، في في أو، لا مور

مندوستان میں واحد تعقیم گار: مخلیق کار پیلشرز

104/B ، يا در منزل ، آئی بلاك ، لکشمی نگر ، د بلی ۱۱۰۰۹۲ (اتثريا)

Ph: 011-22442572, Email: qissey@rediffmail.com



| 4     | ا عرض حال على بأقر                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 9/    | ۱۰ روشنائی: ترقی پیند تحریک کی آپ بیتی فراکٹر راج بہادر گوڑ          |
|       | روشنائی:                                                             |
| P9    | ٣ حرف آغاز التعالي                                                   |
| -     | الم المستوالين                                                       |
| 14    | 0205 6406067 100 000 000 000 000 000 000 000 000 00                  |
| ), A. | ار تحریک کافکری و تبذی ایس نظ 40 000 000                             |
| ۸۲    | ے۔ کیبی کل ہند کا نفرنس 1936                                         |
| III-  | ۸۔ تحریک کے جمیادی سائل                                              |
| IPA   | ۹۔ تق پندنج کے مقاصد                                                 |
| 100   | ۱۰۔ تحریک کی عوام وخواص میں مقبولیت                                  |
| 120   | اا۔ تحریک کمزوریاں اور ولولے                                         |
| IAA   | ۱۲ ۔ دوسری کل ہند کا نفرنس 1938 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 4.14  | ۱۳ تر یک کے فنکار                                                    |

| ا۔ تیسری کل ہند کانفرنس 1942            | 1  |
|-----------------------------------------|----|
| ا۔ چوتھی کل ہند کا نفرنس 1943           |    |
| - تحریک کی تیز رفتارتر تی               | ۲  |
| ا۔ مناظرے اور مکالمے                    | 4  |
| - حيدرآباداوراحمآبادكي كانفرسين         | ۸  |
| - تحریک اور اردو بهندی اور دوسری زبانیس | 19 |
| アグル・ファー                                 |    |
| - سجادظهیر کا سوانجی خاکه               | N  |
| 00                                      |    |

0305 6406067

Sook Comp

# عرضِ حال

انجمن ترقی پیند مصنفین کے قیام کو پیچاس سال پورے ہورہے ہیں۔اس موقع پر حانظہیر و رضیہ حانظہیر میموریل کمیٹی، دبلی نے طے کیا ہے کہ''روشنائی'' شائع کی جائے۔ ''روشنائی'' انجمن ترتی پیندمصنفین کے قیام وتشکیل کی واحد منتند تاریخ ہے جو سجا نظہیر صاحب نے راولپنڈی سازش کیس میں ماخوذ ہونے پر پاکستان کی جیلوں میں لکھی تھی، ہمیں امید ہے كەأردوادب اوراس كى تارىخ كے طلباءاس كتاب كى اشاعت كاخيرمقدم كريں گے۔ انجمن ترقی پیندمصنفین کی تنظیم وتشکیل میں سجادظهمیر اور ان کی رفیقهٔ حیات رضیه سجاد ظہیر نے اپنی زند گیوں کا بہترین حصہ صرف کیا۔ 1935 میں سجاد ظہیر نے اپنے چند ہم خیال دوستوں کے ساتھ لندن میں اس تحریک کی داغ بیل ڈالی تھی اور اپنی زندگی کے آخری وم تک وہ ان مقاصد کے حصول کے لیے کوشاں رہے، جو زقی پند تحریک کی جان تھے۔اس تحریک کے ذریعہ وہ ہندستان کے لاکھوں کروڑوں بسماندہ انسانوں میں ایبا شعور بیدا کرنا جا ہے تھے جو انہیں ساجی، معاشی ، استحصال اور سیاسی غلامی ہے نجات دلانے میں مددگار ثابت ہو، اور بیا ہم کام ہندستان کی مختلف زبانوں کے شاعروں، فنکاروں، اور دانشوروں کی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے بغیرممکن نہ تھا۔ سجادظہیر کا بیہ یقین تھا کہ ادب کا تعلق عوامی زندگی اوراس کے اتار چڑھاؤ ہے ہونا جا ہیے۔انہوں نے اپنی یوری زندگی اس طرح گزاری کہ لوگ ان کی صدافت،عوام دوئتی ،مستقل مزاجی اور ان کے اعتقاد اور خلوص کے قائل ہو گئے۔اپنے عقائد کی پختگی، مزاج کی نری اور دریاد لی سے انہوں نے لکھنے پڑھنے اور سو پنے والوں کی کئی نسلوں کو اپنا ہمراز، ہمدم اور ہم قدم بنالیا تھا۔ بھی انعام یا عہدے کا لا کچ ان کے قدموں کو نہ ڈ گمگا کا ،کسی موقع پرتی کی وجہ سے انہوں نے نہ مجھی اپنے نظریے میں جھول آنے دیا اور نہ ہی بھی فن کو رسوا کیا۔ باوجود ہزار تنگی اور صعوبت اینے ملک سے بے وفائی

نہیں کی اور دنیا کو بیہ باور کرا دیا کہ ہراچھا لکھنے والاعوام کا دوست اور رہنما بن سکتا ہے، بشرطیکہ اس کا تعلق عوام اور ان کی زندگی ہے ہو۔ انہوں نے ترقی پیندتح بیک کے ذریعہ ہندستانی عوام کو جہالت، تو ہمات، روایات، تعصبات اور استحصال کے اندھیروں سے نکال کر علم و دائش کی روشن راہوں پر گامزن کرنے میں مدد کی۔

جادظہیر و رضیہ جادظہیر کے لیے اس سے بہتر کوئی خراج عقیدت نہیں ہوسکتا کہ ان کی تحریوں کی اشاعت کی اشاعت کا ایک جائے۔ چنانچہ کمپٹی نے ان دونوں کی تخلیقات کی اشاعت کا ایک جامع پروگرام ترتیب دیا ہے۔ اب تک رضیہ جادظہیر کے افسانوں کے دو مجموع ''زردگلاب' کی اور''اللہ دے بندہ لے'' (1984) شائع کیے جاچے ہیں۔ اب''روشنائی' کی اشاعت اس سلسلہ کی تیسری کڑی ہے۔ ہمارا ارادہ ہے کہ بہت جلد'' پھھانیکم'' ،''لندن کی اشاعت اس سلسلہ کی تیسری کڑی ہے۔ ہمارا ارادہ ہے کہ بہت جلد'' پھھانیکم'' ،''لندن کی اشاعت اس سلسلہ کی تیسری کڑی ہے۔ ہمارا ارادہ ہے کہ بہت جلد'' پھھانیکم'' ،''لندن کی ارایہ ہیں۔ اس سلسلہ کی تیسری کڑی ہے۔ ہمارا ارادہ ہے کہ بہت جلد'' پھھانیکم'' ،''لندن کی جا کیں انگن کی جا کیں انگن کے مالی وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس لیے یہ کام جادظہیر اور رضیہ ہوادظہیر کے ان انگنت چاہنے والوں کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے، جو دنیا ہیں چاروں طرف بھھرے ہوئے ہیں۔

''روشانی'' کے اس نے ایڈیشن کی کئی نمایاں خصوصیات ہیں۔ یہ کتاب چونکہ بنے ہمائی نے بہ حالت اسیری کبھی تھی، اس لیے انہوں نے ابواب کے صرف نمبر دیے تھے، ہم نے ہر باب کے موضوع کی مناسبت سے عنوان تجویز کر دیے ہیں۔ کتاب کے آخر میں حافظہ پر صاحب کا ایک مخضر سوانحی خاکہ بھی شامل کیا گیا ہے۔ جناب رائ بہا در گوڈ صاحب کا ایک مخضر سوانحی خاکہ بھی شامل کیا گیا ہے۔ جناب رائ بہا در گوڈ صاحب نے کتاب کا ایک مخضر مگر جامع مقدمہ''ترتی پہندتح یک کی آپ بیتی'' کے نام سے لکھا ہے۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں۔

**س علی بیاقد** سکریٹری سجا دظهبیر و رضیہ سجا دظهبیر میموریل کمیٹی

### **روشنائی** (ز تی پندتحریک کی آپ بیق)

د ' سجا وظہیر و رضیہ ہجادظہیر میموریل سمیٹی ( دہلی )'' کی مجلس عاملہ نے طے کیا ہے کہ ہے۔ حجادظہیر مرحوم کی کتاب''روشنائی'' شائع کی جائے اور اس طرح نہصرف بنے بھائی کی یاد میں عقیدت کا اظہار ہو، بلکہ بتے بھائی کی ایک ایسی''خودنوشتہ سوائح حیات'' بھی جو ز قی پسند اد بی تحریک کی آپ بیتی بھی ہے جو اب نایاب ہے، پھر سے اُردو والوں کو حاصل ہو جائے۔ بِے بھائی نے یہ کتاب یا کتان کی جیلوں میں مکمل کی اور "حرف آخر" 17 جولائی 1954 كو بلوچىتان كے سنٹرل جيل'' كيچه' ميں لكھا۔" روشنائی'' كا ہندستانی ایڈیشن 1959 میں '' آزاد کتاب گھ''، وہلی نے شائع کیا تھا۔ انجمن ترقی اُردو ہند کی عاملہ نے ڈاکٹر عبدالعلیم مرحوم ہے خواہش کی تھی کہ وہ اس کے لیے ایک مبسوط مقدمہ لکھ دیں ، اور ہر حیثیت ے وہی اس کے اہل بھی تھے۔ وہ ترقی پینداد بی تحریک کے روح رواں اور اس کے بانیوں میں رہے ہیں۔ وہ بنے بھائی کے دست راست اور پچھ مدت کے لیے انجمن ترقی پیند مصنفین کے معتدعموی بھی تھے اور ترقی پیند تنقید کے اماموں میں ہے ایک تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے بیاکام شروع بھی نہیں کیا تھا کدموت کے سرد ہاتھوں نے انہیں ہم سے چھین لیا اور اُردو والے نہ صرف ایک عظیم محسن کو کھو بیٹھے بلکہ ترقی پسنداد بی تحریک کے حیاہنے والے بھی اور اس کے منکر بھی ایک جامع اورمبسوط مقدمہ ہے محروم رہے، جو ہوتا تو ''روشنائی'' کا مقدمہ، مگر ہوتا بہت کچھے۔ میمور بل کمیٹی کے معتد،علی باقر نے بیاکام مجھے سونیا۔ میں نے جی چرایا۔ میں ایک . زبردست احساس کمتری کا شکارتھا کہ بیام مجھ سے نہ ہو سکے گا،''روشنائی'' ہے انصاف نہ ہو کے گا۔ میں نے ٹالا بھی بہت کیکن آخر کتاب کو حیب کر ٹکلنا ہی تھا۔ سوچا کچھ لکھ دول۔ اس ے پھولیں تو ''روشنائی'' سے میرے رشتے کی حقیقت ہی آ شکارا ہو جائے گی۔

"روشائی" ناظرین کے ہاتھوں میں ہے اور جیبا کہ میں نے کہا ہے کہ یہ ایک طرح کی ترقی پیند ادبی تحریک کی "آپ بیتی" ہے۔ اس میں تحریک کے آغاز سے 1947 تک (ملک کی آزادی اور تقییم تک) کی کہائی خود میر کارواں کی زبانی بیان ہوتی ہے۔ "روشائی" میں مذصرف جاد طبیر کا شگفتہ اور محور کن اسلوب آپ کو شروع ہے آخر تک اپنی گرفت میں رکھے گا بلکہ اس تحریک نے جو اُتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، جن مشکلات کا سامنا کیا کہ اور جو کار ہائے نمایاں انجام دیے ہیں، جن تنظیمی اور نظریاتی الجھنوں کا شکار رہی ہے، اور جس صن وخوبی ہے انہیں سلجھانے کی سعی کی ہے۔ سبجی پچھاس کتاب میں ملے گا۔ شاید جس صن وخوبی ہے انہیں سلجھانے کی سعی کی ہے۔ سبجی پچھاس کتاب میں ملے گا۔ شاید فراکٹر قمر رئیس نے کسی جگہ ''روشنائی'' کو ترتی پیند ادب لکھنے والوں کے لیے ایک ''وری کتاب'' کہا ہے اور اس کی اہمیت جتائی ہے۔ ہیسویں صدی کے چوشے اور پانچویں دے میں اردوادب جس کشکش اور جس چینج ہے دو چار رہا ہے، اس کے تصور ہی ہے بدن میں پھریری اردوادب جس کشکش اور جس چینج ہے دو چار رہا ہے، اس کے تصور ہی ہے بدن میں پھریری اور ذہن میں ہوجاتا ہے۔

بنے بھائی نے ان 20 / 25 برسوں کی ، جو انتہائی تاریخ ساز رہے ہیں ، ادبی تاریخ ان 500 صفحات میں اکٹھی کر دی ہے۔

ویسے عصری اُردو ادب کی داستان 1857 سے شروع ہوتی ہے اور یہی انیسویں صدی کا نصف آخر ہندستان کی اُردو دنیا کے نشاۃ الثانیہ کا دور ہے۔ یہ برصغیر کی بھی زبانوں میں نشاۃ الثانیہ کا زمانہ ہے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو کنویں کے مینڈک کی طرح تھیٹ ہندستانی بچھتے ہیں اور ہر بدلیں سے آنے والی ہوا کو مسموم بچھ کر ذہنوں کی کھڑکیاں بند کر لیتے ہیں، ان کے لیے لیحہ فکر ہوگا کہ نشاۃ الثانیہ کی تحریک بھی انگلستان کی تبدیلیوں اور تحریکوں کی مربون منت رہی ہے۔ یورپ میں یہ عقلیت پندی کا دور رہا ہے اور اس عقلیت پندی نے، مربون منت رہی ہے۔ یورپ میں یہ عقلیت پندی کا دور رہا ہے اور اس عقلیت پندی نے بحوسر مایہ داری کے عروج کی نشاندہی کرتی ہے، ہندستان کے متوسط طبقے کے انگریزی سے جوسر مایہ داری کے عروج کی خشانوں کو متاثر کیا۔

نشاۃ الثانیہ کے علمبرداروں نے یہ نہیں کیا کہ اپنے قومی ورثے کو تیاگ دیا ہو، بلکہ انہوں نے دریا کے مشرقی اور مغربی دونوں ہی کناروں سے نہریں نکالیں اور گلشن تہذیب و ادب کی آبیاری کی سرسید احمد خال (1817 تا 1896)، محمد سین آزاد (1833 تا 1910)، ورب کی آبیاری کی سرسید احمد خال (1817 تا 1896)، مولانا تبلی فربی نذیر احمد (1836 تا 1912)، مولانا تبلی فربی نذیر احمد (1860 تا 1926)، مولانا تبلی فربی نذیر احمد (1860 تا 1926) کی درخشاں دور ہے۔ اس دور کے ادب کی ادبی، تخلیقی اور ساجی اصلاحی سرگرمیوں کا بھی درخشاں دور ہے۔ اس دور کے ادب کی

خصوصیات ہی ہے ہیں کہ وہ سابی برائیوں سے برسر پیکار ہے۔اصلاح کاعلمبردار ہے۔اس کا انداز براہ راست ہے۔ اس میں خباشوں پر طنز ہے اور مہملات کوظرافت کا نشانہ بنایا ہے۔ اکبرالہ آبادی (1846 تا 1921) کا اسلوب سیدھا سادا اور انداز آسان ہے۔ یہی وہ دور ہے جبکہ ناولیں کھی گئیں اور نے انداز کی صحافت کی نیو پڑی۔ ند بہ کے نام سے جو ند نہب کہ خبر نامی ساجی زندگی میں راہ پا گئی تھیں، ان پر کس کر چوٹ کی گئی۔ قدامت پند تلملا الشحے، نشاۃ الثانیہ کے ان علمبرداروں کوقدامت کے طرفداروں سے سخت مقابلہ تھا اور سحت مندادب ای آویزش سے بیدا ہوا اور فروغ پاتا رہا۔

اس دور کی ادبی مشکش ترقی پسنداور جارجانہ قدامت پسند تو توں کے درمیان تصادم کا عکس پیش کرتی ہے اور نسیم مغرب کا ان کلیوں کو چٹکانے میں بہت بڑا رول ہے۔

پروفیسر اختشام جلین نے کہا ہے کہ ..... ''ستر ہویں اور اٹھارویں صدی کا ہندستان روبہ زوال و انحطاط جا گیردارانہ نظام کے سہارے بی رہا تھا، جس کو دھکا دے کر آگ پڑھانے والی قوت محض کچھ روایتیں تھیں۔اگر ان روایتوں کی طاقت گھٹی جائے .....اگر ان کا تعلق اصلی مادی حالات سے ختم ہوتا جائے .....اگر نئے حالات کے مطابق ان میں اضافہ نہ ہوہ تو محض روایتیں نہ تو ادب اور زندگی کی قدروں کو زندہ رکھ سکتی ہیں اور نہ انہیں آگے بڑھا سکتی ہیں۔ ( ذوق ادب وشعور: 57)

شارب ردولوی اپنی کتاب "جدید اُردو تقید" میں اس دور کے بارے میں یوں رقمطراز ہیں ۔۔۔۔ "اس زمانہ میں یک رنگی اور تھیراؤ نظر آتا ہے۔ ایے وقت میں عام طور پر دیجھا گیا ہے کہ لوگ جدو جہد اور زندگی کے حقیقی مسائل ہے فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے راہتے تلاش کرتے ہیں جو کہ آسان اور بہل الحصول ہوں۔ مثلاً معنی اور صورت اور مواد اور بنیت کے مقابلے میں صورت اور بنیت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ بید رو بدانحطاط عابی نظام کی علامت ہے۔ ایسے نظام میں جو ادب پیدا ہوتا ہے، اس میں آرائش، مبالغہ بناوٹ اور تفتع پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ مادی زوال تنزل کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے بناوٹ اور تفتع پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ مادی زوال تنزل کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس کو نظام کی تو توطیت جو کہ تصوف کا ایک جزو ہے، انبان کی پوشیدہ صلاحیتوں اور جدو جبد کی قوت کو ختم کر دیتی ہے۔ اس کے سامنے صرف پُرائی روایات ہی رہتی ہیں اور ان ہی کی قوت کو ختم کر دیتی ہے۔ اس کے سامنے صرف پُرائی روایات ہی رہتی ہیں اور ان ہی روایات کی حفاظت ہیں تشفی کا سامان نظر آتا ہے۔ " (جدید اُردو تقید: 146)

أردو كے نشاۃ الثانيہ كے رہنماؤں كواس'' يك رنگى اور كھبراؤ'' اور اس اندھى روايت

پری کے خلاف جہاد کرنا تھا اور جہاد ترتی پندی کی صفت ہے۔ چنانچہ انگلتان کے نے ربحان اور وہاں کا نیا ادب ان کو آسرا دیتا ہے۔ نذیر احمد دلی کا نجے سے وابستہ رہے، انگریزی سیکھی، انگریزی سے متاثر اسا تذہ (ماسٹر رامچند ر) سے تلمذ رہا۔ ان کی کئی ناولیس انگریزی ناولوں یا واستانوں سے ماخوذ ہیں۔ سرسید احمد خال کے کارنا ہے'' تہذیب الاخلاق' کے صفوں پر''انوار الاخلاق' سے مناظرے، سائنفک سوسائٹی سے وابستگی، اور اینگلومیٹن کا لجے کا قیام سان سائنفک تعلیم کے ذریعہ مسلمانوں کو عصری کا قیام سان سب کا خلاصہ میہ ہے کہ سرسید سائنفک تعلیم کے ذریعہ مسلمانوں کو عصری تقاضوں سے ہم آ ہنگ کرنا چاہتے تھے تا کہ وہ کار آمدشہری بن سیس ہو جاجی کمزوریاں بیدا ہوگئی تھیں، انہیں دور کرنا چاہتے تھے اور اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے وہ ہر اس رکاوٹ ہوگئی تھیں، انہیں دور کرنا چاہتے تھے اور اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے وہ ہر اس رکاوٹ کا دلیری سے مقابلہ کرتے تھے جو قد امت پہندوں اور روایات کے غلاموں کی طرف سے کا دلیری سے مقابلہ کرتے تھے جو قد امت پہندوں اور روایات کے غلاموں کی طرف سے بیدا کی جاتی تھیں۔

اد بی محاذ پر بھی یہی اجتہاد اس دور کا خلاصہ رہا ہے۔

1911 کی جنگ طرابلس اور 1913 کی جنگ بلقان نے ہندستان کے مسلمانوں کو جنجھوڑ ڈالا۔ اب سامراج وشمن صف بندی شروع ہو چکی تھی۔ دنیا پہلی جنگ عظیم کی طرف تیزی سے جارہی تھی۔ عالمی سامراجی دنیا کی ازسرِ نوتقسیم چاہتے تھے۔ حسرت موہانی اور تکلیل تیزی سے جارہی تھی۔ عالمی سامراجی دنیا کی ازسرِ نوتقسیم چاہتے تھے۔ حسرت موہانی اور تکلیل نعمانی نے اس دور میں بالخصوص وہ ادب تخلیق کیا تھا جو زمانے کے ساتھ سامراج دشمن مزاج کے مطابق تھا اور جس نے مسلمانوں میں آزادی کے جذبے کو ابھارا۔

پھر پہلی بڑی جنگ ہوئی۔ ہندستان کی آزادی کی تخریک نے ،جس کی نمائندگی انڈین فیشنل کا نگریس کرتی تھی ہا تھے دیا۔

نیشنل کا نگریس کرتی تھی ، انگریزوں کے کھو کھلے وعدوں پر بجروسہ کیا اور جنگ میں ساتھ دیا۔

ادھر جنگ ختم ہوئی اور اُدھر دو بڑے واقعے رونما ہوئے۔ ایک 1917 کا عظیم انقلاب روس تھا، جس نے زارشاہی کا تختہ الٹ دیا اور روس کی کایا بلیٹ دی ، اور دوسری طرف دنیا بجر میس آزادی کی لہر ابھر آئی۔ انگریزوں کی وعدہ خلافی کے خلاف ہندستان جمد واحد کی طرح اٹھے گھڑا ہوا تھا۔ ہندوسلم اتحاد ، خلافت کی تحریک ، گاندھی جی اور علی برادران کی سرکردگی میں مگر ایک تجرمیں ایک زبردست سامراج دشمن تحریک جل پڑی تھی۔

ا لیے میں اُردوادب نے جو خدمت کی ہے وہ تاریخ کے زرین صفحات پر درج ہے۔ حسرت ،محملی جو ہر، ظفرعلی خال، پنڈت برج نرائن چکبست ، علامہ اقبال ، جوش ، کتنے ہی نام گنوائے جا سکتے ہیں۔اُردو کے اویب صرف آزادی کے گیت نہیں گارہے تھے۔ وہ آزادی کا جھنڈا لیے جدوجہد آزادی میں اگوائی کررہے تھے۔ اب ہندستان کی آزادی کی تح یک پر نے داخلی اور خابی عوامل اثر انداز ہور ہے ۔
اندرون ملک سرمایہ داری کے فروغ نے مزدور طبقہ کوجنم دیا تھا جو آزادی کی جدوجہد میں ایک نے اور طاقتور فوجی دستے کا اضافہ تھا۔ مزدوروں کی بڑتالوں نے آزادی کی لڑائی کو ایک نئی جہت عطا کر دی تھی۔ اب آزادی کا مقصد ہندستانی ساخ کی تنظیم جدید بھی تھا۔ پرانے جاگیر شاہی ساختی نظام کو ٹھکانے لگانے کی ضرورت تھی اور سرمایہ داری کو اس ساختی نظام کی جگہ لینے ہے روکنا تھا۔ آزادی کی تح یک کے اندرایک 'دگرم دل'' بیدا ہوگیا تھا اور آتشیں نوجوان آتشی اسلحہ کے ذریعے انگریزی سامراج کا قلع قبع کرنے کی راہ پر چل پڑے تھے، اور اُدھر ہمالیہ کے پر سے انقلاب روس نے نہ صرف اس ملک کی کایا پلٹ دی بلکہ سرمایہ دار دنیا میں شہلکہ مجا دیا۔ اب سرمایہ داری بلاشرکت غیرے کرہ عرض پر حکمراں نہیں تھی اور اب سرمایہ داری داری داری راستے اور ایک نی سوشلسٹ سامراج دشنا ہو چی تھی۔

ایسے بیں اوبی محافر پر بھی گری پیدا ہونی لازی تھی۔ حالی اور نذیر احمد نے اُردوادب کے لیے جو قبا تیار کی تھی وہ اب تنگ ہورہی تھی۔ خلیقی ادب کے سوتے بھی خنگ نہیں ہوتے۔ ہر دور میں نئی آن ہے بھو شخ ہیں اور نئی راہیں ڈھونڈ کر ان پر بہہ چلتے ہیں۔ ڈاکٹر عبادت بر بلوی نے کہا ہے۔ ''' میرے خیال میں ادب ایک سابی ممل ہوادب بھی تغیرات اور انقلابات اور ہرآن تغیر و تبدل ہے ہم آغوش و ہمکنار رہتی ہے، اس لیے ادب بھی تغیرات اور انقلابات کے سانچوں میں ڈھلتا رہتا ہے اور ہر دور کے ادب میں اس وقت کی سابی زندگی ہی کے درمیان پلیا، بڑھتا اور پروان چڑھتا ہے۔'' (بحوالہ شارب ردولوی، جدید اُردوشقید: 376)۔ درمیان پلیا، بڑھتا اور پروان چڑھتا ہے۔'' (بحوالہ شادب ردولوی، جدید اُردوشقید: 376)۔ یہ شان نہا معاصر کی جن کو مجموئی طور پر زمانہ اور ماحول کہتے ہیں۔ مارکس ای لیے ہیں زندگی کے ان تمام عناصر کی جن کو مجموئی طور پر زمانہ اور ماحول کہتے ہیں۔ مارکس ای لیے وجود کو فکر پر مقدم مجمتا ہے اور خیال ومل (معالم کو اس حوالے کہتے ہیں۔ مارکس ای لیے وجود کو فکر پر مقدم مجمتا ہے اور خیال ومل (معالم کی اس متحرک قوت کو مانتے ہیں جس کو تاریخ کہتے ہیں اور جو ایک جدلیا تی قوت ہے بعنی جو پُر ائی صورت کی تر دیداس لیے کرتی ہے کہتی صورت بیدا کرے، جو ہر ہو ایک صورت بیدا کرے، جو ہر پر ائی صورت ہے بیتی جو پُر ائی صورت کی تر دیداس لیے کرتی ہے کہتی صورت بیدا کرے، جو ہر پر ائی صورت ہی ہم ہو۔'' (مجنوں گو کھیوری، ادب اور زندگی: 19، بحوالہ شارب ردولوی، جو ہر ائی صورت سے بہتر ہو۔'' (مجنوں گو کھیوری، ادب اور زندگی: 19، بحوالہ شارب ردولوی، جو ہر ائی صورت کی ہوں'' (مجنوں گو کھیوری، ادب اور زندگی: 19، بحوالہ شارب ردولوی، کیاں معرب ہو۔'' (مجنوں گو کھیوری، ادب اور زندگی: 19، بحوالہ شارب ردولوی، کیدائر مقارم کو کھیوری، ادب اور زندگی: 19، بحوالہ شارب ردولوی،

مجنوں گور کھیوری ہی نے کہیں کہا ہے کہ موجود سے نا آسودگی اور ممکن الحصول کی

چنانچدادب میں سارے اجتہاد کا یمی راز اور یمی جواز ہے اور اس سے انکار تاریخ کی اس حرکی قوت سے انکار ہے جس نے ساج کے ارتقاء میں محرک قوت کا کام کیا ہے اور آج بھی کر رہی ہے۔

دنیا کی اور زبانوں کے عظیم ادب کی طرح اُردوادب کے خمیر میں بھی یہی اجتہاد رہا ہے۔ تاریخ کے ہرموڑ پر، انقلاب کے ہر دوراہ پر، اُردوادب نے ساجی قوتوں کا ساتھ دیا ہے۔ ای کو ڈاکٹر اعجاز حسین نے'' اُردو کا ترتی پیندخمیر'' کہا ہے۔

''جدید ترقی پندادب میں قدیم ادب کا جادوضرور سرایت کر چکا ہے لیکن اس کا اپنا جادو نیا ہے اور نیا ہوتا جا ہے۔'' (سردار جعفری، ترقی پندادب: 140) ماضی، مستقبل کے لیے ہماری جدوجہد میں انسپر بیشن فراہم کر سکتا ہے۔لیکن وہ ہمارے ذہنوں اور ہماری فکری صلاحیتوں کو جکڑ کر مفلوج نہیں کر سکتا۔ یہیں سے احیاء پہندی اور ترقی پہندی کے درمیان حدیں قائم ہوتی ہیں۔

اس طرح 1936 میں جب المجمن ترقی پند مصنفین قائم ہوئی اور ترقی پند ادب کا دھارا کھوٹا، تو یہ نہ کوئی تعجب کی بات تھی، اور نہ کوئی آسان سے نازل ہونے والی بلایا نوازش میں اور نہ کوئی آسان سے نازل ہونے والی بلایا نوازش میں اور نہ کوئی ایسا پودا تھا جو بدلیں سے لاکر سرز مین ہند پرلگا دیا گیا تھا۔ بیانیسویں صدی کا نشاۃ الثانیہ کا اوب ، پھر سامراج وشمن جدوجہد کے دوران بیسویں صدی کے اوائل میں پیدا

ہونے والے اجتہادی ادب کی توسیع تھی۔ ہاں یہ توسیع نے حالات میں ہورہی تھی، اوراس

کے نے ابعاد (Dimensions) بھی تھے۔ یہ نے حالات سامرابی و تمن تح یک آزادی کی اس بی سمت اور تی جہت ہے پیدا ہور ہے تھے جو اکبرتے ہوئے مزدور طبقے کی لڑائیوں اور سوشلسٹ خیالات کی وین تھی۔ اس ادبی تح یک کو نئے ابعاد اس نی عالمی جدوجہد ہے حاصل ہور ہے تھے جو عالمی سطح پر سرمایہ داری اوراس کے خبیث ترین مظہر، فاشزم کے خلاف لڑی جا رہی تھی۔ اب سرمایہ داری نظام اپنی پستی کی اس سطح پر پہنچ گیا تھا جہاں وہ تہذیب کا خالق نہیں، اس کا قاتل بن رہا تھا۔ کتا ہیں نذر آتش کی جاربی تھیں۔ کلچرکا نام سنتے ہی ہٹلر کا ہاتھ ریوالور کی طرف بڑھتا تھا۔ اب تہذیب و تدن کی حفاظت کے لیے، ادب کی مدافعت کے لیے یہ خروری ہوگیا تھا کہ اس خبیش نظام کی نئخ کئی کی جائے اور اس غرض ہے ادیب اور کی رادران، تہذیب و تدن ، جبی صف بستہ ہو جا کیں۔ قلم اور تکوار کے درمیان پہلے بھی ایک فدر مشترک تھی۔ لیکن اب ان کے درمیان اتمیازی حدین ختم ہورہی تھیں۔ بہی وہ زمانہ ہے قدر مشترک تھی۔ لیکن اب ان کے درمیان اتمیازی حدین ختم ہورہی تھیں۔ بہی وہ زمانہ ہے جب کرسٹوفر کا ڈویل نے قلم چھوڑا، تکوار سنجالی اور جزل فرائکو کی فاشٹ فوجوں سے لڑنے جب کرسٹوفر کا ڈویل نے قلم چھوڑا، تکوار سنجالی اور جزل فرائکو کی فاشٹ فوجوں سے لڑنے کے ہیانہ یک ہیانہ یک ہیانہ کیا۔

یہیں ہے ترقی پیند ادبی تحریک کی وہ داستان شروع ہوتی ہے جے سجاد ظہیر نے ''روشنائی''میں بیان کیا ہے۔

1935 میں لندن میں مقیم ہندستانی نوجوان لکھنے والوں کے ایک گروہ نے ، جس میں سجادظہیر کے علاوہ ڈاکٹر جیوتی گھوٹی، ڈاکٹر ملک راج آ نند، پرمودسین گینا، ڈاکٹر محد دین تاخیر اور دوسرے نوجوان تھے، انجمن ترتی پہندمصنفین کے مغشور کا ایک مسودہ تیار کیا اور اس کی نقلیں ہندستان میں کئی انجرتے ہوئے لکھنے والوں کو بھیجیں۔ طویل اور تفصیلی بحث و تحجیص کے بعد اس مسودہ کو قطعیت دے کر انجمن ترتی پہندمصنفین کی پہلی کا نفرنس منعقدہ لکھنو میں ایک بعد اس مسودہ کو قطعیت دے کر انجمن ترتی پہندمصنفین کی پہلی کا نفرنس منعقدہ لکھنو میں ایک وستاویز کی حیثیت ہے منظور کیا گیا۔ اب تک ترتی پہندی ایک رجیان اور ایک تح کیک تھی۔ اب وہ ایک تنظیم میں گئی سوال ہو بیدا ہوتا ہے کہ تنظیم کی کیا ضرورت تھی؟ لکھنے والے لکھنے اس وہ ایک تنظیم کی کیا ضرورت تھی؟ لکھنے والے لکھنے تھی۔ سے جی سیکھی پیدا نہیں ہوا تھا۔

لیکن تاریخ پر بھی نیہ الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ ادبی تنظیموں سے محروم رہی ہے۔ جب حالی اور ان کے رفقاء کو ادب میں نئ تحریک جگانا مقصود تھا تو انہوں نے لاہور میں ایک ادبی تنظیم کی ضرورت محسوں کی۔ انجمن پنجاب (لاہور) کا اُردواد بی مورچہ پر جو رول رہا ہے، اسے نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔ ''بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب ہر دور میں ترقی پند اوب کی تخلیق ہوتی ہے۔ اور جب حالی بہلی اور اقبال بھی ترقی پند ہیں تو پھر آخر ترقی پند مصنفین کی انجمن بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوال ایبا ہے کہ جب دنیا میں ابتدائے آفر پنش سے لے کر آج تک پھول کھلتے رہے ہیں تو باغ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس انجمن کی ضرورت اس وجہ سے پیدا ہوئی جس وجہ سے ضرورت ہوتی جب سوتی مائل پر گفتگو اور بحث کریں، فرد اور جماعت کی ضروریات کو سمجھیں، ساجی مسائل پر گفتگو اور بحث کریں، فرد اور جماعت کی ضروریات کو سمجھیں، ساجی کیفیت کا تجزیہ کریں اور اس طرح مشتر کہ نصب العین قائم کریں اور اس کے مطابق عمل کریں۔' (بہ حوالہ مردار جعفری، ترقی پندادب: 181)

کھالوگ جن میں لکھنے والے بھی شامل ہیں ، انجمن کو اوب کی تہذیب کا ذریعہ نہیں ، اس کی تحدید کا کٹھرا خیال کرتے ہیں۔ اس لیے وہ''ادیب کی آزادی'' کے نام پر انجمن اور اس کی'' یا بندیوں'' سے بیزار معلوم ہوتے ہیں۔

لیکن آزادی کا کوئی انفرادی اور مجرد تصور نہیں۔ آج کے ساج میں فرد ساج سے الگ بے حقیقت ہو جاتا ہے۔ آبادی سے دور جنگل میں جیموڑ دینے پر کوئی اپنے آپ کو آزاد اور محفوظ نہیں کرسکتا۔ آزادی اصل میں ساج کے اندررہ کرساجی تعاون کی اعلیٰ ترین سطح پر حاصل ہو حتی ہے۔ کرسٹوفر کاڈویل کا کہنا ہے کہ آزادی کے حصول کا مطلب سے ہے کہ آدی خوداپنے ہو حکی ہوئی ہوئی ہے جو پیداواری پر حکمرال ہو۔ لیکن آدی ساج کا ایک حصہ ہے، اور ساج طبقات میں بٹی ہوئی ہے جو پیداواری رشتوں میں جگڑے ہوئی ہوئی ہے جو پیداواری طبقات این آلوں اور مشینوں پر محنت کرکے دولت بیدا کرتے ہیں۔ محنت کی پیداوار سر ماید دار کی ملکیت ہیں اور محنت کئی کی ملکیت ہیں اور محنت کی کی ملکیت ہیں اور محنت کی کی ملکیت ہیں اور محنت کی ملکیت ہیں اور میں مایہ منتسم ہے۔ ایسے میں فرد کی ملکیت بین جاتی ہے اور ملکیت کے ان ہی رضتوں میں ساج منتسم ہے۔ ایسے میں فرد کی

آزادی ای وقت ممکن ہے جبکہ ساج پر اس طبقے کی حکمرائی نہ ہوجس میں وہ خود شامل نہیں۔
سر مایہ دار ساج میں سر مایہ دار خود تو آزاد ہے کیوں کہ اس کا طبقہ پیداواری قو توں اور ان کے
آپسی رشتوں پر مقتدر ہے۔ اس کے برطلاف مزدور محکوم ہے کیوں کہ وہ حکمراں طبقے کے
زمرے سے خارج ہے۔ فرد آزادی کی اپنی جدوجہد میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہوسکتا
جب تک کہ وہ ساجی عوامل کو متحرک نہ کر سکے جو ساج میں اقتدار کی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ فرد کو
برت کی کہ وہ ساجی تعاون ہے ہی حاصل ہوسکتی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، صرف ساجی طاقتوں کو
استعال کر کے بی حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے ہر فردایے آپ کو ان ساجی طاقتوں سے الگ
کر کے ایکا و تنہا ہو جائے تو آزادی نہیں قنوطیت اور ناکا می کی طرف جائے گا۔ آج کے ساج
میں ساج کو بدلے بنا فردایے آپ کوئیس بدل سکتا۔ یہی تنظیم کا جواز ہے۔

ترقی پیندول پر الزام لگایا گیا کہ وہ پروپیگنڈے کا بازاری ادب پیدا کررہے ہیں۔
ادب عالیہ ہے ان کی تخلیقات کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کا جادظہیر نے ''روشنائی'' کے سٹوں پر جواب بھی دیا ہے۔ لیکن نہیں کہتا کہ ترقی بواب بھی دیا ہے۔ لیکن نہیں کہتا کہ ترقی پیندول کی ہر تخلیق ادب کے جمالیاتی پیانوں پر پوری اترقی ہے اور نہ بی کوئی نہیں کہتا ہے کہ جمالیات ہے ہے بیاز رہ کر بھی ادب، ادب رہ سکتا ہے۔ پھر بھی اگر میر کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ 'جالیات کے بیاز رہ کر بھی ادب، ادب رہ سکتا ہے۔ پھر بھی اگر میر کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ 'بلندش بغایت بلند و پستش بغایت بست' اور میر کی 'بلند'' تخلیقات کے بنا پر جا سکتا ہے کہ 'بلندش بغایا جا تا ہے تو پھر بھی معیار پوری ترقی پینداد بی تخلیقات میں کمز وراور منبیں روا رکھا جا تا؟ ہر دور میں اچھا اور بُرا ادب رہا ہے بلکہ ہر اویب کی تخلیقات میں کمز وراور اعلیٰ دونوں قتم کی تخلیقات ہوتی ہیں۔ لیکن کسی ادیب کو یا کسی ادبی دور کو اس کے اچھے اور اعلیٰ ادب کی بناء پر جانچا جا تا ہے۔ پھر بھی برتاؤ ترتی پیندادب کے ساتھ بھی ہوتا جا ہے۔

پروپیگنڈہ بھی زندگی کا ایک لازی عضر ہے اور پروپیگنڈہ کا ادب بھی معیاری ادب ہوسکتا ہے۔ بشرطیکہ وہ ادب کے ساتی مقصد کے ساتھ اس جمالیاتی پہلو ہے بھی پورا پورا انساف کرتا ہو۔ چنانچے بہی '' تبلغ'' کا عضر کرشن چندر کے افسانوں کی جان ہے۔ ان کے شاہکارافسانے وہی ہیں جن میں انہوں نے ساجی بصیرت کے اپنے مقصد کوموزوں فنی بیت شاہکارافسانے وہی ہیں جن میں انہوں نے ساجی بصیرت کے اپنے مقصد کوموزوں فنی بیت میں چش کیا ہے۔ اگر غور ہے دیکھیے تو حاتی ہے اقبال اور نذیر احمد ہے پریم چند تک نظم ونٹر کی بیت شاہکارافسانے میں پروپیگنڈہ نظر آئے گا۔ پروپیگنڈہ ۔۔۔ جے فنی بئیت حاصل ہوگئی ہے۔ بیشار تخلیقات میں پروپیگنڈہ نظر آئے گا۔ پروپیگنڈہ ۔۔۔ جے فنی بئیت حاصل ہوگئی ہے۔ کے شار تخلیقات میں پروپیگنڈہ نظر آئے گا۔ پروپیگنڈہ ۔۔۔ جے فنی بئیت حاصل ہوگئی ہے۔ کے کیا ادیب کے طرف ہمارا

روبید کیا ہو؟ ہماری زبان کیسی ہو؟ مذہب کی طرف ہمارا روبیہ کیسا ہو؟ یابیہ سوال کہ رومان پسندی اور حقیقت پسندی کے حدود کیا ہیں؟ .....وغیرہ۔

سچادظہیر نے ''روشنائی'' میں ان سب سوالوں پر بحث کی ہے۔

ظاہر ہے کہ ایک طرف انگریز، ہندستانی ساخ بین ان قدامت پیند احیاء پرست ربتیانات کو ہوا دے رہے تھے۔ وہ قازادی اور ترقی کی سبت ہر پیش قدی کورو کے ہوئے تھے۔ ان رجحانات کا مقابلہ کرنا ضروری تھا۔ تاریخ کوسنج کر کے پیش کیا جا رہا تھا تا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں بھوٹ کی تاریخی بنیادیں فراہم کی جا کیں، زبان کا شاخسانہ کھڑا کر کے ہندی، اُردو تنازعہ بیدا کیا جا رہا تھا تا کہ شالی ہندستان کے ان دو عظیم اوبی دھاروں کو ایک دوسرے اُردو تنازعہ بیدا کیا جا رہا تھا تا کہ شالی ہندستان کے ان دو عظیم اوبی دھاروں کو ایک دوسرے سے دوررکھا جائے۔

رقی پنداد بی تحریک کوان سب مسائل سے نبنا تھا اور اس سے بڑھ کر حکومت وقت کے استبداد کا مقابلہ کرنا تھا۔ ''اسٹینس مین' میں '' نامہ نگار'' کے نام سے ترقی پیند مصنفین کے خلاف مضامین شائع ہوئے، جن کے متعلق بعد میں پنۃ چلا (اور اس کا ذکر جادظہیر نے ''روشنائی'' میں کیا بھی ہے ) کہ یہ خفیہ پولیس کے ایک خاص محکمہ کی کارگزاری تھی۔ ترقی پندوں کو بدلی ایجنٹ، ہندستانی ساجی روایات کے منکر، اور معاشر سے کے غدار کہا گیا۔ یہ بندوں کو بدلی ایجنٹ، ہندستانی ساجی روایات کے منکر، اور معاشر سے کے غدار کہا گیا۔ یہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ عورتوں کی طرف ترقی پندوں کا رویہ نراجی ہوتا ہے۔

ترقی پسندوں نے ان سب کا مقابلہ کیا۔اخبارات ورسائل میں بخثیں ہو کیں اور ان بحثول میں سجادظہیر، ڈاکٹر عبدالعلیم،اور سیداختام حسین وغیرہ نے جومضامین لکھے ہیں،وہ آج بھی ترقی پسنداد بی تحریک کی نظریاتی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔

جاگیرداری ساج میں عورت محض ایک کھلوناتھی۔ سرمایہ داری نے اپنے عروج کے زمانے میں اے آزادتو کیا گر'' وسعت زنجیر'' تک ہی۔ بورژوا جمالیات میں عورت کی طرف رویہ محض جنسیات کے تابع ہے۔ یہ تو ترقی پندتج یک ہی ہے جس نے عورت کو انسان کے رویہ میں دیکھا اور ساجی کشکش میں عورت کو مرد کے دوش بدوش کھڑا کر دیا۔ سردار جعفری نے کہا ہے۔ ۔'' تی پندشاعروں نے اُردو شاعری کو زیادہ فطری بنا دیا ہے اور اب ترقی پند شاعری معثوقہ، یوی، مال، مجاہد، ہر روپ میں نظر آتی ہے۔'' (سردار جعفری، شاعری میں عورت، معثوقہ، یوی، مال، مجاہد، ہر روپ میں نظر آتی ہے۔'' (سردار جعفری، شاعری میں عورت، معثوقہ، یوی، مال، مجاہد، ہر روپ میں نظر آتی ہے۔'' (سردار جعفری، شاعری میں عورت، معثوقہ، یوی، مال، مجاہد، ہر روپ میں نظر آتی ہے۔'' (سردار جعفری، شاعری میں بندادب: 178)

البتہ حکومت کے جرو استبدار کا بتیجہ بیہ نکلا کہ بعض ایسے نیک ٹوگ جو سرکاری ملازمت کے بندھنوں میں جکڑے ہوئے تھے، تحریک سے عملی طور پر الگ ہو گئے، ان میں ے اکثر روحانی طور پرترتی پیند تحریک ہے وابستہ رہے۔ رومانیت اور حقیقت نگاری، دومیلانات تو ادب میں پائے ہی جاتے ہیں۔میکسم

گورکی کہتا ہے کہ....

''عوام کی زندگی اور ان کے حالات کی تجی اور ملمع کاری ہے پاک تصویر کشی حقیقت نگاری ہے۔ جہاں تک رومانیت کا تعلق ہے، اس کی کئی تعریفیں کی گئی مورفیین ہیں۔ لیکن کوئی تعریف اتنی سجے اور جامع نہیں ہے جے ادب کے تمام مورفیین نے قبول کر لیا ہو۔ خود رومانیت کے مسلک میں بھی دو واضح اور الگ الگ رقانات میں تمیز کرنا چاہے۔ ایک مجبول قتم کی رومانیت ہے جوحقیقت پررنگ پڑھا کر لوگوں کو اس کے ساتھ مجبول قتم کی رومانیت ہے جوحقیقت پررنگ ہے دور لے جاتی ہے اور انہیں دنیا کے بے معنی اور بے مصرف گور کھ دھندوں سے دور لے جاتی ہے اور انہیں دنیا کے بے معنی اور بے مصرف گور کھ دھندوں میں پیضا کر شلا دینا چاہتی ہے۔ جیے فائی زندگی کا معمد عشق اور موت اور اس قتم کے دوسرے مسائل، جو فکر ہے نہیں بلکہ صرف سائنس کی تحقیقات کی مدد سے حل کیے جا سے جیں، دوسری فعال و متحرک قتم کی رومانیت ہے جو انسان کے زندہ رہنے کی خواہش کو تقویت پہنچاتی ہے اور اسے حقیقت اور اس کے مسائل کے خلاف بعاوت پر آبادہ کرتی ہے۔'' (بخوالد سردارجعفری، ترتی پند مسائل کے خلاف بعاوت پر آبادہ کرتی ہے۔'' (بخوالد سردارجعفری، ترتی پند ادب در طبع ٹائی)، 125 – 124)

اس دوسری متم کی رومانیت ہے ترقی پہندوں کو انکار نہیں۔ آرٹ اور ادب کا ایک مقصد
انسان کو جمالیاتی حظ پہنچانا ہے، اور اس ہے کسی کو انکار نہیں ہوسکتا ہے۔ لیکن ''وہی حظ، وہی
جمالیاتی تسکیدن اور وہی سیکھنا اور مجھنا انسانوں کے لیے اچھا اور صحت مند ہے جو اُن میں پاکیزگی
اور طہارت، زندگی کی امنگ اور حوصلہ، جہد حیات میں صلابت، دانشمندی اور نوع انسانی ہے
جمدردی پیدا کرنے میں معین ہو اور اس طرح سے انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی حیات، ان کا
ظاہر و باطن دونوں گوزیادہ حسین، زیادہ اطیف، زیادہ بھر پور بنائے۔'' ۔۔۔۔۔(''روشنائی'')

آگے چل کر سجاد ظہیر کہتے ہیں ۔۔۔۔۔''ہم کیف و بدمستی میں فرق کرتے ہیں۔لذت اندوزی اس حد تک ٹھیک ہے جب تک اس سے آسودگی اور سرور ہو، مگر جب وہ سمیت میں بدل کر ہمارے بدن کو چور کر دے، ہمارے ذہن کو پراگندہ اور ہماری روح کو مردہ کر دے تو پھر وہاں پر ہم حد تھینجے دیتے ہیں۔''۔۔۔۔(''روشنائی'')

''حقیقت پیندی' محض حقیقت موجود کے ادراک کا نام نہیں ہے بلکہ حقیقت پیندی

کا منصب ہی ہی ہے کہ ساجی کشکش اور ممکن الحصول کی ابدی حقیقت کا شعور حاصل کرے۔ یزدال اور اہر من کی آویزش ازل سے جاری ہے۔ اس آویزش میں زوال پذیر حقیقوں کے خلاف اجرتی ہوئی حقیقتوں کو پر کھے اور انہیں آگے بڑھانے کے جہاد میں حصہ لے۔ ظاہر ہے ادب اس حقیقت پسندی ہے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ کیوں کہ وہ زندگی ہے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ اطهر پرویز نے لکھا ہے ..... "ادب میں حقیقت ببندی کی چور دروازے سے نہیں بلکہ صدر دروازے سے داخل ہوئی۔اس کا خاظر خواہ خیر مقدم ہوا۔" ("'اُردو کے تیرہ افسانے": 14) .....اور زندگی ہی وہ''صدر درواز ہ'' ہے جس ہے'' حقیقت پسندی'' نے ادب میں راہ کی۔ ریم چند نے کہا تھا کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔'' گودان' اور '' کفن' جیسی تخلیقات میں انہوں نے ساج کے سب سے زیادہ مظلوم، مجبور اور بے زبان انسانوں کو زبان دے کر آرٹ میں حسن کا ایک نیا تصور پیش کیا ہے۔حقیقت کا ایک نیا روپ، ایک ایسے نئے زاویے سے دریافت کیا ہے جو اس ہے قبل کے افسانوی ادب میں کہیں نظر نہیں آتا۔ ترقی پینداد بیوں نے پریم چند کی اس روایت کو سینے سے لگا کر گاؤں اور شہر کے محنت کش انسانوں کی بظاہر وریان اور بے رومان زندگی کی عکای کرکے حسن اور حقیقت کے نئے معیار تلاش کیے ہیں۔اس طرح اُردو میں ترقی پند تحریک نے حقیقت نگاری کی نئی جہتیں روشن کیس اور ادب اور زندگی کے زیادہ پائیدار اور زیادہ معنی خیز رشتوں کو استحکام بخشا۔ پریم چند نے 1936 میں ترقی پسنداد بیوں کے پہلے اجتاع میں کہا تھا کہ .....''ادب میں حسن اور قوت کے عناصر ای وقت پیدا ہول گے، جب ہماری نگاہ حسن عالم گیر ہو جائے گی۔ جب ساری خلقت اس کے دائرے میں آجائے گی۔'' پریم چندنے اویب کے منصب کا ذکر کرتے ہوئے ایک خطبے میں کہا کہ اویب''وطنیت اور سیاست کے پیچھے چلنے والی حقیقت نہیں بلکہ ان کے آ کے مشعل دکھاتے ہوئے چلنے والی حقیقت ہے۔'' (1936 میں ترقی پیندمصنفین کی پہلی کانفرنس کا خطبہً صدارت، بحواله سردار جعفری، ترقی پیندادب: 56)

ترقی پندتر کے ادیب کو ساتی زندگی اور اس کے مسائل سے جوڑ کر اگر ایک طرف کچھ ذمہ داریاں سونییں تو دوسری طرف اسے تہذیبی زندگی میں پیشوائی کا اعزاز بخشار بھارت ساہتیہ پریشد کے نا گیور کے اجلاس میں جو اعلان نامہ منظور ہوا تھا اور جس پر پریم چند کے علاوہ ڈاکٹر عبد الحق، پنڈت جواہر لعل نہرو، اچاریہ نریندر دیو، اور اختر حسین رائے پوری کے علاوہ ڈاکٹر عبد الحق، پنڈت جواہر لعل نہرو، اچاریہ نریندر دیو، اور اختر حسین رائے پوری کے علاوہ ڈاکٹر عبد الحق، اس میں بھی وضاحت سے کہا گیا تھا..... "زندگی کھمل اکائی ہے، اسے ادب، فلفد، سیاست وغیرہ خانوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ ادب زندگی کا آئینہ ہے۔ یہی ادب، فلفد، سیاست وغیرہ خانوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ ادب زندگی کا آئینہ ہے۔ یہی

نہیں وہ کاروانِ حیات کا رہبر ہے۔ اے محض زندگی کی ہم رکانی نہیں کرنا ہے بلکہ اس کی رہنمائی بھی کرنا ہے۔ انسانیت کے نام پر ہم پوچھتے ہیں .....کیا آج جب ترقی اور پستی کی طاقتوں میں فیصلہ کن جنگ شروع ہو چکی ہے، ادب اپنے کوغیر جانبدارر کھ سکتا ہے؟''

قصہ مختصران سب نظریاتی معرکوں، داخلی الجھنوں اور خارجی رکاوٹوں کا مقابلہ کرتی ہوئی ترقی پنداد بی تحریک آگے بڑھتی رہی۔ پروفیسر آل احمد سرور نے اسے''علی گڑھتحریک ہوئی ترقی پنداد بی کے بعد اُردواد ب کی سب سے بڑی تحریک'' کا نام دیا ہے۔ سجاد ظہیر نے ای ترقی پنداد بی تحریک کا سفرنامہ'' روشنائی'' میں پیش کیا ہے۔

اُردو کی اوبی تاریخ میں ترقی پیند تحریک کئی با توں میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہے۔
''آسان لکھوآسان لکھو' سبجی کہتے ہیں لیکن آسان لکھنا کوئی آسان کام نہیں۔ اُردو کے نشاۃ
الثانیہ کے رہنماؤں نے آسان طرز تحریر کی واغ بیل ڈالی اور ترقی پہند مصنفین نے اسے
آگے بڑھایا۔ اُردو زبان کوخی ترکیبیں دیں۔ اُردو اور ہندی کو ایک دوسرے کے قریب تر
کرنے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پر''ترقی پیندی''،''عوام دشمنی''،''امن دوتی' ایسی ہی
ترکیبوں سے اُردو زبان پہلے آشنا نہ تھی۔ ہندی کے عام نہم الفاظ لے کر ترقی پیندوں نے کئی
ترکیبوں سے اُردو زبان پہلے آشنا نہ تھی۔ ہندی کے عام نہم الفاظ لے کر ترقی پیندوں نے کئی
ترکیبیں وضع کی ہیں۔

اُردونظم کا رواج بھی نشاۃ الثانیہ کی دین ہے۔ لیکن اس میں بھی عصری مسائل کو چش کرکے نظموں کے آجنگ میں بنیادی تبدیلی ترقی پسندوں نے پیدا کی۔ جوش اس نئ نظم کے امام ہیں۔ اُردوغزلِ پرمردنی جھائی تھی۔ نشاۃ الثانیہ کے دور میں حاتی نے اس پر فرد جرم عائد کر دی تھی۔ پھر حسرت نے اس میں جان ڈالی۔ لیکن جہاں ترقی پندوں پر بیدالزام عائد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے غزل کی کم مائیگی کو بڑھا چڑھا کر چش کیا اور اسے مستر دکر دیے کی کوشش کی ، وہیں یہ بات بھی اپنی جگہ تاریخی صدافت کی حیثیت رکھتی ہے کہ ترقی پندشاعروں نے غزل کو وہیں یہ بات بھی اپنی جگہ تاریخی صدافت کی حیثیت رکھتی ہے کہ ترقی پندشاعروں نے غزل کو اور تی کیا اور نے آئیل کے امکانات کوروش کیا اور نے آئیل سے آئیل کرایا اور اس میں نئی آوازیں پیدا کیس، غزل کے امکانات کوروش کیا اور اسے عصری تقاضوں کی تعمیل کا ذریعہ بنایا۔ فراق، فیض، جذبی، مجروح اور دوسروں نے اس میدان میں جوکام کیا ہے وہ ترقی پندتح کیک کی بنائی ہوئی فضا ہی میس ممکن تھا۔

أردوافسانے پرتو ترقی پندی کی چھاپ آئی گہری ہے کہ اس کوتر قی پنداد بی تحریک ے الگ کرکے دیکھنا ہی مشکل ہے۔ ترقی پیند افسانے کا نقطۂ آغاز سجادظہیر کا مرتبہ مجموعہ ''انگارے'' ہے، جو 1932 کے آخر میں شائع ہوا تھا، اور جسے مارچ 1933 میں حکومت نے ضبط کرلیا۔''انگارے'' کے افسانے فئی نقطہ نگاہ سے خام اور کھر درے سیجے ،کیکن چندنو جوانوں کی بغاوت اور برہمی کے اس دیے ہے کتنے ہی چراغ جل اٹھے۔ رشید جہاں اور احماعلی کے بعد را جندر شكه بيدي، كرش چندر، احمد ندتم قائي، عصمت چغتائي، خواجه احمد عباس، سهيل عظيم آبادی اور دوسرے نو جوانوں نے اپنی منفر د صلاحیتوں سے اُردوافسانے کونئی تمتیں دکھا دیں۔ انہوں نے قومی زندگی کے مسائل کی طرف، فکر و احساس کی تازگی کے ساتھ لوگوں کی توجہ مبذول کرائی۔ انہوں نے پریم چند کے آ درشواد اور نیاز فتح پوری کی تخیلی رومانیت سے نجات دلا کر افسانے کوعصری حقیقتوں ہے آئکھیں ملانے کا حوصلہ بخشا۔ آزادی، انصاف، اور کیلے ہوئے محنت کش عوام کی طرفداری میں اپنے مشترک روپے کے باوجود ہرتر قی پیند افسانہ نگار طرز فکر اور اسلوب کے اعتبار ہے اپنی الگ شناخت رکھتا ہے۔ ان میں ہے ہر ایک کہانی کہنے کا اپنا حلیقہ رکھتا ہے۔ زندگی کو اپنے مشاہدے اور اپنے تجر بے کے روثن آئینہ میں دیکھتا ہے۔لیکن ہرایک اس عقلی انسان دوئی اورعوام دوئی کا حامی اور ہمدرد ہے جس کی کرنیں اشتراکیت کے طلوع سے پھوٹی تھیں۔ اُردو افسانے میں ترقی پہندشعور وفکر کی بیصحت مند روایت آج بھی زندہ نظر آتی ہے۔ بقول ڈاکٹر اطہر پرویز .....

"ریم چند کے بعد ترتی پندافسانہ نگاروں نے زندگی کے ہنگامی مسائل کواپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ چاہے وہ بنگال کا قبط ہو، یا ہندومسلم فساد ہو، یا کوئی مسئلہ ہو۔ ان تمام افسانہ نگاروں نے اپنے سیای شعور کی بنا پر مسئلہ ہو۔ ان تمام افسانہ نگاروں نے اپنے سیای شعور کی بنا پر افسانہ افسانہ میں مقصدیت کو نمایاں کیا ہے۔ اُردو افسانوں پر ترتی پند افسانہ

نگاروں کی جیاب آج بھی گہری ہے اور اُردو کے نئے افسانہ نگار جاہے بالواسط ہی سمی الیکن ان سے متاثر ضرور ہیں۔اس طرح انہوں نے اپن نسل کو متاثر کیا ہی تھا۔لیکن نئے لکھنے والوں کی نسل ان سے متاثر کیا ہی تھا۔لیکن نئے لکھنے والوں کی نسل ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔(اُردو کے تیرہ افسانے: 13-14)

افسانے کی طرح اُردو تقید میں بھی ترقی پندتم کیک کے زیراثر نے امکانات بیدا ہوئے۔ ترقی پند نقادوں نے حاتی کے بعد پہلی بارشعر وادب کے نظریاتی مسائل پر فلسفیانہ اور سائیڈفک نقطہ نگاہ سے غور وفکر کرنے کی طرح ڈالی۔ انہوں نے تاریخی اور ساجی حقائق کے پس منظر میں نثر اور شعری ادب کی اہمیت پر زور دیا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ترقی پند تنقید نگاروں نے شعر وادب کی جانچ پر کھ کے کچھ ایسے معروضی اصول وضع کرنے کی کوشش کی جن کے نتیج میں اوب کے مطالعے کو بھی سائنس کے مطالعے کی قطعیت اور صحت کے قریب لایا جائے۔

پروفیسراختشام حسین نے کہا ہے .....

"سائیفنگ نقط نظر وہ ہے جو ادب کو زندگی کے معاشی، معاشرتی اور طبقاتی روابط کے ساتھ متحرک اور تغیر پذیر دیکھتا ہے۔ بیدایک ہمہ گیر نقطہ نظر ہے اور ادبی مطالعہ کے کسی اہم پہلو کو نظر انداز نہیں کرتا۔" (اختشام حسین۔ تقیدی نظریات: تقید، نظریہ اور ممل: 145)

دُّا كَمْ عبدالعليم لكصة مين .....

"ادبی تنقید کا مقصد میہ ہے کہ ادب کو پڑھنے والوں کے نقط نظر ہے دیکھا جائے۔ جو ادبیب شجیدہ پڑھنے والوں کو اپنا مخاطب بنانا جاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسانی زندگی کی تشکش کی تصویر کھینچے اور جہاں تک ممکن ہو، پڑھنے والے کے تجربات اور مشاغل سے لگاؤ پیدا کرے تا کہ انسانی ماحول کا ممکن خاکہ سامنے آسکے۔ "(ڈاکٹر عبدالعلیم۔ ادبی تنقید کا بنیادی اصول۔ نیرنگ نظر: 95-96، بحوالہ شارب ردولوی، جدید اردوتنقید کا بنیادی اصول۔ نیرنگ نظر: 95-96، بحوالہ شارب ردولوی، جدید اردوتنقید کا جماع کے 368۔ 369)

ر قی پیندوں کے بڑے بڑے نکتہ چیں بھی ترقی پینداد بی تحریک کی اس دین سے انکارنہیں کریں گے۔

''روشنائی'' کے 500 صفحات میں جادظہیر نے 1947 تک ترقی پینداد لی تحریک کا جائزہ لیا ہے۔ آزادی کے ساتھ ہی تقسیم ہنداور اس کے متعلق فسادات کے المیے نے ترقی پند لکھنے والوں کے سامنے نئے مسائل کھڑے کر دئے۔ انہوں نے آزادی کا جوتصور اپنے ذہن میں بنا رکھا تھا یہ آزادی اس پر پوری طرح منطبق نہیں ہوتی تھی۔ ہاجی ڈھانچے میں جس بند یلی کے خواب دیکھنے تھے وہ ابھی دسترس سے باہر نظر آتی تھی۔ یہ ''سح' تو تھی لیکن ''شب گزیدہ' تھی۔ نیش نے کہا۔۔۔۔''وسعت زنجیر تک آزاد کیا''۔ حیدرآباد سے شاہد صدیقی نے آواز دی۔ فسادات نے جو المیہ پیش کیا، انسانی تاریخ میں اس کی مثال مشکل سے ملے گی۔ پنجاب۔۔۔۔ جو پانچ دریاؤں کا مغرور علاقہ تھا، اب دو میں منظم تھا اور خون کا ''چھٹا دریا'' ان دونوں پنجابوں کے بچ میں حائل ہو گیا تھا۔ ترقی پند لکھنے والوں نے اس المیے پر دریا'' ان دونوں پنجابوں کے بچ میں حائل ہو گیا تھا۔ ترقی پند لکھنے والوں نے اس المیے پر خوب لکھا، اور انسانی ضمیر کوجنجھوڑ دیا۔ صرف ترقی پند اویب ہی سے معنوں میں سیکولر تھے۔ ہندو خون اور مسلمان خون نہیں، انسانی خون کی اصطلاحوں میں سوچتے تھے، اور انسانیت کو ہندو خون اور مسلمان خون نہیں، انسانی خون کی اصطلاحوں میں سوچتے تھے، اور انسانیت کو ہیں کی ہوئے تھے۔

رقی پیند مصنفین کی تحریک اور تنظیم کا ایک اور کارنامہ نہایت اہم ہے، اور ہجا فظہیر نے ''روشنائی'' کے صفحات پر اس کا اجمالی ذکر بھی کیا ہے۔ وہ یہ کہ عوامی ادب یا لوک ساہتیہ ہے ترقی پیند مصنفین کے رشتے قائم کرنا۔ ترقی پیند تحریک اور اس کے مقاصد نے جب دیہات کا رخ کیا تو کسانوں کی لیکھک ٹولیاں پیدا ہو گئیں اور ان پُرانے لوک گیتوں کے بعد جنہیں و یو بندرستیارتھی نے ملک بحر میں گھوم گھوم کر جمع کیا ہے، ''اور گاتا جائے ہندستان'' میں جنہیں و یو بندرستیارتھی نے ملک بحر میں گھوم گھوم کر جمع کیا ہے، ''اور گاتا جائے ہندستان'' میں ان کا ذکر بھی کیا ہے اور انہیں شائع بھی کیا ہے، ترقی پیند تحریک کے ذیر اثر نیا لوک ساہتیہ اور انٹیل ہورے تھے۔

ای طرح عوامی تھیئر کی تحریک کوجنم دے کرتر تی پیند لکھنے والوں کو عام لوگوں تک چہنچنے کی نئی راہیں کھول دیں۔عوام اس تھیئر سے مدصرف جمالیاتی انبساط حاصل کرتے اور اس طرح ان کی تفریح کا ذرایعہ نگل آتا بلکہ وہ اسٹیج کی راہ انہی ساجی کشکش کے لیے روشنی، طاقت اور نیا حوصلہ بھی یاتے۔

ترتی پینداد بی تخریک و تنظیم فخر کے ساتھ یہ دعویٰ کرسکتی ہے کہ نے لکھنے والوں کو جس قدراس تحریک نے آگے بڑھایا اور لکھنے والوں کی ایک پوری پود کو کھڑا کر دیا ہے، ایسا او بی تاریخ کے کسی دور میں نہیں ہوا اور وہ بھی دود ہائیوں کے انتہائی مختصر عرصہ میں۔

لیکن 1947 کے بعد اس تحریک کو بہت سخت آزمائنٹوں سے گزرنا پڑا ہے اور اس زمانے کا صحیح ،متندمحاسبہ ابھی تک شایدنہیں ہوسکا ہے۔

الجمن ترقی پیند مصنفین نے اپنی آغوش میں ترقی پیند لکھنے والوں کے ایک وسیع طلقے

کو اکٹھا کر لیا تھا۔ یوں کہیے انجمن اُردو کے ترقی پہند لکھنے والوں کا طبقی منظرنامہ (Spectrum) پیش کرتی تھی۔ اگر ایک طرف خشی پریم چند جیسے آ درشوادی تھے تو دوسری انتہا پر سجاد ظہیر جیسے کمیونسٹ رہنما، اور طبقے کے ان دونوں انتہاؤں کے درمیان رنگارنگ کے غیر کائگر لیم، غیر کمیونسٹ لکھنے والے تھے۔ یہی انجمن ترقی پہند مصنفین کی وسعت اور یہی اس کی طاقت تھی۔ جمہوری طریق کار، کھلی بحث اور ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنا، پر کھنا اور مفاجمت اور مطابقت کی راجی تلاش کرنا انجمن کا طریقۂ کارتھا۔

الیمن 1948 کے بعد ترقی پیند لکھنے والے کے طور پر اور کمیونٹ پارٹی ہے وابستہ کھنے والے خاص طور پر ایک ادعائیت کا شکار ہو گئے تھے۔لیکن اس ادعائیت کے بھی خارجی اور واضلی عوامل تھے۔ بید وہ دور تھا جب کہ پورے جنوب مشرقی ایشیا میں آزادی کی ہتھیار بند جدوجہد جاری تھی۔ سامراج سے گلوخلاصی کے ساتھ ہی سوشلزم کی سبت چل پڑنے کے راستے کی تلاش تھی اور اس تلاش میں چھوٹے سرمایہ داروں اور درمیانی طبقات کوشبہ کی نظر ہے و یکھا جارہا تھا۔ اندرون ملک دلیمی رجواڑے سراٹھائے ہوئے تھے اور آزاد ہندستان غلام ہندستان کی ہی ایک توسیع نظر آتا تھا۔ ایسے میں نوجوانوں نے اسے '' آزادی' تشلیم کرنے ہے ہی انکار کر دیا اور ''حقیق آزادی' کے حصول کے ذرائع تلاش کرنے گئے۔ان معروضی حالات کی طرف سے آنکھیں بند کرکے اس دور کے ادبی بیجان کا احاط نہیں کیا جا سکتا۔

پھرتر تی پہند مصنفین کو سجاد ظہیر جیسے محبوب اور منجھے ہوئے رہنما سے محروم ہوتا پڑا۔ وہ پاکستان چلے گئے اور وہاں انقلابی جمہوری تحریکوں کے سربراہ کی حیثیت ہے ان مصروفیتوں میں پھنس کررہ گئے جواد بی کم اور سیاسی زیادہ تھیں۔

غرض اس دور میں میہ ہوا کہ انتہا پہندی کا ادب میں فروغ ہوا اور ادبیوں کا ایک ہڑا جھہ پہلے تو خاموش ہو گیا گیررفتہ رفتہ ترقی پہندتم یک ہے الگ ہو گیا۔طیف اب مجروح ہو چکا تھا۔
وسیح اتحادثوت چکا تھا اور دانے بکھر گئے تھے۔ بہی نہیں، نے ادبی رجحانات جڑ پکڑنے گئے۔
فی الجھنیں تھیں مگر اس کو سلجھانے کی کوئی تدبیر نہیں تھی۔غلطیوں اور لغزشوں کا محاسبہ کرکے ان
کو دور کرنے کی کوششیں کرنے کی بجائے انجمن ترقی پہند مصنفین کی ضرورت ہی ہے انکار کیا
جانے لگا۔ انجمن اور ادعائیت کو ہم معنی سمجھا جانے لگا۔ درخت پر ایک آگاش بیل جھا گئی تھی
اور آگاش بیل کو چھانئے کی بجائے درخت بی کو کا شنے کی با تمیں کی جائے گئیں۔

پھر بھی کرشن چندر نے انجمن کی باگ ڈورسنجالی اوراس میں نئی روح پھو نکنے اور تنہیج کے بکھرے ہوئے دانوں کو پھر سے مالا میں پرونے کی فکر کی جانے گئی۔ ایسے میں سجاد ظہیر پاکستان کی جیل ہے رہا ہوئے اور ہندستان آگئے۔انہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعہ پھر ہے ان نظریاتی الجھنوں کو دور کرنے کی کوشش کی جن کا انجمن شکارتھی۔معترض کو جواب دیے دوستوں کے شکوک و شبہات دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ گر پھر بھی چونکہ 1947 ہے 1952 میں تک کے جانی دور کا سجیح محاسبہیں کیا جا سکا اور اس کے سیح فکری اور عملی نتائج اخذ نہیں کیے جا سکے ،اس لیے الجھنیں قائم رہیں۔

ان الجھنوں میں اضافہ یوں بھی ہورہا ہے کہ سرمایہ داری کے اس انحطاط کے دور میں جب کہ وہ موت کی طرف تیزی ہے بڑھ رہی ہے، اس نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں جن سے نی نسل نی الجھنوں کا شکار ہوگئی۔

اول تو درمیانی طبقه کا المیه بی میه ہے که وہ نہ تو سرمایہ دار طبقے کی طرح ساج پر قابض ہے۔ ہوار نہ مزدور طبقه کی طرح اس پر قبضه و اقتدار حاصل کرنے کے خواب بی دیکھے سکتا ہے۔ اس لیے تذبذب اور تشکیک کی اس کیفیت میں منزل اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے دیرنہیں سکتی۔ منزل دھندلی ہوئی اور امید و آرزو کی شکست وریخت ہوگئی تو فرد قنوطیت اور بیزاری کا شکار ہوگا ہی۔ یہ ایک البحن ہے۔

دوسری البخص میہ ہے کہ سرمامیہ داری ساج نزع کے عالم میں فردکو ہے سہارا کر دیتی ہے۔ وہ ساج سے کٹا ہوا اور ساج سے دل برداشتہ، تنہائی اور اجبنیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یوں کہیے کہ سرمامیہ داری کے ٹوٹے ہوئے آئینے میں وہ اپنی شکل دیکھتا ہے اور خود ہی اپنی مسخ شدہ ٹوٹی بھوٹی تصویر کو دیکھ کر جران ہو جاتا ہے۔ وہ خصہ میں آگر آئینہ کو اور بھی تو ڑ دیتا ہے۔ اس کی صورت اور بھی ٹیڑھی اور مکروہ ہو جاتی ہے۔ یہاں سے وہ بیزاری اور ساج سے دور بھاگنے کی منزل میں داخل ہو جاتا ہے۔

تیسری البخص میہ کے سرمایہ داری ساج میں اسے روزگار کے انتخاب کی بات تو دور رہی ، روزگار ہی میسر نہیں اور روزگار حاصل ہے بھی تو اس سے تسکین محنت نہیں ہوتی۔ وہ اس کی مرضی کے مطابق نہیں۔ اس کی اپنی امتگوں ہے ہم آ ہنگ نہیں۔ یہاں اس کی شخصیت کے مرضی کے مطابق نہیں۔ اس کی اپنی امتگوں ہے ہم آ ہنگ نہیں۔ یہاں اس کی شخصیت کا ایک مکڑا مکڑے ہو جاتے ہیں۔''شق البشر'' کی کیفیت بیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی شخصیت کا ایک مکڑا وہ جو روحانی اعتبار سے شکست خور دہ ہے جہاں وہ روڈی کے لیے محنت کرتا ہے۔ دوسرا مکڑا وہ جو روحانی اعتبار سے شکست خور دہ ہے۔ جہاں وہ روڈی میسر نہیں۔

ترتی پسند ادبی تحریک کو ان متنول الجھنوں کا سامنا کرنا ہے۔ پھر فرد کو اس مجہول انفرادیت سے آزاد کرنا ہے جو ساج سے کٹ جانے اور اجنبی بن جانے پر اس میں پیدا ہوگئی ہاور جس کا وہ آج اسر ہے۔ فردا ہے آپ کو بدلنا چاہتا ہے تو اس ساج کو بدلنا ہوگا۔
انسانیت اب ''تنخیر فطرت' کے دور میں ہے اور ادب کو بھی ''تنخیر فطرت' کی طرف پیش قدی کرنی ہوگی۔ ''روشنائی' کا مطالعہ جہاں پڑھنے والوں کو ترتی پیند تحریک کی ابتدائی منزلوں ہے آشنا کرتا ہے، وہیں نئے مسائل کو سلحھانے کے لیے تیار بھی کرتا ہے۔ عصری طالات میں تخلیقی ادب کو عوام کی امنگوں ہے ہم آ ہنگ کرنے میں اور نئے ادیوں کو آگے برحانے میں اور سنے اور کرتا ہے۔ برحانے میں اور سنے اور کرتا ہے۔ برحانے میں اور سنے اور کرتا ہے۔ برحانے میں اور سنے کام دوست لکھنے والوں کو اکٹھا کرنے میں اے اہم رول ادا کرتا ہے۔ برحانے میں اور سنے گئے۔ میں اور سنے گئے۔ میں مضعل راہ کا کام دے گی۔

**راج بهادر گوژ** (حیررآباد،آندهر پردلیش) ایریل 1985

## حرف ِ آغاز

اب تو وہ یادیں دھندلی ہوتی جارہی ہیں اور فی الحال ہے بھی ممکن نہیں ہے کہ ترقی
پہند مصنفین کی انجمن کی شروع دور کی دستاویزیں حاصل کرسکوں۔ تھوڑے دن پہلے تک کوئی
خاص ضرورت بھی محسوں نہیں ہوتی تھی کہ اس تحریک کی تاریخ کھی جائے۔ اس کی عمر تھوڑی
تھی ، اور وہ لوگ جنہوں نے اس میں شروع سے یا قریب قریب شروع سے حصہ لیا تھا، تقریب
سب موجود تھے، اور انہیں تمام واقعات ہے آگاہی تھی۔ سب سے بردی بات یہ ہے کہ تحریک
مسلسل طور سے زندہ ہے۔ ہم اپنی آتھوں سے اس کا نمو، فروغ ، اور پھیلاؤ ، اس کی تبدیلیاں
مسلسل طور سے زندہ ہے۔ ہم اپنی آتھوں سے اس کا نمو، فروغ ، اور پھیلاؤ ، اس کی تبدیلیاں
مسلسل طور سے زندہ ہے۔ ہم اپنی آتھوں ہے اس کا نمو، فروغ ، اور پھیلاؤ ، اس کی تبدیلیاں
مسلسل طور سے زندہ ہے۔ ہم اپنی آتھوں اور سینہ
مسلسل طور سے گل برامن ہیں۔ بہر حال انقلا بی تبدیلیاں پیدا کرنے ہیں حصہ لینا اس کی تاریخ
ماریوں سے گل برامن ہیں۔ بہر حال انقلا بی تبدیلیاں پیدا کرنے ہیں حصہ لینا اس کی تاریخ

نگاری ہے زیادہ دلچپ اور مفید ہے۔

لیکن اب ترقی پیند اوب کی تحریک کو ہمارے وطن میں منظم طور سے جاری ہوئے پندرہ سال سے زیادہ ہوگے ہیں۔ طرح طرح کی مخالفتوں، دشوار یوں اور خود اپنی خامیوں اور تجرویوں کے باوجود سادنی تحریک ہندستان، پاکستان کی سب سے عظیم ادبی تحریک بن گئی ہے۔ دونوں ملکوں میں شاید ہی کوئی بڑا شہر ایبا ہو جہاں علم و اوب کا چرچا ہو اور ترقی پند او بیوں کا گروہ موجود نہ ہو۔ بعض علاقوں میں اور قصبوں اور دیبات میں بھی بیتح یک موجود او بیون کی گرامیں موجود ہیں۔ ہندستان پاکستان کی تمام بڑی بڑی زبانوں میں اب ترقی پند اوب کی کہا ہیں موجود ہیں۔ ترقی پند اوب کی کہا ہیں موجود ہیں۔ ترقی پند اوب کی کہا ہیں موجود ہیں۔ ترقی پند اوب کی ترجمانی کرنے والے رسالے برابر شائع ہوتے رہتے ہیں، اور اگر ہیں بھی بھی بھی بھی جو تے ہیں۔ ترمی طرف نو جوان دانشوروں کے نے گروہ مسلسل اس سے کنارہ کش ہوجاتے ہیں تو دسری طرف نو جوان دانشوروں کے نے گروہ مسلسل اس سے وابستہ ہوتے جاتے ہیں۔ دوسری طرف نو جوان دانشوروں کے نے گروہ مسلسل اس سے وابستہ ہوتے جاتے ہیں۔ پندرہ سال کے عرصے ہیں ترقی پندوں کی اس تحریک کو سرکاری سر پرتی بھی بھی حاصل نہیں پندرہ سال کے عرصے ہیں ترقی پندوں کی اس تحریک کے کو سرکاری سر پرتی بھی بھی حاصل نہیں پندرہ سال کے عرصے ہیں ترقی پندوں کی اس تحریک کے کو سرکاری سر پرتی بھی بھی حاصل نہیں

ہوئی۔ انگریزی راج میں تو معتوب رہی ہی، آج بھی اہل افتد ارائے خطرناک سمجھ کراس کے در ہے آزار رہتے ہیں۔ سیاس خفیہ پولس اے خشم گیس نگاہوں ہے دیکھتی ہے۔ وقتا فو قتات تی پندوں بیند رسالے منبط ہوئے ہیں، اور ترقی پندادیب گرفتار اور قید۔ عام طور سے ترقی پندوں ہے دشن کا ساسلوک ہوتا ہے۔

اس تحریک کے مخالف بھی اس کی مقبولیت سے انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ اس مقبولیت کے عجیب وغریب اسباب بیان کرتے ہیں، اور اس کے متعلق طرح طرح کی غلط بیان کرتے ہیں، اور اس کے متعلق طرح طرح کی غلط بیان کرتے ہیں۔ مثلاً وہ اسے چند آ دمیوں کی سازش یا چالا کی پرمحمول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فی الحقیقت بیتح بیک کمیونسٹوں کی ایک گہری چال کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اس قیم کا گراہ کن پروپیگنڈہ مسلسل ہوتا رہا ہے۔ اس وجہ سے بعض ایماندار آ دمی بھی سوچ میں پر جاتے ہیں کہ کہیں واقعی ہم بے وقوف تو نہیں بنائے جا رہے ہیں۔ بہت سے نوجوان ترقی جاند اور سے متعلق پوری مستند واقفیت نہیں ہے، وہ ایسے پند ادیب، جنہیں تحریک کے ابتدائی دور سے متعلق پوری مستند واقفیت نہیں ہے، وہ ایسے لوگوں کے شہبات رفع کرنے ہیں مشکل محسوں کرتے ہیں۔

پھریہ بھی ہے کہ ہمارے نوجوان لکھنے والے خود اس تحریک کی ابتداء کے متعلق مفصل اور متند معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تا کہ وہ اس کے ارتقاء کے مختلف مدارج کا صحیح طور پر تجزیہ کر سکیس۔

میسطریں ترقی پندادب کی تحریک کے متذکرہ بالا گوشوں پر کسی قدر روشنی ڈالنے کے لیے گاہی جارہی جارہی جی اس ان کو ترقی پند مصنفین کی تحریک کی تاریخ تصور نہ کرنا چاہیے۔ مجھے اسد ہے کہ جب ہماری ادبی تحریک کا مورخ اس کام کا بیڑا اٹھائے گا تو بیتح رمفید ٹابت ہوگا۔ 00 کہ جب ہماری ادبی تحریک کا مورخ اس کام کا بیڑا اٹھائے گا تو بیتح رمفید ٹابت ہوگا۔

تاريخ: 24 مارچ 1952ء

## سمت كاتعين

ترقی بیند مصنفین کا پہلا حلقہ 1935 میں چند ہندستانی طلبا نے لندن میں قائم کیا تھا۔ انجمن کے مینی فیسٹو (منشور) کا مسودہ وہیں تیار ہوا تھا۔ اس ایک صفحے کی دستاویز لکھنے اورا ہے آخری شکل دینے میں ڈاکٹر جیوتی گھوش، ڈاکٹر ملک راج آنند، پرومودسین گپتا، ڈاکٹر محد دین تا تیر اور سجاد ظہیر شریک تھے۔ ہم نے لندن ہی میں اس مسودے کو سائکلو اسائل کر کے ہندستان اپنے دوستوں کے نام بھیج دیا تھا تا کہ وہ اسے یہاں کے ادیبوں کو دکھا تھیں اوراس پران کی رائے لیں۔ اِن دوستوں میں اکثر وہ نوجوان تھے جو ہم سے پہلے ہندستان والی آ کے تھے اور جنہیں ہم ادیب نہیں تو ترقی پند کی حیثیت سے اپنا ہم خیال یا ہمدرو بجھتے تھے۔علی گڑھ میں ڈاکٹر محمد انٹرف تھے، جو اُن دنوں مسلم یو نیورٹی میں تاریخ کے کیلجرار تھے۔ امرتسر میں محمود الظفر تھے، جو وہاں ایم۔اے۔او۔ کالج کے وائس پرٹیل تھے۔ وہاں پر ان کے ساتھ ان کی دلنواز بیوی ڈاکٹر رشید جہاں تھیں ، جن کے اویب کی حیثیت ہے پہلے ہی چند قدموں نے رجعت پری کی کا بکوں میں کافی خلفشار مجا دیا تھا۔ کلکتہ میں ہیرن مکھر جی تھے، جنہوں نے آ کسفورڈ ہے والیں آ کر بیرسٹری، پروفیسری اور ادبی وساجی تنقید بیک وقت شرع كر دى تھيں۔حيدرآباد ( دكن ) ميں ڈاكٹر يوسف حسين خال تھے جنہيں دو سال پہلے پيرس ميں ہم ایک روشن خیال محبّ وطن مورخ کی حیثیت سے جانتے تھے۔ انہوں نے بھلتی اور تصوف کی تحریکوں کے متعلق ایک وقیع مقالہ لکھ کر پیرس یو نیورٹی ہے ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کی تھی۔ بمبیکی میں متھی شکھ تھے، جو آ کسفورؤ میں ہمارے ہم جماعت تھے۔ وہ آ رث، ادب اور سیاست ہر چیز میں ایک فنی فتم کی تفریخی دلچینی لیا کرتے تھے۔ ان کا لباس، ان کے سرکے لبراتے ہوئے بنے ، ان کے کھانے پینے ، چلنے اور بات کرنے کا انداز بمیشہ اور ہر روز انجھوتا اور جیران کن ہوتا تھا۔ آ کسفورڈ کے انگریز طلبا ان کی صورت اور قطع دیکھے کر ہی دیگ رہ جاتے

سے اور لوگ بھی ہے جن کو ہم نے مٹی فیسٹو بھیجا تھا۔ لیکن اب ان کے نام یاد نہیں۔

لندن کے طلقے ہے وطن والیس آنے والوں میں ممیں سب سے پہلا تھا۔ جہاز بہت مویرے ہی بمبئی کے قریب بینج گیا۔ کیا دکش منظر تھا وہ! پُرسکون سمندر جلکے ہز رنگ کا تھا۔

چاروں طرف سفید کہرے کا دھنواں چھایا ہوا تھا۔ کنارے پر مالا بار ہل اور مغربی گھاٹ کے پہاڑوں کے نیلگوں دھند لے فاکے نظر آرہ ہے ہے۔ اس رات مشکل سے نیند آئی تھی۔ بہت کے مسافر صبح ہی سے تیار ہوکر جہاز کے عرفے پر کنارے کے کئبرے سے گئے کھڑے کئی کہ است وطن کی سرز مین کی طرف و کھھ رہے تھے۔ جہاز کبھی بالکل رک جاتا اور کبھی بہت آ ہت آہت کنارے کی طرف رینگئے گئا۔ است میں سورج کی پہلی کرنوں نے پہاڑوں کی نیلی بہت آہت کنارے کی طرف رینگئے گئا۔ است میں سورج کی پہلی کرنوں نے پہاڑوں کی نیلی متول زیادہ صاف دکھائی دینے گئے۔ روشن کے ساتھ آ فاآب کی تمازت بڑھنے گئے۔ ساتل مستول زیادہ صاف دکھائی دینے گئے۔ روشن کے ساتھ آ فاآب کی تمازت بڑھنے گئے۔ ساتل کہ کہاں کی طرح دکھائی دینے گئیس۔ سباں تک کہ تاج محل ہوئل کی برطانوی استعار کے فن تغیر کا وہ نمونہ ایک ہے دوح آف انڈیا' کی محراب کی جانے کے جانے جا گئے ہوئی کی جانے کی جانے کی جانے کی جانے کی ہوئل کی برطانوی استعار کے فن تغیر کا وہ نمونہ ایک ہے دوح آف انڈیا' کی محراب کے جسین ساحل پرایک بھاری سل کی طرح رکھا ہوا ہے۔

جہاز ڈاک کے گنارے ہے آگراگ گیا۔ چاروں طرف شوراور بنگامہ تھا۔ ڈاک کے چہوترے پر مسافروں کے دوست اور رشح دار مرد اور عور تیں ہاتھوں میں پھولوں کے ہار لیے اپنے عزیزوں کو پہچان کر دور ہے انہیں سلام کر رہے تھے۔ ڈاکر اور قلی ادھر اُدھر دوڑ بھا گ رہے تھے، اور ان سب کے درمیان سفید وردیاں پہنے اور سفید ہیٹ لگائے بمبئی پولیس اور کشم کے انگریز اور انٹھوا تڈین افسر، نیلی وردی اور زرد پگڑی والی مربٹ پولیس کے ساہیوں کے علقے کے انگریز اور انٹھوا تڈین افسر، نیلی وردی اور زرد پگڑی والی مربٹ پولیس کے ساہیوں کے علقے بیس سید ھے اور ساکت کھڑے جہاز کی طرف خاموش اور بے من نگاہوں ہے دیکھ رہے تھے۔ جہاز سے لکڑی کی سیر ھی اتار کر چبوترے تک لگا دی گئی تو انہوں نے اس کے ارد گرد جب جہاز ہیں گئے۔

میں اپنا اسباب جمع کر کے تیسرے درجے سے جہاز کے فرسٹ کلاس کے ہال میں آگیا، جہال پولیس کا انگریز افسر تمام مسافروں کے پاسپورٹ ویجتا اور انہیں جہاز سے نیچے افر نے کی اجازت دے رہا تھا۔ اپنے میں میرے دوست جمھی سنگھ آگئے۔ ہم گلے ملے اور ادھر اُدھر کی اجازت دے رہا تھا۔ اپنے میں میرے دوست جھی سنگھ آگئے۔ ہم گلے ملے اور ادھر اُدھر کی باتیں کرنے لگے۔ ذرا دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ پچھ لوگ ہمارے بہت قریب اُدھر اُدھر کی باتیں کرنے لگے۔ ذرا دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ پچھ لوگ ہمارے بہت قریب اُدھر اُدھر کی باتیں کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے ان پر ایک اچنتی می نظر ڈالی اور ان کی گھڑے گئے اُس کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے ان پر ایک اچنتی می نظر ڈالی اور ان کی

شکل سے پیچان گیا کہ میہ حضرات کی۔ آئی۔ ڈی۔ کے ہیں۔ جب میرے پاسپورٹ دکھانے کی باری آئی تو وہ حضرات میرے پیچھے گئے لگے اس میز تک آئے جہاں پاسپورٹ افسر ہیٹا تھا۔ میرے پاسپورٹ کوکافی دیر تک بڑے فور سے دیکھنے کے بعد اور اس کے اندراجات سے بہت می باتیں نوٹ کر لینے کے بعد مجھے نیچے جانے کی اجازت تو مل گئی، لیکن کی۔ آئی۔ بہت می باتیں نوٹ کر لینے کے بعد مجھے نیچے جانے کی اجازت تو مل گئی، لیکن کی۔ آئی۔ ڈی۔ والے باڈی گارڈ کی طرح میرے ساتھ چیکے رہے۔

اس وقت صبح کے کوئی ساڑھے آٹھ یا نونج رہے ہوں گے۔ میں سمجھتا تھا کہ گھنٹے آٹھ میں سمجھتا تھا کہ گھنٹے اور گھر ہم اپنے دوست ہتھی آ دھ گھنٹے میں کشم والوں کو اسباب و کھا کر فراغت ہو جائے گی اور پھر ہم اپنے دوست ہتھی سکھ کے وارڈن روڈ کے پُر فضا فلیٹ میں جاکر آ رام کریں گے۔ بمبئ کی سیر بھی کریں گے، اسٹری سوچیں گے۔ بمبئ کی سیر بھی کریں گے، باتیں ہوں گی، منصوبے بنا نمیں گئی درخی ۔ باتیں ہوں گی منصوبے بنا نمیں گئی درخی کے سفر کی سوچیں گے۔ لیکن ابھی اس میں کافی درخی ۔ باتیں ہوں گیڑوں وغیرہ کا تو میرے یاس ایک ہی سوٹ کیس تھا۔ لیکن دو بڑے بڑے ٹرنگ

اور بھی تھے جن میں دو ڈھائی سو کتا ہیں، رسالے، کا پیاں، کاغذات وغیرہ بھرے تھے۔ اس النظر ناک' مال کی تلاثی کشم والوں کو لینی تھی۔ میں نے حسرت بھری نظروں سے دیکھا کہ جہاز کے تمام مسافر ایک ایک کرکے کشم سے گزر گئے، یہاں تک کہ میں اکیلا رہ گیا۔ میری ایک ایک کتاب، ایک کاغذ کو انگریز کشم اور پولیس کے افسروں نے باہر نکال کر ڈال دیا اوران کی جانچ شروع ہوئی۔ اس حرکت پرمیرے کی قدراستجاب پر پولیس انسپلٹر نے شرمندہ اور اور معذرت کی اور کہا کہ ۔۔۔۔ ''میں یہ سب بچھ او پر کے احکام کے مطابق کر رہا ہوں۔'' اس خور معذرت کی اور کہا کہ ۔۔۔ ''میں یہ سب بچھ او پر کے احکام کے مطابق کر رہا ہوں۔'' اس نے آز راہ میر بانی میرے لیے ایک کری منگوا دی اور کہا کہ آپ آ رام سے بیٹھ جا کیں۔

یہ تکایف دہ سلسلہ کوئی تین گھنے جاری رہا۔ ان دنوں ہندستان کی آزادی کے متعلق اور پ بیل چھپی ہوئی اکثر کتابوں، سوشلزم، کمیونزم، سوویت روس وغیرہ کے متعلق تمام لٹر پچر پر سخت پابندی تھی اور اس قتم کی مطبوعات یبال نہیں لائی جا سکتی تھیں۔ چونکہ مجھے علم تھا، چنانچہ اس طوفانی تلاشی سے پولیس والوں کو کافی مایوی ہوئی اور شاید اپنا تھیانا پن چھپانے کے لیے جب انہیں اور پچھ نہیں ملا تو برنارڈ شاکی ''ان ٹیلی جیئے ویمنز گاکڈ ٹو سوشلزم''، ریمزے میکڈانلڈ کی ''انڈیا''، فیمین سوسائٹ کے چند پمفلٹ اور ایک دوفرانسیس کتابیں جن کے نام انہیں'' مطلوم ہوئے، اپنے پاس رکھ کر مجھے جانے کی اجازت دے دی۔

وطن کی سرزمین پر پاؤں رکھتے ہی اپنی آزادی اور ایک انسانی حق پراس ناشائستہ اور ایک انسانی حق پراس ناشائستہ اور جا ہا جا ہلانہ حملے نے بڑی صفائی ہے یہاں کی ساجی اور سیاسی حقیقت کے ایک بہلو کو روشن کر دیا جس کا علم تو مجھے تھا لیکن ابھی تک اتنا واضح اور ذاتی تجربہ نہیں تھا۔ بین الاقوامی رجعت پرسی

کے جال ملکوں ملکوں میں بیچے ہیں۔ میرے ہندستان آنے کی اطلاع میرے عزیزوں اور دوستوں سے پہلے ہی سامران کے شکاری کتوں کو پہنچ گئی تھی، اوران کی نظروں میں، میں ای لیے نگرانی کا سزاوار تھا۔ چونکہ میں انگلستان اور فرانس میں ترتی پسند اور سامراج دخمن حلقوں میں وقتا فو قتا دیکھا جاتا تھا، چونکہ ہندستانی طلبا کے درمیان بیٹھ کر سامراج دخمنی کا بھی بھی اظہار کر دیتا تھا۔ ایسے خیالات اور جذبات کا رکھنا اور ان کا اظہار بھلا کیا اہمیت رکھتا ہے؟ مہت کم سے اصل چیز توعمل ہے، تحریک ہے، لوگوں کو متحرک کرتا اور خود متحرک ہوتا ہے۔ اس جہت کم سے ہم ابھی کافی دور تھے لیکن سامراجیوں اور ان کے اہل کاروں کے نز دیک خیال، تصور اور جذبہ بھی خطرے سے خالی نہیں۔ وہ اس حقیقت کو بھی سیجھتے ہیں کہ خیال اور جذبہ عمل کا چیش جذبہ بھی خطرے سے خالی نہیں۔ وہ اس حقیقت کو بھی سیجھتے ہیں کہ خیال اور جذبہ عمل کا چیش خیمہ ہوسکتا ہے اور ان کا یہ گمان آخر ٹھیک ہی ہے۔

میں جمبئ میں ایک یا دو دن سے زیادہ کھیر نانہیں چاہتا تھا۔ میری خواہش تھی کہ اس ووران میں اگر ممکن ہوا تو گجراتی اور مرہٹی زبان کے ایک دو ادیوں سے مل کر ان سے ترقی پندادب کی مجوزہ تحریک کے بارے میں تبادلہ خیال کرلوں۔

بہتھی عظمہ خود گجراتی ہیں۔ان سے ہیں نے کہا کہتم اگر مجھے گجراتی او بیوں سے ملا دو تو ہیں تمہارا شکر گزار ہوں گا۔لیکن چونکہ وہ حضرت''صاحب'' قسم کے آدمی ہیں،انہوں نے اول تو بیہ کہا کہ گجراتی ادب نا قابل اعتما ہوا ور بہر حال انہیں اس سے کوئی خاص دلچی نہیں۔ آخر میر سے بہت اصرار پر انہوں نے طے کیا کہ مسٹر کتھیا لال منشی اور ان کی بیوی شریمتی لیلاوتی، ادیب اور ناول نگار کی حیثیت سے گجراتی ادب میں کافی شہرت حاصل کر چکے ہیں۔ اس لیے وہ مجھے ان سے ملا دیں گے۔

خیر، ہم منتی صاحب اور ان کی ہوی ہے ملے۔ منتی صاحب بڑے آدمی تھے اور میں ایک طالب علم۔ میں نے جب ترقی لیند مصنفین کا مجوزہ منی فیسٹو انہیں دیا تو اس پر اچنتی کی نظر ڈال کر انہوں نے اے الگ رکھا، اور جیسا کہ ہمارے لیڈروں کا عام دستور ہے، انہوں نے اپنی ادبی واسانی اسکیموں پر مجھے پنچر دینا شروع کیا۔ میرے لیے ضروری تھا کہ میں ان کی با تیں خور سنوں جو میری اپنی مسلمہ ادبی بے بصناعتی کے سبب یقینا قابل توجہ تھیں۔ انہوں با تیں خود ایک ایسا ادارہ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں جو ہندستان کی مختف زبانوں کے ادب کو ایک جگہ جمع کرے ایک واحد قومی زبان (ہندی) کے ذریعے سارے نبانوں کے ادب کو ایک جگہ جمع کرے ایک واحد قومی زبان (ہندی) کے ذریعے سارے ملک میں پھیلائے۔ انہوں نے مجھے متنبہ کیا کہ ہمارے ملک میں بھیلائے۔ انہوں نے مجھے متنبہ کیا کہ ہمارے ملک میں بھیلائے۔ انہوں نے مجھے متنبہ کیا کہ ہمارے ملک میں بھیلائے۔ انہوں نے مجھے متنبہ کیا کہ ہمارے ملک میں بھیلائے۔ انہوں ور یہ اردو والے، ہندی کی ترویخ کو شبہ کی نظر سے دیکھتے ہیں بہت ہے۔ چنانچہ لوگ، خاص طور پر اُردو والے، ہندی کی ترویخ کو شبہ کی نظر سے دیکھتے ہیں بہت ہے۔ چنانچہ لوگ، خاص طور پر اُردو والے، ہندی کی ترویخ کو شبہ کی نظر سے دیکھتے ہیں بہت ہے۔ چنانچہ لوگ، خاص طور پر اُردو والے، ہندی کی ترویخ کو شبہ کی نظر سے دیکھتے ہیں بہت ہے۔ چنانچہ لوگ، خاص طور پر اُردو والے، ہندی کی ترویخ کو شبہ کی نظرے دیکھتے ہیں

اور ہرا پے پلان کی مخالفت کرتے ہیں جس ہیں قوئی اتحاد کی کوشش کی گئی ہو۔ انہوں نے کہا

کہ چند دنوں کے بعد مجھے خود ہی اس کاعلم ہو جائے گا۔ آخر ہیں انہوں نے مجھے صلاح دی

کہ ہیں اُردو دانوں ہیں ہندی کے خلاف جو جذبہ ہے، اے دور کرنے کی کوشش کروں۔ خٹی
صاحب کے ان چند و نصائے ہے بھلا مجھے کیا اختلاف ہو سکتا تھا؟ اُردو دالوں ہیں ہندی کے
خلاف تعصب نہ ہونا چاہے۔ ہندستان کی مختلف زبانوں کے ادب کا ایک دوسرے ہیں ترجمہ
کر کے قوئی ثقافت ہیں بخبتی کی کوشش کرتا چاہے۔ لیمن میرے دل ہیں بار بار بیسوال اٹھتا
تھا کہ کیا بغیر ترقی پند نظریہ کے بیمکن ہے؟ مختلف تہذ ہوں ہیں انقاق ای صورت ہیں ممکن
ہے جب ہر قوم اور تہذ ہی گروہ کے اس حق کوسلیم کیا جائے کہ وہ اپنی زبان اور ادب کو آزادی
ہے اور اپنے طریقے ہے ترقی دے سکتا ہے۔ اس ہمہ گیر تہذ ہی آزادی کی بنیاد رجعت
پرست اور لوٹے والے طبقوں کے اقتد ارکے خاتے اور عوام کی حاکمیت پر ہی رکھی جا سی
پرست اور لوٹے والے طبقوں کے اقتد ارکے خاتے اور عوام کی حاکمیت پر ہی رکھی جا سی
ہے۔ اس کا سب بیہ ہے کہ سامراجی اور ان سے مسلک گروہ اپنے انتحصال کو برقر اور کھنے کے
لیے قوموں اور فرقوں کے مابین منافرت پھیلاتے ہیں۔ ان کا مقصد نقاق اور جھڑا بیدا
کومن کومنتشر اور کمز ور کرنا ہے۔ لیکن محت کش عوام کے مفادات دوسری قوم یا فرقہ کے
کوام کومنتشر اور کمز ور کرنا ہے۔ لیکن محت کش عوام کے مفادات دوسری قوم یا فرقہ کی کو خواہش مند ہوتے ہیں۔

عوام کا افتدار ہی قومی آزادی کے قیام ادر استحکام اور قومی تہذیب کے فروغ کا ضامن ہوسکتا ہے، اوراس کی بنیاد پر بین الاقوامی تہذیبی اشتراک اورا تفاق کی عمارت بنائی جا کتی ہے۔ کسی بھی زبان یا تہذیب کو د با کرنہیں بلکہ ہرقوم یا تہذیبی اقلیتی گروہ کی زبان اور ثقافت کو پھلنے بھو لئے کا یورا موقع دے کر۔

لیکن میں جب بھی گفتگو کو ترتی پبندی کی سطح پر لانے کی کوشش کرتا تو منتی صاحب بات کو بڑی خوش اسلوبی ہے ٹال دیتے تھے۔ آخر میں جب ہم رخصت ہوئے تو انہوں نے وعدہ کیا کہ میں آپ کے اعلان کوغور ہے پڑھ کراپنی رائے دوں گا، اور مجھ ہے انہوں نے یہ وعدہ لیا کہ میں آپ کے اعلان کی ثقافتی اسکیموں پر شھنڈے دل ہے اور اطمینان سے خور کرکے رائے قائم کروں گا۔

تھوڑی ہی مدت گزرنے کے بعد بیہ ظاہر ہو گیا کہ تنہیا لال منتی کا اور ہمارا نقط نظر بنیادی طور پر مختلف تھا۔ ہم اپنے وطن میں ایسی تہذیب اور ایسے ادب کے نمواور فروغ کے خواہاں تھے جو ہمارے وسٹی ملک میں رہنے والی مختلف اقوام اور تہذیبی گروہوں کے آزادی خواہ، روش، سائنسی اور عقلی رجمانات کو نمایاں کرے، جو بیرونی اقتدار کے پیدا کیے ہوئے غلامانہ اور روح فرسا اختثار کی بیخ کئی کرے۔ ہم قدیم جاگیری دور کی تو ہم پرتی اور جاگیرواری منافرت کے زہر یلے اثرات کوختم کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے کہ بیہ سامراجی اور جاگیرواری اقتدار کی نظریاتی بنیاویں ہیں۔ ہم اپنے ماضی کی عظیم تہذیب سے اس کی انسان دوتی، حق پرتی، سلح جوئی، اس کا حسن اور سوبھاو اخذ کر لینے کے حامی تھے۔ لیکن ہم ان کے جمود، فراریت، عقل دشنی، اور افیون صفت جھوئی ''زوجانیت'' کوختی سے مستر دکرتے تھے۔ کنہیا الل منشی سومناتھ کے گھنڈروں کو دوبارہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہماری نظریں موجودہ انسانی جدوجہد کی فیصلہ کن عظمت پر گڑئی تھیں اور ہم مستقبل کی ان حسین تقمیروں کا خواب دیکھتے تھے جو ماضی کے تمام مقبروں اور معبدوں سے زیادہ شاندار ہوں گی۔ اس لیے خواب دیکھتے تھے جو ماضی کے تمام مقبروں اور معبدوں سے زیادہ شاندار ہوں گی۔ اس لیے کہ آزاد محوام کی آزاد محنت، ان کے روش د ماغ اور ان کی پاکیزہ روح ان کی تخلیق کریں گے۔ میرے والدین نے لیحنو چھوڑ کر الد آباد میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ اس لیے میں میرے والدین نے لیحنو چھوڑ کر الد آباد میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ اس لیے میں میرے والدین نے اور ان کے سیدھا الد آباد گیا اور ان کے ساتھ در نے لگا۔

الہ آباد میں احمالی تھے جو بو نیورٹی میں انگریزی کے لکچرار تھے۔ میں 1931 میں اپنی طالب علمی کے دوران جھ مہینے کے لیے انگلتان سے واپس آکرلکھنؤ میں رہا تھا۔ تب ہماری ان کی ملا قات ہوئی تھی اورائی زمانے میں ہم نے مل کر''انگارے'' شائع کی تھی۔ دس محتصر افسانوں کے اس مجموعے میں احمالی کی بھی دو کہانیاں تھیں۔ انگارے کی بیشتر کہانیوں میں جیدگی اور تھہراؤ کم اور سابھی رجعت پڑتی اور دقیا نوسیت کے خلاف غصہ اور ہجان زیادہ تھا۔ بعض جگہوں پرجنسی معاملات کے ذکر میں لارنس اور جوائس کا انٹر بھی نمایاں تھا۔ رجعت پرستوں نے ان کی انہیں خامیوں کو بکڑ کر''انگارے'' اور اس کے مصنفین کے خلاف بڑا ہخت پرا اخت پروییگنڈا کیا۔ حسب دستور مجدوں میں رزولیوشن پاس ہوئے۔ مولوی عبدالماجد دریابادی خم کھونک کر ہمارے خلاف اکھاڑے میں آگئے۔ ہمیں قبل کرنے کی دھمکی دی گئی، اور بالآخر صوبہ متحدہ کی حکومت سے اس کتاب کو ضبط کروا دیا گیا۔

اس ہنگامہ خیزی سے شاید گھبرا کراح دعلی دو، ڈھائی برس سے نسبتاً گوشہ نشینی کی زندگی بسر کررہے مجھے۔لیکن جب ہم تین سال بعد اللہ آباد میں دوبارہ ملے تو انہوں نے ترقی پند مصنفین کی تحریک کے بارے میں گرم جوثی کا اظہار کیا۔ چنانچہ ان کا گھر ہمارا دفتر بن گیا، جہال بیٹھ کرا حمد علی اور میں ترقی پسند مصنفین کی مجوزہ تحریک کے متعلق منصوبے بنانے گئے، اوراس سلسلے میں خط و کتابت کرنے گئے۔

اتھ علی نے مجھے اپنے یو نیورٹی کے دوسرے دوستوں سے بھی ملا دیا، ان میں رکھوپتی سہائے فراق اور ڈاکٹر اعجاز حسین بھی تھے۔ فراق صاحب یو نیورٹی میں انگریزی کے اور اعجاز صاحب اردو کے لکچرار تھے۔ ہم بہت سے طلباء سے بھی ملے جن میں اختقام حسین اور وقار عظیم بھی تھے۔ یہ دونوں اس زمانے میں اُردو ایم۔اے۔ کررہ تھے۔ شاید اعجاز صاحب ان کے استاد نے میرا اُن سے تعارف کروایا تھا۔ ای زمانہ میں میری ملا قات شیودان عکھ چوہان اور زیندر شرما سے بھی ہوئی۔ بعد میں ان سب نے ادیب کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ بند تھی ہوئی۔ بعد میں ان سب نے ادیب کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ بند تھی ہوئی۔ بعد میں ان سب نے ادیب کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ بند تھی ہوئی۔ بعد میں ان سب نے ادیب کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ بند تھی ہوئی۔ بعد میں ان سب نے ادیب کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ بند تھی ہوئی۔ بعد میں ان سب نے ادیب کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ بند تھی ہوئی۔ بعد میں ان سب نے ادیب کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ بند تھی ہوئی۔ بیانہ میں ہوئی۔ سے ہدر دکی کا اس میں جانب میں خالات سے ہدر دکی کا اس میں جانب میں خالات سے ہدر دکی کا اس میں جانب میں خالات سے ہدر دکی کا سے دور سے بیانہ میں جانب میں خالات سے ہدر دکی کا سے میں دی ہوں میں خالات سے ہدر دکی کا سے بیانہ میں جانب میں خال سے خالات سے ہدر دکی کا سے میں دی ہوں ہوئی۔ بیانہ میں جانب میں خالات سے ہدر دکی کا سیانہ میں جانب میں خالات سے ہدر دکی کا سے میں دی ہوں ہوئی۔ بیانہ میں جانب میں خالات سے ہدر دکی کا سیانہ میں خالوں میں خالوں ہوئی کی کی سے میں دیانہ میں خال سے خالات سے ہدر دکی کا سے میں کر بیانہ میں جانب کی تھی سے ہدر دکی کا سے ہدر دکی کا سے میں میں کر بیانہ کی تھی ہوئی۔ کر بیانہ کی تھی ہوئی۔ بیانہ کی تھی ہوئی۔ بیانہ کی تھی ہوئی کی کر بیانہ کی تھی ہوئی۔ بیانہ کر بیانہ کر بیانہ کی تھی ہوئی۔ بیانہ کر بیانہ کر بیانہ کی تھی ہوئی۔ بیانہ کر بیانہ کر بیانہ کر بیانہ کر بیانہ کر بیانہ کی تھی ہوئی۔ بیانہ کر بیانہ کر بیانہ کر بیانہ کر بیانہ کر بیانہ کر بیانہ کی تھی ہوئی۔ بیانہ کر بیانہ

ہدے ہیں ہے۔ بھی ترقی بیندادب کی تحریک کے بارے میں ہمارے خیالات سے ہمدردی کا ملا۔ انہوں نے بھی ترقی بیندادب کی تحریک کے بارے میں ہمارے خیالات سے ہمدردی کا اظہار کیا۔شہر کے بعض اور دانشوروں سے بھی ہماری ملاقاتیں ہوئیں۔

اب ہم نے تین فوری مقاصد کو سامنے رکھ کر کام کرنا شروع کیا۔ پہلے الد آباد میں اردواور ہندی کے ادبیوں کو ملاکر ترقی پہند مصنفین کا ایک حلقہ قائم کرنا۔ دوسرے، ترقی پہند مصنفین کا ایک حلقہ قائم کرنا۔ دوسرے، ترقی پہند مصنفین کے اعلان نامہ کے مسودہ پر ادبیوں، شاعروں اور عام دانشوروں کے دسخط حاصل کرے اسے شائع کرنا۔ تیسرے، ہندستان کے مختلف شہروں میں اپنے ہم خیال ادبیوں سے کرنا۔ تیسرے، ہندستان کے مختلف شہروں میں اپنے ہم خیال ادبیوں سے

ربط قائم کر کے انہیں آمادہ کرنا کدوہ بھی ایسا ہی کریں۔

خوش قتمتی سے چند ہی جفتے بعد الد آباد میں (غالبًا 1935 کے آخری دنوں میں) اُردو
اور جندی کے ادبیوں کا ایک اجتماع ہوا، جس نے ہماری بہت کی ابتدائی مشکلیں آسان
کردیں۔اس زمانہ میں اتر پردلیش میں ہندستانی اکاؤی قائم تھی۔ بیا یک نیم سرکاری ادارہ تھا
جسے مافیگی چیمس فورڈ اصلاحات کے ماتحت قائم ہونے والی پیسلیٹ کونسل کے پہلے وزیروں
نے قائم کیا تھا۔ ان وزیروں میں ایک صاحب اودھ کے ایک روش خیال تعلقہ دار رائے
راجیشر کی تھے جو کلچر سے خاص دلچیں رکھتے تھے۔ انہوں نے پہلی بارلکھنو میں ہندستانی
موسیقی کی ایک بڑی کانفرنس منعقد کروائی۔ ہندستانی مصوری کی نمائش کی اور میوزک کالج اور
ہندستانی اکاؤی قائم کی۔

ہندستانی اکاؤی کے مقاصد بڑے نیک تھے۔ یعنی اُردو اور ہندی کو ایک دوسرے سے قریب لا ٹا،ان زبانوں میں دوسری زبانوں کی اہم کتابوں کے ترجے شائع کرنا، علمی اور ادبی ریسرچ کرنا، بلند پایدادب کی تصنیف اور اشاعت کی غرض ہے اُردواور ہندی ادبیوں کی مدد کرنا۔ ڈاکٹر ٹاراچند جو اُردواور ہندی کے اتبحاد اور ہندستانی کے بہت بڑے ہیں اور طرفدار سے اُسلع اور طرفدار سے اُسلام ان تعلیمی اور کلچرل اداروں کی طرح جن کا دور

ے بھی سامراجی حکومت کی مشیغری ہے تعلق تھا، کلچر کے غیر واضح بلکہ غلط نصب العین، تو می از ندگ ہے بے بقائق، سرمایہ کی کی، اکاڈی کے اراکین میں ہے بیشتر کی غیر علمی روش، تبایلی اور باہمی جھڑوں کی وجہ ہے ہندستانی اکاڈی ایک مستقل جان کنی کی حالت میں رہتی تھی۔ ڈاکٹر تا را چند نے ہندستانی اکاڈی کی طرف ہے اُردواور ہندی کے ادیوں کی بیرکانفرنس، اس فرض ہے منعقد کی تھی کہ اکاڈی میں نئی جان ڈالی جائے ۔ خیر اس میں جان تو کیا پردتی، لیکن والد یجوں کا ایک جگ ہوئی ہے اور یوں کا ایک جگہ پر جمع ہونا ایک اچھی بات تھی۔ ہبرحال میرکانفرنس ہیں شرکت کے لیے منجملہ اور لوگوں کے اور تبادلہ خیال کا بڑا انچھا موقع تھا۔ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے منجملہ اور لوگوں کے منتی پریم چند، مولوی عبدالحق اور جوش ملح آبادی بھی آئے تھے۔ میں ان میں ہے کی ہے بھی اس سے کی ہے بھی اس سے کہا ہوئی اور جوش ملح آبادی بھی آئے تھے۔ میں ان میں ہے کی ہی ہی اس سے کہا ہوئی اور جوش میں شرکت کے لیے منجملہ گڑھی)، منتی کی انفرنس میں شرکت کے ہیں اور جوش میں اور کی الدین زور (پروفیسر اُردو، حیدرآباد، دکن)، بھی کانفرنس میں شرکت سے رشید جہاں امر تسر سے آئی تھیں۔ ہم ان سے پہلے بی ہے د تی پہلے بی ہوئی کو لیک کے موقع پر ادیوں کانفرنس میں شرکت کے موقع پر ادیوں کے تھے۔ ہم جا ہے تھے کہ اس اجتماع کے موقع پر ادیوں سے ہماری جو گفتگو اور بحش ہوں، ان میں وہ بھی شرکت ہوں تا کہ پھڑ پہنی جا کہ وہاں کے عہدی ہوں تا کہ پھڑ پہنے جا کہ وہاں کے در بیوں سے ہمارار دیا تائم کراسکیں۔

اب مجھے وہ تفصیلیں یا دنہیں کہ ہم لینی رشید جہاں، اجمع علی، فراق اور میں اس کانفرنس میں آنے والے ادبوں میں ہے کن کن سے ملے، کیسے ملے اور ان سے کیا باتیں ہوئی۔ لیکن منتی پریم چند سے پہلی ملاقات میرے دل پرنقش ہے۔ کانفرنس کے دوران ایک دن گارڈن پارٹی ہوئی۔ الد آباد یو نیورٹی کے وزیا نگرم ہال سے متصل جوخوبصورت لان ہے، وہاں کانفرنس کے اوقات میں تو کسی سے ملئے اور بات کرنے کا مشکل سے موقع ملٹا تھا، اس میلی کانفرنس کے اوقات میں کوشش کرکے ہم ان لوگوں سے کم از کم متعارف ہو جا کسی، جن سے ملنا ہمارے لیے ضروری تھا۔ مجھے یاد ہے کہ کسی وجہ سے میں گارڈن پارٹی میں کوشش کرکے ہم ان لوگوں سے کم از کم متعارف ہو جا کسی، جن سے ملنا ہمارے لیے ضروری تھا۔ مجھے یاد ہے کہ کسی وجہ سے میں گارڈن پارٹی جن سے میں اور تی کہ کسی وجہ سے میں گارڈن پارٹی میں دیر سے پہنچا۔ میں نے پہلے ہی فراق کو ڈھویڈ نا شروع کیا، تا کہ ان کے وسلے سے پر یم میں دیر سے میرا تعارف ہوجائے۔

فراق صاحب حب وستور ایک جگه کنارے پر بیٹے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔
کنارے پر وہ لوگ تھے جو کم اہم تصور کیے جاتے تھے اور معمولی ک کٹڑی کی میزوں کے گرد،
بید کی چھوٹی چھوٹی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ نچ میں ایک طرف کو ہٹ کرصوفوں اور گدے دار
کرسیوں پر بیٹھنے والے ''اہم'' لوگ تھے۔ یعنی کمشنر، ڈپٹی کمشنر، وائس جانسلر، ہائی کورٹ کے

جے، بڑے بڑے وکلا اور رؤسا اور چند بُغادری فتم کے پروفیسر، پنڈت اور مولانا ۔۔۔۔۔ تاکہ حاکموں اور بڑے آدمیوں کے درمیان کچھاد کی اور علمی رنگ بھی رہے۔ باتی لوگ ادھراُدھر عظموں اور بڑے آدمیوں کے درمیان کچھاد کی اور علمی رنگ بھی رہے۔ باتی لوگ ادھراُدھر تھے۔ کل ملاکر وہاں کوئی دو، ڈھائی سو آدمی موجود ہوں گے۔ پریم چند سے بڑا ادیب وہاں کون تھا، اس لیے ہم سمجھے کہ وہ بھی کہیں صوفے پر جیٹھے ہوں گے۔ فراتی سے جی میں نے کہا کہ سے میں اس سے مجھے ملواؤ؟ کہاں ہیں؟" ہم اُٹھ کر انہیں ڈھوٹھ نے گے۔ پریم چند کہیں نظر نہیں اُٹھ کر انہیں ڈھوٹھ نے گے۔ پریم چند کہیں نظر نہیں آئے۔

اتے میں فراق نے کہا .... ''وہ میں .... '' بالکل ایک کتارے پر تین عار آ دمیول کے حلقے میں، چھوٹے سے قد کے، دیلے پتلے، گورا زردی مائل رنگ، گال کی ہڈیاں ابھری ہوئی، شیروانی، چوڑی دار پانجامہ اور سفید کھدر کی گاندھی ٹو پی پہنے، جو اُن کے سر پر چھوٹی لگتی تھی، اور جس کے بیچے ہے ان کے سر کے بال کافی بڑے بڑے نگلے پڑ رہے تھے، چھوٹی سیجھے دارمو تخیے جو اُن کے اوپر کے لب کو ڈھانے ہوئے تھیں ..... بالکل غیر اہم ہے ایک صاحب کھڑے تھے۔ خیر ہم ان کے قریب پہنچے۔ فراق نے کہا ۔۔۔'' بھی ، ان سے ملو۔ سے ہادظہیر ہیں۔ تم سے ملنے کے بڑے خواہش مند ہیں۔'' فراق پریم چند سے اچھی طرح واقف تھے اور غالبًا میرا ذکر اس سے پہلے ان ہے کر چکے تھے۔ وہ دونوں کائستھ برادری کے تھے اور ضلع گورکھپور کے رہنے والے تھے۔اس وقت پریم چند جی سے میری کیا باتیں ہو کیں، یہ مجھے بالکل یادنہیں۔ البتہ میرے دل پر جو تاثر اس پہلی ملاقات میں ہوا تھا، وہ آج پندرہ سال گزر جانے کے بعد بھی تازہ ہے۔ میں نے میصوس کیا کہ میں اپنے ادب کے ایک عظیم فنكارے مل رہا ہوں، جو مجھے بھی ايك كريكٹر كى حيثيت سے د مكھ رہا ہے۔ حالانك ميں اين طرف سے ہر لمحدان کی عظمت اور بزرگی اور ان کے سامنے اپنی خوردی کومحسوس کر رہا تھا۔ لیکن ان کا انداز بڑا سادہ سا، بے تکلفی کا تھا، کچھالیا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں .....° بھئی سجا دظہمیر ..... ہم تو تھلی کتاب ہیں ۔تمہیں اگر دلچیبی ہوتو پڑے لو بلکہ بٹی جا ہے تو جمیں لےلو۔" مجھے ایک دم رمحسوں ہوا کہ جیسے ہم جس چیز کی تلاش میں تھے، وہ ل گئی ہے۔ ابیار فیق اور ہدرد جس کے دماغ اور روح کی کہلتی ہوئی مشعل جاروں طرف کے دھند لکے میں روشنی کے حیکتے ہوئے قنقے انکا دے گی ، ہمارے رائے کومنور کر دے گی۔

اں کے ایک دو دن بعد ہم نے طے کیا کہ مولوی عبدالحق، منٹی پریم چند اور جوش صاحب کو اکٹھا کرکے ان سے مشورہ کریں اور ہدایات حاصل کریں۔ اپنے اولی وقار اور بزرگی کے لحاظ ہے اُردوزبان میں اس وقت ان سے بڑھ کراورکون ترتی لیندتھا؟ یہ ملاقات میرے گھر پر ( بلکہ بیہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ میرے والد کے گھر پر جہاں میں رہتا تھا) علی اصح ہونا قرار پائی۔ صبح کا وقت شاید ہم نے اس لیے چنا تھا کہ دن کو کا نفرنس کی مشغولیت تھی۔ شام کو جوش صاحب شغل کرتے ہیں ، اور کام کرنا اصولاً غلط سجھتے ہیں۔مولوی صاحب مجے کو بیر کرنے ضرور نکلتے ہیں۔ رشید جہاں،علی گڑھ کی ہونے کی وجہ ے مولوی صاحب سے اچھی طرح واقف تھیں۔ انہوں نے ہی ان سے طے کیا کہ وہ ڈاکٹر عبدالتار صدیقی (پروفیسر عربی، اله آباد یونیورش) کے گھر سے جہاں وہ تھمرے تھے، ہمارے گھر کی طرف سیر کرتے ہوئے آجائیں اور ناشتہ یہیں کریں۔ رشیدہ نے مواوی صاحب کومیرے گھر پرضح کے ناشتے کے لیے مدعوتو کرلیا،لیکن اس کی اطلاع نہ مجھے کی اور نہ خود باور چی ہی سے کہا۔ جب مولوی صاحب آگئے تب انہیں یکبارگی اس کا خیال آیا اور گھبرائی ہوئی ادھراُدھر گھومنےلگیں۔مولوی صاحب اپنے کھانے پینے اور دیگر کاموں میں بھی اصول اور اوقات کے بڑے پابند ہیں۔اب وہ بھوکے بیٹھے ہیں اور اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے ناشتہ پیش کیا جائے، اور وہاں کہیں اس کا ذکر ہی نہیں! میری سمجھ میں نہیں آتا تھا كه آخروه اتنے چپ كيوں ہيں اور ناراض كيوں لگ رہے ہيں۔ ترقی پسندى كوئى اليي يُرى چیز تو نہ تھی۔ آخر رشیدہ نے مجھ سے کہا کہ ..... "مولوی صاحب کے لیے ناشتے کا انظام فورا کرو۔ میں نے انہیں مدعو کیا تھا اور وہ یوں ہی جھو کے بیٹھے ہیں۔'' خیراس وفت جلدی میں جو پچے تھوڑا بہت ممکن ہوا، ہم نے مولوی صاحب کے سامنے پیش کر دیا۔ میں نے بہتر یہ سمجھا کہ مولوی صاحب سے سارا واقعہ بیان کر دوں، اس لیے کہ دعوت میری نہ نہی میز بان میں ہی تھا۔مولوی صاحب نے اصلی بات جب سی تو ہنس پڑے۔ پھر ہم دونوں نے مل کر رشیدہ کو بڑا بھلا کہا۔ بہرعال مولوی صاحب ایک خوش جمال خاتون کا قصور معاف کرنے کو ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔خاص طور پراگرانہیں میریھی معلوم ہو کہا ہے اُردو کا شوق ہے۔

جوش صاحب بڑی آن بان ہے آئے۔ ہاتھ میں چیزی (جے ڈنڈا کہنا شاید زیادہ مناسب ہوگا)، جامہ وارکی چست شیروانی، جس پر نگین پیول تھے، نگے سر، بالکل ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی بارات میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے تن وتوش اور چوڑے چکے سینے سے خوشحالی میک رہی تھی۔ لیکن چبرے سے معلوم ہوتا تھا جیسے کہد رہے ہیں کہ ..... 'نہمیں زندگی اور حسن سے بڑا بیار ہے۔ ہمیں زندگی سے بیار کرنے دو۔ اس کے گائے گائے دو۔ البتہ انسانیت اور شرافت کے نام پر ہم سے جو چاہے ما نگ لو۔ ہم سب پچھ لنا دیں گے۔'' البتہ انسانیت اور شرافت کے نام پر ہم سے جو چاہے ما نگ لو۔ ہم سب پچھ لنا دیں گے۔'' پر یم چند ہی چیکے سے مسکراتے ہوئے آگئے۔ ان کے ساتھ مشی دیا نرائن تھ بھی تھے۔

ہم نے کائی ڈر، انکسار اور ججب کے ساتھ گفتگو شروع کر دی۔ کچھ چھوٹا منہ اور ہڑی بات معلوم ہوتی تھی کہ ہم ان ہزرگوں ہے ترتی لپنداد ب کی تحریک کے جُوزہ مقاصد اور تنظیم کی گفتگو کریں۔ الی صورت میں مینی فیسٹو کا صودہ ہمارے بڑے کام آیا۔ ہم نے اس کی ایک ایک کائی سب کو پڑھنے کے لیے دے دی۔ مولوی صاحب آئی صاف گوئی کے لیے مشہور ہیں۔ انہوں نے اے پڑھ کرفورا کہا ۔۔۔۔'' بیسب تو ٹھیک ہے لیکن آپ چا ہے کیا ہیں؟'' میں نے کہا ۔۔۔'' ہم چا ہے ہیں کہ اگر آپ سب اس ہے شغن ہیں تو اس پر دسخط کر دیں۔ ہم ہندستان کی مختلف زبانوں کے ادیوں ہے اس پر دسخط کرائے شائع کر دیں گے۔'' مولوی صاحب نے فورا قلم اٹھا کر آپ سب اس ہے شغن ہیں تو اس پر دسخط کر دیں ہے۔'' ہمی وہنوا کر دیے۔ اس کے بعد اور صاحبوں نے بھی دہنوا کر دیے۔ اس کے بعد اور صاحبوں نے بھی دہنوا کر دیے۔ اس کے بعد اور صاحبوں نے بھی دہنوا کر دیے۔ اس کے بعد اور صاحبوں نے بھی دہنوا کی نوجوان کی بڑی اور اس کے ایک موسیت ہی ہے کہ جب کوئی نوجوان کی بڑی اور ایکی اور کے اس پر ضرور ممل کر دیے۔ اس پر ضرور میں جاتا ہے تو ہمیشہ اس سے کہتے ہیں کہ بڑا ایجھا خیال ہے۔ اس پر ضرور ممل کر دیے ہمیں جاتھ ہیں۔ ان کی تجی ضروت کرنا بڑے دل کے ایک اور کی ہوئی اور کے کہراتے ہیں۔ علم وادب بڑے جان لیوا آتا ہیں۔ ان کی تجی ضروت کرنا بڑے دل کی خورت کرنا بڑے دل کے ایک کی خورت کرنا بڑے دل کی خورت کی کا ما م ہے۔ چنانچ انہوں نے ہمیں یہ تھیجت کی کہ اعلان شائع کرنے، انجمن بنانے اور جانے کرنے دیو نے کہرور کی یہ ہے کہ ہم اس ادب کی تخلیق کے لیے محت کریں بنانے اور جانے کرنے دیا تھیں۔ کہ ہم اس ادب کی تخلیق کے لیے محت کریں

جو ہمارے نزدیک تیج اور ضروری ہے۔

منٹی پریم چند اور جوش صاحب نے ہمیں کوئی تھیجت نہیں گی۔ وہ خوش معلوم ہوتے سے شاید وہ سوچ رہے ہے کدان کی برسوں کی ادبی کاوش اب بار آور ہوری ہے۔ کم از کم چند نوجوان، زبان سے ہی نیکن واضح طور پر یہ کہنے کے لیے گھڑے تو ہو گئے تھے کدادب کا سب نوجوان، زبان سے ہی نیکن واضح طور پر یہ کہنے کے لیے گھڑے تو ہو گئے تھے کدادب کا سب سے بردا مقصد قوم میں انسانیت اور آزادی کا جذب اور اتحاد پیدا کرنا ہے، ظلم کی مخالفت کرنا ہے، محتبوریت کے قیام کی کوشش کرنا ہے۔ اور جہالت، توہم پری اور بے عقلی کی نیخ کئی کرنا ہے۔ ان کے دل میں ضرور شک آیا ہوگا کہ ہم ان مقاصد کے لیے دل دگا کہ کام کام یاب ہوں گی یا نہیں۔ لیکن وہ ہے اور ہماری کوششیں کامیاب ہوں گی یا نہیں۔ لیکن وہ ہمارا ہاتھ یکڑ کر ہمیں آگے لیے جلنے اور ہماری ہودکرنے کو پوری طرح تیار معلوم ہوتے تھے۔ ہمارا ہاتھ یکڑ کر ہمیں آگے لیے جلنے اور ہماری ہدد کرنے کو پوری طرح تیار معلوم ہوتے تھے۔

منٹی دیا نرائن مگم بالکل دوسرے قتم کے آدمی تنے۔ دراز قد، دیلے، سیاہ فام، سر پر فلط کی بنجی تی گول ٹو پی اور سیاہ شیروانی پہنے ہوئے ، سونے کی کمانی کی عینک لگائے اور پال کھائے، وہ ہمارے صوبہ بو۔ پی۔ کے ان باذوق کائستھوں میں سے تنھے جو اُردوادب اور شعر و شاعری ہے گہری دلچینی رکھتے تتھے۔ ان کا رسالہ ''زمانہ'' (کانپور) ان وقتوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے بڑا معیاری رسالہ تھا جو ہمیشہ وفت سے نکلتا تھا۔ اس کے ساتھ وہ الیکھے کاروباری بھی تھے۔انگریزی سرکارے ہمیشہ بنائے رکھتے تھے۔سیاست میں وہ کانگرس کے نخالف اور لبرل جماعت کے طرفدار تھے۔ انہوں نے ہمارے مٹی فیسٹویر دستخط کر دئے۔ لیکن وہ تاڑ گئے کہ بیدمعاملہ یہیں پرختم ہونے والانظرنہیں آتا اورممکن ہے کہ اس تحریک ہے وابنتگی ان کی سرکار پری میں مخل ہو۔ منٹی صاحب کم گوئی کے قائل نہیں تھے۔ چنانچہ اس روز زیادہ وقت انہوں نے ہی باواز بلند باتیں کیں، اور لوگ ان کی باتوں اور لطیفوں پر ہنتے رہے۔ چلتے وقت ان سے رہانہیں گیا۔ وہ ہمارے ڈرائنگ روم کے قالین کی تعریف کرتے ہوئے میری طرف آنکھ مار کر ہولے کہ" بھی اگر ہمارے پاس بھی ایے بردھیا اور لاجواب قالین ہوتے تو ہم بھی مزدوروں اور کسانوں کے راگ الاہتے۔'' ان کے اس برجتہ فقرے پرسب بنس پڑے اور میں کافی شرمندہ ہوا۔

اب ہمارے پاس ہندستان کے مختلف حصول سے خطوط آنے لگے۔ حیدرآ باد (وکن ) ے سبطِ حسن نے مجھے لکھا کہ وہ وہاں پر منی فیسٹو پر دسخط حاصل کرنے اور انجمن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔اس وقت تک سبط حسن سے میں خود ملانہیں تھا۔وہ اس زمانے میں روز نامہ'' پیام'' (حیدرآ باد، دکن) کے اسٹنٹ ایڈیٹر تھے جو قاضی عبدالغفار صاحب کی ادارت میں شائع ہوتا تھا۔ سِطّے علی گڑھ میں ڈاکٹر اشرف کے شاگر درہ چکے تھے۔ شایدان کواشرف نے علی گڑھ ہے ترقی پندتر یک کے بارے میں لکھا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ سبطے نے اپنے خط میں اس بات پر جیرت کا اظہار کیا تھا کہ میں نے ڈاکٹر پوسف حسین خاں کوئر تی پند تحریک کے بارے میں خط بھیجا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ چیزی میں اپنے طالب علمی کے دور میں ڈاکٹر صاحب موصوف شایدتر تی پسند رہے ہوں۔لیکن حیدرآباد میں آنے کے بعد وہ آصف جاہی حكمرانوں كى ثناخوانيوں ميں مشغول ہيں۔ البتہ قاضى عبدالغفار صاحب ترقی پيند تحريك ميں ولچیں لے رہے ہیں،اور ہرطرح ہے اس کی مدو کرنے کو تیار ہیں۔ بنگال میں ہیرن مکر جی نے کئی ممتاز ادیوں کے دستخط حاصل کر لیے تھے اور کلکتہ میں انجمن کی تشکیل کی کوشش کر رہے تھے۔ جمبی کے بھی ہمارے پاس کچھلوگوں کے خط آئے لیکن ہم ابھی تک پنجاب کے ادبیوں میں سے کی سے با قاعدہ ربط قائم نہیں کر سکے تھے۔اس لیے رشید جہاں جب الد آباد سے امرتسر واپس جانے لکیں تو انہوں نے بیہ تجویز کی کہ میں بھی ان کے ساتھ پنجاب چلوں، تا کہ بھر ہم وہاں کے ادبیوں سے مل کر براہ راست گفتگو اور تبادلہ خیال کر سکیس۔ چنانچے جنوری 1936 میں، میں پنجاب کے لیے روانہ ہو گیا۔

00

## تحريك كاآغاز

اس سے پہلے ہیں پنجاب بھی نہیں گیا تھا۔ سوااس کے کہ لڑکین ہیں ایک دفعہ اپنے خاندان کے ساتھ کشمیر جاتے ہوئے وہاں سے گزرا تھا اور اس کی کچھ عجیب وغریب یادیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ اشیشنوں پر ہمارے یہاں کے مقابلے ٹیں پھل اور کھانے کی چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ بڑے وہ کہ الموں ہیں تسی باافراط ملتی ہے۔ لا ہور اشیشن کے ''مسلم'' رفر شمنٹ روم ہیں بریانی بڑی مزیدار ہوتی ہے۔ لوگ لیے چوڑے ہوتے ہیں۔ یا تیں اونجی آواز میں کرتے ہیں اور ان ہیں سے اکثر کے سروں پر پگڑیاں اور چروں پر داڑھیاں ہوتی آواز میں کرتے ہیں اور ان ہی سے اکثر کے سروں پر پگڑیاں اور چروں پر داڑھیاں ہوتی ہیں۔ شلواری، تہم یں اور لی لجی قبیصیں جاروں طرف نظر آتی ہیں۔ ہمارے یہاں کی طرح میں۔ شکے اور جون کے مہینے میں گری کچھ ہمارے یہاں سے دیادہ یہاں کے مقابلے میں کم ہوتا ہے اور جون کے مہینے میں گری کچھ ہمارے یہاں سے زیادہ ۔ یعنی فی الجملہ ہنجاب کے ساتھ خوشحالی، توانائی اور کسی قدر فطری بختی کا تصور ذہن میں وابستہ ہوگیا تھا۔ ساتھ خوشحالی، توانائی اور کسی قدر فطری بحتی کی اقصور ذہن میں وابستہ ہوگیا تھا۔

اُس کے بعد انگلتان میں اپنے ساتھ کے بہت سے نوجوان بنجابیوں سے ملنے کا انقاق ہوا۔ جن میں سے کئی سے گہری دوستیاں بھی ہوئیں۔ میاں افتار الدین، محود علی قصوری (بیرسٹر، لاہور)، کرم سنگھ مان، بابا بیارے لال بیدی، پنجاب کے ان دانشور نوجوانوں کے بڑے ایجھے نمائندے تھے جن کے دل میں وطن کی آزادی کی لگن تھی۔ ہم سب سیاسی مسئلوں میں ہم خیال نہیں تھے۔ لیکن آزادی کے سوال میں گہری دلچہی رکھتے تھے اور آپس میں لا متنا میں ہم خیال نہیں تھے۔ لیکن آزادی کے سوال میں گہری دلچہی رکھتے تھے اور آپس میں لا متنا میں ہم خیال نہیں تھے۔ لیکن آزادی کے سوال میں گہری دلچہی رکھتے تھے اور آپس میں لا متنا کی بخشی کرتے۔ طرح طرح طرح کے منصوبے بناتے اور لاتے جھڑتے رہتے۔ بدشمتی سے ان لوگوں میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جے اُردو اوب یا اوب سے کوئی خاص دلچہی رہی ہو۔ انگلتان میں میرے قیام کے آخری دنوں میں ڈاکٹر ملک راج آنداور اقبال سنگھ سے بھی انگلتان میں میرے قیام کے آخری دنوں میں ڈاکٹر ملک راج آنداور اقبال سنگھ سے بھی ملاقات ہوئی۔ یہ لوگ بھی خالصا ادبی ہونے کے باوجود اُردوادب سے تقریباً ناواقف تھے۔

یہ انگلتان میں مدتوں تک رہ کر اور وہاں شادیاں کرکے کسی قدر انگریز بن مچھے تھے اور انگریزی بی کے ادیب تھے۔ تاہم ان کے ادبی ذوق سے میں متاثر ہوا تھا۔

ڈاکٹر محمد دین تا تیر البتہ ان سب سے مختلف تھے۔ ان سے میں پہلی بار 1935 کے شروع میں کیمبرج میں ملا قات ہوئی۔ کیمبرج شروع میں کیمبرج میں ملا اور ان کے ساتھ ہی سومناتھ جبت سے بھی ملا قات ہوئی۔ کیمبرج میں مارکسی خیال کے ہندستانی طلبا کا ایک جھوٹا سا حلقہ تھا۔ چونکہ اس زیانے میں ہم اس طرح کے تمام ہندستانی طلبا ایک شظیم بنا تا جا ہے تھے۔ اس لیے لندن کے طلبا نے مجھے کیمبرج کے ہم خیال طلبا کے حلقے سے ملنے کو بھیجا تھا۔

تا تیر ہے ل کر بڑی خوشی ہوئی اور اس کا ہم دونوں کو افسوس ہوا کہ اس ہے پہلے ہمیں ملنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ حالانکہ وہ شاید ایک سال ہے انگلتان میں تھے۔ تا تیر کی ذہانت اور بذلہ نجی کا انسان پر فورا اثر پڑتا تھا۔ اس کے بعد چھٹیاں ہوئیں اور تا تیج لندن آئے تو ہماری متعدد بار ملاقا تیں ہوئیں۔ لندن میں ترقی پندمصنفین کی انجمن بنانے اور اس کے بین فیسٹو کے بینی فیسٹو کے تیار کرنے میں انہوں نے بھی حصہ لیا۔ اس کے علاوہ مارکسی تعلیم کا ہمارا جو حلقہ تھا، جس میں ہم رالف فاکس (انگلتان کے نوجوان ترقی پنداویب، فلفی اور شاعر جو بعد کو اسپین کی خانہ جنگی میں فاضسٹوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے)، ڈیوڈ گٹ اور کارن فورتھ کو بلایا کرتے تھے۔ اس میں تا تیر بھی آیا کرتے تھے۔ جمچے بھی بھی بیہ صوب ہوتا کیا کہ مارکسزم سے تا تیر کی و بھی ہی اور تفریکی آیا کرتے تھے۔ اس میں تا تیر بھی اور تیل کی بوآتی تھی۔ اس وقت بیل وہ الی یا تیں بھی کر دیتے تھے جس ہے کسی قدر موقع پرتی کی بوآتی تھی۔ اس وقت بیل وہ الی یا تیں بھی کر دیتے تھے جس ہے کسی قدر موقع پرتی کی بوآتی تھی۔ اس وقت بیل یا تیس مذاق میں ٹل جاتی تھیں۔ ان کا کر کیٹراس وقت بھی کچھ ایسا تھا کہ ان سے گھٹگو کرنے اور ان کی باتیں سفنے ہے کہی جی بہتیں تھگٹا تھا۔ گیری دوئی کرنی منتی تھیں۔ ان سے گھٹگو کرنے اور ان کی باتیں سفنے ہے کہی جی بہتیں تھگٹا تھا۔

یہ تھا میرا پنجاب جانے سے پہلے اہل پنجاب کا ذاتی تجربہ لیکن ذبن اور دل پراس کے علاوہ بھی بہت سے نقوش تھے۔ پنجاب نے جمیں اقبال کی عظیم شاعری عطا کی تھی۔ ای مرز بین سے سیراب ہوکر حالی اور ترحسین آزاد نے جدید اُردونظم و نثر کی بنیاد رکھی تھی۔ ظفر علی خال کی سیاس نظموں ، ان کے طنز یہ کلام اور '' زمینداز' میں ان کی نگار شات نے ان اصناف داب کو پروان پڑھایا تھا۔ شخ عبدالقادر کے ''مخزن' نے یہاں سے نکل کر اُردواد بی رسالوں کے لیے اور اُردونقید کا ایک نیا اور او نجا معیار قائم کیا تھا۔ سالک ، میر ، اور چراغ حسن حر سے کے لیے اور اُردونقید کا ایک نیا اور او نجا معیار قائم کیا تھا۔ سالک ، میر ، اور چراغ حسن حر سے کے لیے اور اُردونقید کا ایک نیا اور او نجا معیار قائم کیا تھا۔ سالک ، میر ، اور چراغ حسن حر سے کے لیے اور اُردونقید کا ایک نظمیس وہاں کی علم اب بھی وہاں چل رہے تھے۔ محمود شیرانی کا تبحر علمی اور اختر شیرانی کی نظمیس وہاں ک

فضاؤل میں بسی ہوئی تھیں۔

اور پھر جلیاں والا باغ کی مقدس یادگار کون ہندستانی بھول سکتا تھا۔۔۔۔ یا بھگت سکھ کی امر قربانی کو؟ یا وطن کی آزادی کے لیے تحریک خلافت کے مہاجرین، غدر پارٹی کی، اور براکالیوں کی والبانہ جانبازیوں کو؟ یا فرقہ پرست سیاست کے خلاف جماعت احرار کی بے مثال ابتدائی مہم کو؟ پھر یہ وہی سرز مین تھی اور اسی راوی کے کنارے جب ہماری قوم کے لاکھوں افراد نے علی الاعلان انگریزی سامراج سے مکمل آزادی حاصل کرنے کی ایک ساتھ مل کرفتم کھائی تھی۔

میں الد آباد ہے سیدھا امرتبر آیا اور محود الظفر کے گھر تھی ارمجود نے بھی ترتی پند ادب کی تحریک میں دلچیں لیما شروع کر دی تھی ۔ لیکن وہ بچارے ایک خاص قتم کی مشکل میں گرفتار تھے۔ حالانکہ وہ ہو۔ پی۔ (ریاست رامپور) کے رہنے والے تھے، اور ان کی مادری زبان اُردوتھی، لیکن لڑکین ہی ہے ان کی تعلیم انگلتان میں ہوئی تھی ۔ انگریزی پلک اسکول اور بے لئیل کالج، آکسفورڈ ہے بڑھ بڑھا کر جب وہ 1931 میں ہندستان واپس آئے تو مادری زبان تقریباً بھول چکے تھے۔ بولنا چالنا سیمنے میں تو آئیس کچھ در نہیں لگی ۔ البتہ چونکہ ان کی طبیعت حد درجہ آرٹیک اور اوبی قتم کی واقع ہوئی تھی، اور اگریزی شاعری کی لطافتوں اور باریکیوں میں جب وہ ڈوب جاتے تھے تو ان کا سراغ لگانا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ اس باریکیوں میں جب وہ ڈوب جاتے تھے تو ان کا سراغ لگانا ہمارے کے مشکل ہو جاتا تھا۔ اس لؤ محدود کے چرے پرایک مجیب قتم کی افسردگی چھا جاتی تھی ۔ محمود کو ہمیشہ اس کا بڑا قاتی رہتا تھا کہ انہیں اپنی مادری زبان پر عبور حاصل نہیں ۔ وہ انگریزی میں شعر اور بھی بھی افسانے اور کرائیس کی مادری زبان پر عبور حاصل نہیں ۔ وہ انگریزی میں شعر اور بھی بھی افسانے اور کرائیس کی مضامین کھتے تھے۔ مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ہم لاکھ کوشش کریں، کی اخبی زبان میں ادبی کا مزبیس کر سے تھے۔ مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ہم لاکھ کوشش کریں، کی اخبی زبان میں کوئی بڑا تخلیق کی مرائیل کی رہ انتخلیق کی مرائیل کی مضامین کی جانتے تھے کہ ہم لاکھ کوشش کریں، کی اخبی زبان میں کوئی بڑا تخلیق کی مرائیل کی رہنیں کر سے تھے۔ مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ہم لاکھ کوشش کریں، کی اخبی زبان میں

محمود میں کمحض او بیت نہیں تھی ، ان کی انگریزی تربیت اور فلنے منطق اور معاشیات کی تعلیم نے ان میں با قاعد گی ، نظم اور ان تھک کام کرنے کی صلاحیت پیدا کر دی تھی ، اور غالبًا پیمان نسل کے ہونے کی وجہ ہے ان کے مزاج میں ایک قتم کی صلابت تھی جو بعض اوقات بہانسل کے ہونے کی وجہ ہے ان کے مزاج میں ایک قتم کی صلابت تھی جو بعض اوقات جب انہیں غصہ آجا تا تھا تو ضد کی حد تک پہنچ جاتی تھی۔

۔ رشید جہاں اورمحمود الظفر کا جوڑا اجتماع ضدین تھا۔ رشیدہ کو باضابطگی ہے نفرت تھی۔ ان کے جانے والے اور دوست ہمیشہ جیران رہتے تھے کہ آخر وہ اتنی اچھی ڈاکٹر کیے تھیں ۔۔۔۔۔ اور اپنے مریضوں میں اتنی مقبول کیوں تھیں؟ اپنی چیزیں ادھر اُدھر چھوڑ کر بھول محمود امرتسر میں ڈیڑھ دوسال سے تھے۔لیکن ان کی یا رشیدہ کی پنجاب کے ادبیوں سے اس وقت تک ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ بڑھانے میں بڑی محنت کرتے تھے اور اس کام میں مشغول رہے۔ رشیدہ ڈاکٹری کرتی تھیں یا مجھی بھی افسانے لکھ لیتیں۔ ہم نے مشورہ کیا کہ لاہور چلیں اور وہاں اپنے مشترک دوست میاں افتخار الدین اور دوسرے دوستوں سے مدد

لے کرادیوں سے ملیں۔

لیکن قبل اس کے کہ ہم لاہور جا کیں، ہمیں غیر متوقع بلکہ غیبی مدد ملی۔ امرتسر میں میرے ایک دو دن کے قیام کے بعد ایک دن رشیدہ نے یکبارگی کہا .... ' محمود! وہ جوتمہارے کا کچ میں ایک نیالڑکا آیا ہے نہ، انگش ڈپارٹمنٹ میں .... کیا تام ہاس کا؟'' اور پھر میری طرف مڑکر ..... ' میرے خیال میں تم اس سے مل لو۔'' محمود بہت شجیدگی ہے انگریز میں بولے .... ' تمہارا مطلب ہے ہمارے انگریزی کے نئے لکچرار فیض احمد....'

''اُنہہ ہوگا بھئی کوئی بھی نام ..... مجھے یادنہیں رہتا۔ وہ بولتا تو ہے نہیں۔تمہارے کالج میں مجھے وہی ایک لڑ کا مجھدار معلوم ہوتا ہے۔ بنے کواس سے ملتا جاہیے۔'' محمود صاحب نے اس بات کواپنے کالج اور کالج کے وائس پرتیل ہونے کی حیثیت ےاپے اوپر حملہ تصور کیا اور ذرا تیزی ہے ہوئے۔

" دو تنہیں کیا معلوم میرے کالج میں کون مجھدار ہے اور کون نہیں؟ تم کتوں ہے ملی

ہو؟ اور جن ہے تم ملی بھی ہو، ان کے تام تک تو تمہیں یا دہیں۔"

اب کیا تھا۔ رشیدہ بالکل اپنے اصلی رنگ پر آگئیں اور چک کر بولیں .... ''سب ألو

ہرے ہیں تمہارے کالج میں۔ جنہیں الف کے نام ب تک نہیں آتا۔ پتے نہیں کس دنیا میں

رجے ہیں۔ میں اسٹاف کی بات کرتی ہوں لڑکوں کی نہیں ..... نام جانے کی کیا ضرورت ہے۔
صورت ہے ہی پتے چل جاتا ہے۔ اس دن جب میں تمہارے کالج گئی تو وہ صاحب کون تھے؟

(ہاتھ ہے اشارہ کرکے) اتنی بڑی داڑھی اور ایک لمبی پھندنے دار ٹو پی پہنے ہوئے؟ سارا وقت حضرت مجھے گھورتے رہے اور تمہارے کالج کے مالک صاحب وہ کون ہیں؟ شخ ..... پتے نہیں

کیا ..... وہ جو قالین بیچتے ہیں .... ان کا تو دہاغ خراب ہے بالکل .... اتنا رو پیے لے کرکیا وہ قبر میں جائیں گئو اور اسٹاف کی تخواہ بڑھانے کے نام ہے ان کی جان نگلتی ہے ..... ''

محمود بھی اس جلے سے گھبرا گئے اور آہٹہ سے بولے ..... "میزا خیال تھا کہ ہم اسٹاف کی بات کر رہے ہیں اور تم بنجنگ کمیٹی کی بات کرنے لگیں .....اور میں نے تم کو لا کھ بار بتایا ہوگا کہ شخ صادق حسن ہمارے سیکرٹری ہیں، کالج کے فاؤ نڈر (مالک) نہیں اور وہ تو بجوارے کب کے مر چکے ہیں۔ ان کے لڑکے خواجہ محمد صادق ہیں جو بڑے معقول آدمی ہیں....اور وہ کچھا لیے امیر بھی نہیں۔"

" مجھے کیا پتہ کون فاؤنڈر ہے اور کون سکریٹری۔ مجھے تو سب ایک ہے لگتے ہیں۔ لال لال چقندر کی طرح کے کشمیری۔"

اب محمود کو ایک لا جواب موقع مل گیا اور پوری سنجیدگ ہے انگریزی میں وہ کہہ گزرے ۔۔۔۔ ''میرا خیال تھا کہ تمہارے والد صاحب بھی کشمیری ہیں۔''محمود کو شاید یہ غلط فہمی تخمیری ہیں۔''محمود کو شاید یہ غلط فہمی تخمیری ہیں۔''محمود کو شاید یہ غلط فہمی تخمیری ہیں۔''محمود کو شاید ہے بعد دشمن کو بالکل خاموش ہونا پڑیگا۔لیکن اُدھرے فورا جواب ملا۔ ''حجموز وتم میرے والد کو ۔۔۔ تمہارے بہنگم، بے ڈول، چیٹی کھو پڑیوں والے رامپور کے روبیلوں سے تو بہت ایکھے ہیں۔تمہارے یہاں تو کسی کی کل ہی سیدھی نہیں ہے۔''

ال پر ہم سب کو بے ساختہ بنسی آگئی اور میں نے موقع غنیمت جان کر کہا.....''اچھا بھئی اب یہ طے کرو کہان مجھدار فیض احمد صاحب ہے کب ملاقات ہوگی؟''

محود نے جواب دیا ... "میں نے تہارے آنے سے پہلے ہی فیض احدے ترقی

پند مصنفین کے بارے میں باتیں کرلی ہیں اور تمہارا بھی ان سے ذکر کر دیا ہے۔ ' پھر اپنی ڈائری دکھے کر کہا۔'' آج ساڑھے چار بجے چائے پر فیض آرہے ہیں۔''

''دیکھاتم نے ان حضرت کی ہاتیں ۔۔۔۔'' رشیدہ نے جمھ سے فریاد کے لیجے میں کہا۔۔۔'' میں نے بھی تو آخر یمی کہا تھا کہ فیض کوتم سے ملانا چاہیے۔ بیخواہ مخواہ جمھ سے گھنٹہ مجر سے الجھے ہوئے ہیں۔''

محمود مسكراتے رہے، پچھنہیں بولے۔ ذرا دیر بعد انہوں نے اعلان كيا..... "میں اب كالجے كے ليے چلا۔ مہر بانی كر كے چائے كے ليے سينڈوج بنوالينا۔ " پھر ڈائری د كھے كر انہوں نے كہا.... "اور كل چائے پی كر ہم موٹر سے لا ہور كے ليے روانہ ہوں گے۔ میں نے افتخار كو اطلاع كر دى ہے۔ ہم ان كے يہاں ہى گھہریں گے۔ فيض اپنے گھر گھہریں گے۔ "

''اور پچھ طے ہوا ہوتو وہ بھی ابھی بتا دو۔ ذرا ڈائری کا اگلاصفحہ تو دیکھو..... بریک لئے کے سے سے اس کر ایک بتا دو۔ ذرا ڈائری کا اگلاصفحہ تو دیکھو..... بریک

فاسٹ اور کیج کس کے یہاں کھانا پڑیگا؟" رشیدہ نے بوچھ ہی لیا۔

" يوآرجست اميوسيل " "محمود نے كہا اور بنتے ہوئے چلے گئے۔

بارے جب تیسرے پہر فیض احمد صاحب سے ملاقات ہوئی تو جس کا خطرہ تھا وہی ہوا۔ یعنی فیض نہیں بولے۔ کس نے آ دمی سے گفتگو کرنے اور اسے جاری رکھنے کا مشکل فن مجھے بھی نہیں آتا۔ اس دن مجھے معلوم ہوا کہ اس میدان میں مجھ سے بھی برے

اناڑی یائے جاتے ہیں۔

فیض کی راز داری کا کمال بی تھا کہ اس وقت تک محمود اور رشیدہ کو اس کا بالکل علم نہیں تھا کہ فیض شاعری بھی کرتے ہیں۔ ان کی نظر ہیں تو بس وہ ادب، خاص طور پر انگریزی ادب سے دلچینی رکھنے والے ایک فرجین نوجوان تھے، جن ہیں پچھے بچھے ترقی پیند رجانات پائے جاتے تھے۔ محمود نے مجھے ان کے ذوق سلیم کی تعریف کی تھی۔ جس کا پید انہیں اس طرح سے جلا تھا کہ وہ محمود کے یہاں ہے انچھی انچھی کتابیں ما نگ کر پڑھنے کے لیے لے جایا کرتے اور انہیں بڑے شوق سے پڑھتے۔ ہم نے شاید انگلتان کے نے شاعر اسٹیفن کرتے اور انہیں بڑے شوق سے پڑھتے۔ ہم نے شاید انگلتان کے نے شاعر اسٹیفن اسپنڈر اور آؤن کا تذکرہ کیا جن کے شعر کے نئے مجموع ان دنوں شائع ہوئے تھے اور جن کی شاعری میں اگریزی شاعری کے مروجہ ٹی۔ ایس۔ ایلیٹ کے پھیلائے ہوئے تھے اور جن نامرادی کے ربخانات سے الگ ہٹ کر انسانیت کے نئے اشتراکی مستقبل اور پور پی عوام کی فاصف ذخن جدوجہد کی پُرامید جھک تھی۔ مجھے اس پرکافی تعجب ہوا کہ فیض ان شاعروں کا فاشٹ ذخن جدوجہد کی پُرامید جھک تھی۔ مجھے اس پرکافی تعجب ہوا کہ فیض ان شاعروں کا کام پڑھ چھے تھے۔ مرتی پینداوب کی تحریک کے بارے میں ہم نے اس وقت تک جو کیا تھا

سب بتایا، اوران سے بوجھا کہ پنجاب میں اس کے کیا امکانات ہیں؟ فیض نے اپنے بشرے ے کسی خاص گرم جوثی یا انہاک کے جذبے کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ بس ایک پشیمان ی مسکراہٹ کے ساتھ بڑی مشکل ہے ہم ہے اتنا ہی کہا ..... ''لا ہور چل کر دیکھتے ہیں۔میرے خیال میں وہاں پر کچھ لوگ تو شاید ہم ہے متفق ہوں گے۔'' معلوم ہوتا تھا کہ تہیہ کر کے آئے میں کہ سنیں گے،مشکرا ئیں گے، مگر بولیں گے نہیں۔ آخر کو رشیدہ چلا پڑیں .....'' یہ بھی خوب کہی۔ کچھلوگ متفق ہوں گے۔ جناب ہمیں اس منی فیسٹو پر بہت ہے لوگوں کے دستخط لینے

ہیں ....اور پھر لا ہور میں ترتی پہندمصنفین کی انجمن بتانی ہے۔''

محمود اور میں، رشیدہ کی اس حرکت پر گھبرا گئے۔ ابھی ہماری فیض ہے بے تکلفی نہیں تھی اور میری تو بالکل پہلی ملاقات تھی .....اور رشیدہ تھیں کہ اس ہمارے شرمیلے مہمان کی نقلیں کرنے لگیں اوراس پرفقرے جست کررہی تھیں۔لیکن انہیں روکنے یامنع کرنے کی سے ہمت تھی! پھر بھی فیف نس سے مس نہیں ہوئے۔ البتہ اب کی ذرا اور کھل کر مسکرائے اور

یو لے ..... "لا ہور چل کر کوشش کرتے ہیں ..... دیکھیں کیا ہوتا ہے۔''

ہم اپنے پروگرام کے مطابق دوسرے دن لاہور چل پڑے اور جراغ جلے وہاں پہنچ گئے۔ فیق اپنے گھر چلے گئے اور ہم نتنوں سیدھے کنال جینک پرمیاں افتخار الدین کی کوئمی پر گئے۔

وہاں برمیاں صاحب کے نوکروں نے ہمارا اعتقبال کیا اور بتایا کہ میاں صاحب اور

بیکم صاحبہ کسی بارتی پر گئے ہیں اور کہد گئے ہیں کدا بھی آتے ہیں۔

رشیدہ کوامیروں، بڑے آ دمیوں، کام نہ کرنے والے غیر سجیدہ خوش باشوں ہے ایک عام نفرت تھی۔ اپنی ڈاکٹری کے سلسلے میں ان کو اکثر ایسے لوگوں کے گھروں میں جانے کا ا تفاق ہوتا تھا اور انہیں اس طبقے کا کیا چٹھا ان کے زنانہ مکانوں کے ذریعے ہے معلوم تھا۔ وہ ان امیروں کی کیفیت سے بھی واقف تھیں جنہوں نے اپنی مدقوق بیگموں کو گندے محل سراؤل میں مقفل کرکے باہر مردانے میں بھونڈے ڈرائنگ روم سجائے تھے۔ وہ انگریزی دو کانوں کے سلے ہوئے گراں قیمت سوٹ پہنتے ، سفید صاحبوں کی خوشآ مد کرتے ..... انہیں اور ان کی میموں، دلی افسروں اور ان کی ریشم پوشعورتوں کو ڈنر اور پارٹیاں دیتے.....اور خلوت میں جاکر دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتے ، اور وہ ان نے ''ترتی یافتہ'' امیروں کی حالت بھی جانتی تھیں جو'' ماڈرن'' بن چکے تھے اور جن کے یہاں پردے کا رواج اُٹھ چکا تھا۔ ان کی بیویاں، بہنیں اور لڑ کیاں انگریزی میں گٹ بٹ کرتیں۔ پرج اور زمی کھیلتیں اور کینک پر جاتیں۔انہوں نے اپنی زبان،قو می انفر دیت اور تہذیب کی دولت گنوا دی تھی۔ ان

کی ذبنی پراگندگی ان کے روحانی افلاس سے کم نہ تھی۔ ان کی ساری زندگی ایک بے ہودہ بیجان بن کررہ گئی تھی۔لیکن اس کی بے مائیگی اور ابتذال کومغربی ملمع کی چیک دمک سے چھپایا نہیں جاسکتا تھا۔

افتخار کو گھر پر موجود نہ یا کر رشیدہ کے ماتھے پر فورا شکن پڑگی اور محمود نے اپنے پتلے ہونٹ اور بھی بھی بھی بوا۔ ہم بڑے چاؤ سے افتخار کے یہاں موٹ اور بھی بھی بوا۔ ہم بڑے چاؤ سے افتخار کے یہاں گئے تھے اور میری تو انگستان سے واپس آنے کے بعد اس سے یہ پہلی ملاقات ہوتی۔ ہمیں ملے ہوئے تین سال کے قریب ہو گئے تھے، اور میں سات آٹھ سومیل کا سفر طے کر کے ان کے یہاں پہنچا تھا۔

ہم جاڑے ہیں شام کے وقت تمیں چالیس میل موٹر پر چل کر آئے تھے۔ ای لیے کافی شخرے ہوئے تھے۔ اندر آئن دان میں بڑی انجھی آگ جل رہی تھی، پُپ چاپ اس کے گرد جاکر بیٹھ گئے۔ نوکر جلدی ہے ہمارے لیے چائے بناکر لائے۔ آگ کی گری اور چائے نے ہمارے موڈ پر انچھا اثر ڈالا۔ رشیدہ ایک زم کشن میں منہ چھپا کر قالین پر ہی لیٹ گئیں۔ محود کا ہاتھ آہتہ ہے اپنی جیب میں گیا اور انہوں نے وہاں سے پائپ نکال کر پینا شروع کر دیا۔ لیکن وہ وقت ضائع کرنے کے قائل نہیں تھے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی نوٹ شروع کر دیا۔ لیکن وہ دوسرے دن کا پروگرام طے کرنے گئے۔ ان کی نوٹ بک میں بیل بھی برآمد کی اور میرے ساتھ دوسرے دن کا پروگرام طے کرنے گئے۔ ان کی نوٹ لیٹ جیل بیس بھی بناموں کی ایک فہرست تھی۔ لا ہور کے ادبوں، شاعروں، ادب میں دلچپی لینے والوں، ادب کے مددگاروں، آرٹسٹوں، پروفیسرز کی فہرست ۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ان سب سے فردا فردا ملو۔ اس انکشاف پر مجھے کافی تبجب ہوا اور میں نے اس سے نو وہا تھے کہ تم یہاں کے ادبوں کو جانے بی نہیں۔ پھر یہ آئی فہرست کیے بنالی ؟''

انہوں نے جواب دیا ۔۔۔۔ ''تہمارے یہاں آنے سے پہلے میں اور فیض اس معالمے کے متعلق کئی بار باتیں کر چکے ہیں۔ میں تو ان میں سے ایک دو ہی سے واقف ہوں ۔ لیکن فیض اکثر کو ذاتی طور پر جانے ہیں۔ میہ فہرست انہوں نے لکھوائی ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ جب ایک دو دن میں تم ان سب لوگوں سے مل کر باتیں کرلو گے تو پھر ہم اس کے فوراً بعد ان لوگوں کی میٹنگ کریں گے جواس تح یک میں دلچیں رکھتے ہیں۔''

بھے محمود کی اس مستعدی سے بڑی خوشی ہوئی۔ میں ان کی اس خصلت سے پہلے سے ہی واقف تھا۔ یورپ میں طالب علمی کے زمانہ میں ہم جب بھی چھٹیوں میں ایک ساتھ سفر کو

ثکلتے تو محمود کی وجہ سے سفر کی تمام زخمتیں ختم ہو جاتی تھیں۔ ٹکٹ خریدنا، سوٹ کیس اُٹھانا،
ریل کے چھوٹے اور چینچنے کا وقت دریافت کرنا، کھانے چنے کا بندوبت کرنا، رہنے کے لیے
ہوٹل کا انتخاب کرنا، میر و تفریح کا پروگرام بنانا .... میہ سب وہ اپنے لیے بی نہیں بلکہ میر سے
لیے بھی کر دیتے تھے۔ ان کی موجودگی میں پچھے کام کرنے کو جی بی نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے
کہ وہ میر سے مقابلہ میں میہ سب کام بہت خوبی کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ میری سستی سے
ناراض ہوکر وہ بھی بھی جھے ڈا نٹمے اور انہیں میہ شبہ بھی ہوتا تھا کہ میں جان کر کام چوری کر دہا
ہوں۔ لیکن بالآخر وہ مسکرا کر میری ذمہ داریاں بھی خود بی پوری کر دیتے۔ ای لیے تو ہم
دونوں اسے اچھے دوست تھے۔

''یار۔۔۔۔تم ہے تو جو بات پو چھتے ہیں تم یہی کہتے ہو کہ فیض نے اور میں نے پہلے ہی طے کر لیا ہے۔ میرے لیے تو تم نے کچھ چھوڑا ہی نہیں۔معلوم ہوتا ہے کہ میرے اتنے دور آنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔'' میں نے ہنس کر کہا۔

'' بھی اصل بات یہ ہے کہ فیق کے ساتھ پنجاب میں پروگر یہو رائٹرس مودمنٹ آرگنائز کرنے کے بارے میں، میں نے کئی بارتفصیل ہے باتیں کی تھیں اور ہم خود لا ہور آنے کی سوچ رہے تھے۔ اتنی جلدی تمہارے یہاں آنے کی ہمیں امید بھی نہیں تھی۔ خیر، بہت اچھا ہوا کہ رشیدہ تمہیں اپنے ساتھ تھینے لائیں۔ تم ہمیں اپنے یورپ کے تجرب اور وہاں کے تازہ ترین حالات بتا سکوگے، اور پھر تمہارے لیے یہاں ذاتی تجرب اور واقفیت بھی ضروری ہے۔''

اگر چہاس صاف گوئی ہے میر ہے خود بہندی کے جذبہ کو پھیں گئی، لیکن آہتہ آہتہ آہتہ اُستہ آہتہ اُر چہاس صاف گوئی ہے میر ہے خود بہندی کے جرایک جھے بیس ترقی بہندادب کی تخریک ایک ناگر برتاریخی واقعہ کی طرح نمودار ہور بی تھی۔ ہماری تہذیب کا ماضی اور حال اس نے ارتقاء کا متقاضی تھا۔ ہم باہر ہے کوئی اجبی دانہ لاکر اپنے کھیتوں بیس نہیں ہورہ شے۔ نے ادب کے نیج ہمارے ملک ہی کے روشن خیال اور محب وطن دانشوروں کے دل و دماغ میں موجود شے۔خود ہمارے ملک کی ساجی آب و ہوا اب ایس ہوگئی تھی جس میں بینی فصل اُگ علی تھی۔ ترقی بہند ادبی تحریک کا مقصد اس نئی فصل کی آبیاری کرنا، اس کی شہداشت کرنا، اس میروان چڑھانا تھا۔

اب اُس پُراسرارنو جوان کی شخصیت بھی، جس سے میں ایک دن پہلے بہلی بار ملاتھا اور جس نے ''بوں ہاں' کے علاوہ اور کچھ بولنے سے انکار کر دیا تھا، میر سے ذہن میں زیادہ واضح ہونے گئی۔تھوری ہی دیر گزری تھی کہ میاں افتقار اللہ بن آ گئے۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ ٹھیک ہوگا کہ وارد ہوئے۔ان کی موٹر تو شاید چیکے ہے آگئی ہو،لیکن وہ خود بہت زوروں میں آئے۔ شاید باہر بی ان کومہمانوں کے آنے کی خبر ہو گئی تھی۔اب کیا تھا، دروازے دھڑادھڑ کھلنے اور بند ہونے گئے۔ چاروں طرف سے نوکروں کے بوکھلا ہٹ میں دوڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔گھر میں وہ جو ایک انگریزوں کے مکانوں کا ساسکوت تھا،ختم ہو گیا۔چٹم زدن میں ہارے کمرے کا دروازہ بھی ایکا یک چو پٹ کھلا اور ایک چیز تیر کی طرح اندر داخل ہوکر جھے ے لیٹ گئی۔ بچھڑے دوست جب گلے مل چکے تو شکوے شکایتیں شروع ہوئیں۔افتخار نے ہمارے پہنچنے کے وقت اپنے موجود نہ ہونے پر ایک لمبی معذرت شروع کی، اور کم از کم مجھے بالكل مطمئن كرديا۔ ميں دل ہى دل ميں شرمندہ بھى ہوا كەميں نے خواہ مخواہ اور بے جا طور پر ا یک مخلص اور شفیق دوست کی طرف ہے اپنے دل میں رنجش پیدا کر لی تھی۔ ہم متیوں نے ہنسی مذاق اور باتیں شروع کردیں۔رشیدہ اُٹھ کر کری پر بیٹھ گئیں۔ وہ خاموش تھیں۔ میں نے کسی قدر ڈرتے ہوئے ان کے چبرے پر نظر ڈالی تو محسوس کیا کدان کے ماتھے کی شکن ابھی اپنی جگه پرموجودتھی۔البیته اب اس شکن کا رخ صرف افتخار کی طرف نہیں تھا، اب وہ ہم تینوں پر وار کر رہی تھیں، اور جیسے ہم سے کہہ رہی تھیں کہ''تم بڑے بے حیا ہو۔''اتنے میں عصمت، بیکم افتخار، سروخرامال کی طرح کمرے میں داخل ہوئیں۔ ہم سے رمی صاحب سلامت کرنے کے بعد رشیدہ کے پاس بیٹھ گئیں۔ وہ بھی رشیدہ کی طرح علی گڑھ کی رہنے والی تھیں اور رشیدہ ے اچھی طرح واقف تھیں۔ ان میں آپس میں باتیں شروع ہو گئیں۔ بیگم افتار کی خوش پوشا کی، زم روی اور آ ہتہ کلامی نے کمرے میں ایک سہی ہوئی ی مہذب فضا پیدا کر دی۔ تھوڑی دیرییں عصمت، رشیدہ کو ساتھ لے کر اندر چلی گئیں۔ ہم متیوں کی جان پکی اور ہم نے اطمینان کی سانس لی۔

کین افتار اور محمود دونوں کی موجودگی میں گی انبان کے لیے آرام ہے دوگھڑی بیٹے کر زندگی کے مزے لینا ناممکن ہے۔ کم از کم میں ایبا خوش قسمت نہیں۔ اب حالت یہ ہوئی کہ ایک طرف تو افتخار نے ہماری غاطر داری اور تواضع کے سلسلے میں سارے گھر کو سر پر اُٹھا لیا۔ دوسری طرف محمود سارے وقت اس کوشش میں گئے ہیں کہ ہم جس کام کے لیے آئے تھے، ہر ایک بات سے پہلے اس کے متعلق افتخار کے ساتھ مل کر دوسرے دن کا پروگرام سالیں۔ افتخار ایک منٹ ہم سے بات کرتے ہیں تو دوسرے منٹ بھاگ کر اس کمرے کو جاکر منالیس۔ افتخار ایک منٹ ہم سے بات کرتے ہیں تو دوسرے منٹ بھاگ کر اس کمرے کو جاکر دیکھ آتے ہیں جہاں انہوں نے ہمارے بستر لگانے کا تھم دیا تھا۔ ہم سے ترتی پہند مصنفین کی دیکھ آتے ہیں جہاں انہوں نے ہمارے بستر لگانے کا تھم دیا تھا۔ ہم سے ترتی پہند مصنفین کی دیکھ آتے ہیں جہاں انہوں نے ہمارے بستر لگانے کا تھم دیا تھا۔ ہم سے ترتی پہند مصنفین کی دیکھ آتے ہیں کہ ہمارے نہانے کے لیے دیکھ کے بارے ہیں سفتے سفتے بیک بارگی توکر کو چلا کر کہتے ہیں کہ ہمارے نہانے کے لیے کے لیے کہا کے بارے ہیں سفتے سفتے بیک بارگی توکر کو چلا کر کہتے ہیں کہ ہمارے نہانے کی لیے کے بارے ہیں سفتے سفتے بیک بارگی توکر کو چلا کر کہتے ہیں کہ ہمارے نہانے کے لیے کی بارے ہیں سفتے سفتے بیک بارگی توکر کو چلا کر کہتے ہیں کہ ہمارے نہانے کے لیے کے بارے ہیں سفتے سفتے بیک بارگی توکر کو چلا کر کہتے ہیں کہ ہمارے نہانے کے لیے تھیں کہارے نہائے کی کے بارے میں سفتے سفتے بیک بارگی توکر کو چلا کر کہتے ہیں کہ ہمارے نہائے کے لیے کی بارے میں سفتے سفتے بیت کی بارگی توکی کے بارے میں سفت سفتے سفتے بیت کی بارگی توکر کو بیا تھی کو بارک کیا گو کو بیا تھی کر دوسرے کی کر دوسرے کی بارک کی بارک کی کر اس کی دوسرے کر بات کی کر دوسرے کر دوسرے کر بات کی بارک کیا گو کر کی کیا تھا۔ کہا کر کی تھیں کر دوسرے کر کر بیا تھیں کر دوسرے کر کر بیا تھیں کر دوسرے کر کر دوسرے کر کر بیا تھیں کر دوسرے کر کر کر بیا تھیں کر دوسرے کر کر دوسرے کر کر بیا تھیں کر دوسرے کر دوسرے کر کر دوسرے کر کر بی تھیں کر دوسرے کر کر بیا تھیں کر کر دوسرے کر دو

گرم یانی تیار کیا جائے۔ بات بات میں انہوں نے ہم کومطلع کر دیا کدرات کو کھانے کے ليے ہم سب سرعبدالرشید (جو پاکتان فیڈرل کورٹ کے پہلے چیف جسٹس تھے) کے یہاں مرعو ہیں جن کے یہاں ایک برا ڈنر ہے۔

وزكى خركويا محود كے ليے وہ آخرى تكاتھى جس نے اونث كى كر توڑ دى۔ انہوں نے بختی ہے کہا ..... ''نہم سول لائن کی ڈنر پارٹیوں میں شریک ہونے کے لیے لا ہور نہیں آئے ہیں۔ مجھے صرف دو دن کی چھٹی ہے۔تم یہ بتاؤ کہتم ہمارے ساتھ دو تھنٹے اطمینان ہے بیٹھ کر

اس كام كے بارے ميں باتيں كب كر سكتے ہو؟"

کیکن افتخار بھی ان لوگوں میں نہیں جن کو ان کے ارادوں سے آسانی کے ساتھ ٹالا جا سکے۔ وہ اپنی رائے سے اختلاف رکھنے والوں سے بے حد بحثیں کرتے ہیں۔ بظاہر اس کی بات قبول بھی کر لیتے ہیں لیکن آخر میں اے اپنی رائے کا کر کے ہی دم لیتے ہیں۔لوگ عاجز آ کر یا تو ان کی بات مان لیتے ہیں یا کسی نہ کسی طرح ان سے پیجیھا جھڑا کر بھاگ جاتے ہیں۔انہوں نے جواب دیا...

" بھتی بات میہ ہے کہ تمہارا خط آنے سے پہلے ہی ہم اس ڈنر پر مدعو تھے۔ہم نے وہ دعوت قبول کر لی تھی۔ جب تمہارا خط آیا تو میں نے میاں رشید کو ٹیلی فون کیا کہ جمارے یہاں مہمان آرہے ہیں۔ اس لیے عصمت اور میں آپ کی دعوت میں شریک نہیں ہو عمیں گے۔ انہوں نے یو چھا کہ کون مہمان، میں نے تم لوگوں کے نام بتائے۔اس پر انہوں نے بڑے اصرارے کہا کہتم ان تینوں کو بھی میری طرف سے مدعو کر دو۔ دہ تم سے ملنے کے مشاق ہیں۔اب اگرتم کہتے ہوتو میں ان کو ٹیلی فون کر دیتا ہوں کہ ہم نہیں آ کتے۔لیکن آخری وفت یر پانچ آ دمیوں کی غیر موجودگی ہے ان کی ڈنر پارٹی خراب ہو جائے گی۔ بہرحال کھانا تو ہمیں کھانا ہی ہے۔ یہاں نہ کھایا وہاں کھایا۔ ہم وہاں سے جلدی واپس آ سکتے ہیں ، اور میرا سے بھی خیال تھا کہ بنے لاہور پہلی بار آرہے ہیں۔ ان کو یہاں پر ہر قسم کے لوگوں سے ملنا جاہیے۔ غالباً وہاں میاں بشیر احمد بھی ہوں گے، اور متاز (شاہنواز) بھی ، ان ہے تو تم کو ملنا بی جاہیے۔شایداوربھی کچھلوگوں سے ملاقات ہوجائے جوتمہارے کام کے ہوں۔"

محمود نے بے بس ہوکر میری طرف دیکھا۔ افتخار کی منطق کا آخر جواب ہی کیا تھا؟ اب بیرذ مدداری انہوں نے ہم پر ڈال دی تھی کہ ایک شریف انسان کی دعوت میں جانے سے ا نکار کرے اپنے کو بدتہذیب اور نامعقول ثابت کریں۔ ہم نے سوحیا کہ میاں بشیرے ہمیں یوں بھی ملنا تھا۔ سو ای وقت مل لیں گے۔ ہم متاز شاہنواز (یادش بخیر) سے بھی ملنے کے

خواہش مند تھے۔ میں اپنی طالب علمی کے دنوں میں ان سے لندن اور آکسفورڈ میں ایک دو بارس جند اور لوگوں کے ساتھ مل کر بارس چکا تھا۔ وہ اب لا ہور کے افق پر نمودار ہو رہی تھیں، اور چند اور لوگوں کے ساتھ مل کر انہوں نے لا ہور میں ایک لٹریری لیگ جھی قائم کی تھی۔ یہ لٹریری لیگ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر تھا، لا ہور کے ان انگریزی دال نوجوانوں نے بنائی تھی جنہیں ولا بی اوب ہے ولچی سے ظاہر تھا، لا ہور کے ان انگریزی دال نوجوانوں نے بنائی تھی جنہیں ولا بی اوب ہے ولچی سے تھے۔ جہاں سے اور اولی مضامین لکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ جہاں تک جھے علم ہے اس ادارے میں جمالیاتی حظ پر زیادہ زور دیا جاتا تھا۔

جب ہم ایک دائے کے ہو گئے تو بیہ سوال اُٹھا کہ دشیدہ سے ڈنر پر چلنے کے لیے کون کے گا۔ ہم تینوں اس کام سے جھمکتے تھے۔ وہاں منطق سے کام چلنے والانہیں تھا۔ بہر حال محمود ادر میں نے بید زمد داری میزبان پر چھوڑ دی اور انہوں نے ایک خوفناک دھا کے کا خطرہ محسوس کرکے اپنی بیوی عصمت پر ۔۔۔! خیر وہ مرحلہ بھی کسی نہ کسی طرح طے ہو گیا اور ہم سب خوشی ویشد بیر دہ مرحلہ بھی کسی نہ کسی طرح طے ہو گیا اور ہم سب خوشی ویشد بیر دہ مرحلہ بھی کسی نہ کسی طرح طے ہو گیا اور ہم سب خوشی ویشد بیر دہ مرحلہ بھی کسی نہ کسی طرح طے ہو گیا اور ہم سب خوشی ویشد بیر دہ مرحلہ بھی کسی نہ کسی طرح طے ہو گیا اور ہم سب خوشی ویشد بیر دہ مرحلہ بھی کسی نہ کسی طرح سے ہو گیا اور ہم سب خوشی ویشد بیر دیا ہو گیا ہو ہم سب خوشی دیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو ہو گیا ہو گی

خوشیٰ ڈنر پر گئے۔

ہماری خوش قسمتی ہے دعوت میں جیس بچپیں آ دمی تھے۔ بڑے مجمع میں انسان کو اپنی پند کے لوگوں سے ملنے اور بات کرنے کی آسانی زیادہ ہوتی ہے۔جسٹس رشید اور ان کی بیگم نے بڑی شفقت ہے ہم سے مل کر ہمیں چھوڑ دیا کہ ہم جس سے جاہیں ملیں۔ چنانچہ ہم اپنی طرح کے دوسرے نوجوانوں کے ساتھ مل جل گئے۔ میں نے تھوڑی ہی دیر میں محسوس کر لیا كدلا ہوركی''او نچی سوسائی'' ہمارے لکھئو يا اله آباد كی او نچی انگريزی تعليم يافتہ سوسائی ہے بعض باتوں میں زیادہ او کچی ہے۔ یہاں کے لوگ زیادہ صحت مند ہی نہیں بلکہ ہمارے یہاں کے مقابلے میں زیادہ اچھے سوٹ پہنے ہوئے تھے، اور زیادہ شان سے انگریزی بولتے تھے۔ جارے بیہاں اس زمانہ میں اس فتم کے ڈز پر کافی لوگ شیروانی پہنتے تھے۔لیکن یہاں سب سوٹ پوش تھے۔عورتیں ہمارے یہاں کے مقابلے میں اگر زیادہ خوبصورت نہیں تو زیادہ گوری چنگی ، زیاده قیمتی ساژیوں میں مابوس اور زیادہ سارٹ نظر آتی تھیں لیکن جسم ، لباس ، دولت، اور اطوار کے ظاہری فرق کو چھوڑ کر اگر دیکھیں تو ذہنیتوں میں شاید ہی کوئی فرق ہو۔ وہ نوجوان جو آئی۔ ی۔ ایس۔ یا ای فتم کے اونچے افسر بن چکے تھے، ان کی ذہانت کے باوجود ان كا روحانی انجماد اور ان كی اخلاقی خود اطمینانی اگر اتنی درد ناک نه ہوتی تو مصحكه خیز ہوتی۔ بینہیں تھا کہ قومی زندگی کے تیز اور تند دھارے ان ہے آ کر ظراتے نہیں تھے۔ آخر وہ یہیں کے تھے اور ای زمین نے انہیں جنم دیا تھا۔لیکن جرت انگیز بات پیھی کہ جب وہ اپنی چھوٹی چھوٹی انگریزی ساخت کی کشتیوں میں بیٹھ کراس دھارے میں ہتے تھے تو وہ مجھتے تھے کہ زندگی کا بیہ وھارا ان کی تفریج کے لیے بہدرہا ہے اور وہ اس سے الگ کوئی چیز نہیں ، اور نہ انہیں این بھر نے جن کو انہیں این بھرا ہی تھے جن کو انہیں این بھرا ہی تھے جن کو انہیں کھڑے کے بیہ رنگین کشتیاں نہیں ملی تھیں۔ وہ حسرت بھری حاسدانہ نظروں سے کنارے پر کھڑے ہو کہ ان دخوش قستوں '' کی طرف دیکھتے اور خشکی پر کھڑے ہونے کے باوجود ان کی فقالی کرتے جو دریا میں بے فکری سے سیر کر رہے تھے۔ اس سوسائٹی کے بزرگ خاص طور پر مائیں ، دریا کی اس مخلوق کو ابنی بین بیابی لڑکیوں کے واسطے پھنسانے کے لیے کنارے پر مستقل طور سے شست لگائے بیٹھی رہتیں۔ حالا نکہ سب ان حرکتوں کو بچھتے تھے لیکن شاید عام ضرورت کے احساس سے مجبور ہوکر ، باہمی رضا مندی سے اس ونائت اور بردہ فروثی کو'' روشن خیالی'' اور''جدید تہذیب'' کا نام دے دیا گیا تھا۔

اس رات میاں بشر احمد ہے میری پہلی ملاقات ہوئی۔ میاں بشر علم وادب میں اس رات میاں بشر احمد ہے میری پہلی ملاقات ہوئی۔ میاں بشر علم وادب میں اس کی باقاعدگی اور ادب فوازی کے سب ہے اپنے لیے ایک خاص مقام پیدا کرلیا تھا۔ میاں صاحب ہے ملئے اور گفتگو کرنے ہے (جس کی بعد میں بھی مجھے تئی بار سعادت نصیب ہوئی) بیا حیاس ہوتا ہے کہ ان کے مزاج میں اعتدال اور توازن سکون کی حد تک پہنچا ہوا ہے، اور وہ ادب ہو یا ساست یا سابتی مسائل ۔۔۔۔۔ان کو ہرممکن طریقے اور زاویے ہے، اتنی بار کی ہے اور اتن بار کہ سائل ۔۔۔۔۔ان کو ہرممکن طریقے اور زاویے ہے، اتنی بار کی ہے اور اتن بار کہ مسائل ۔۔۔۔ کو مطاب کو تخاطب کو تخاف انوع و دلائل و ہراہین کے جال میں پھنسا کہ ایسے مقام پر پہنچا دیے ہیں جہاں پر ہرتم کی حرکت اور ترقی کی راہ جسے کھو جاتی ہے۔ کہ مطاب اور قرکر کی کثر ہے نے ان کے کر دار میں تازگی اور تنوع نہیں بلکہ بے کی اور افعال کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ شاید اپنے نفس کو اس منفعل حالت ہے چھڑا نے کی اور افعال کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ شاید اپنے نفس کو اس منفعل حالت ہے چھڑا نے کے لیے رد کمل کے طور پر انہوں نے بعد کو گھرا کر مسلم لیگ کی بیجانی، جبلی اور عقل و فہم ہے مراسیاست کی فضا میں ان کی ' خودی' مراسیاست کی فضا میں ان کی ' خودی' مراسیاست کی فضا میں ان کی ' خودی' کو زیادہ دریتک تسکیون نہیں ملی اور بالآخر وہ مجر لارنس روڈ کی سربیز شادا بیوں اور ایے بھر ہے

کتب خانے کی المہاریوں میں کم ہو گئے۔ اس کے بعد کے چند دن فیقل احمد کی راہ نمائی میں لا ہور کے مختلف ادیبوں سے ان کے گھر جاکر ملنے میں گزرے۔لیکن افسوس ہے کہ اب ان میں سے مجھے صرف دو سے ملنا صاف طور پریاد ہے۔ایک صوفی غلام مصطفیٰ تمبیم اور دوسرے اختر شیرانی مرحوم۔ فیقل شاید صوفی صاحب کے شاگر درہ چکے تھے۔اس لیے وہ انہیں بہت انچھی طرح جانے تھے، اور غالبًا رشیدہ اور محمود بھی فیق کے توسل سے ان سے پہلے سے واقف تھے۔
صوفی صاحب سے ملنے پر پہلی بات بیر محمول ہوتی ہے کہ ان کا تخلص بہت مناسب ہے۔ ان
کے مزان میں ایس دکش م کی نرمی ہے، اور ان کا لہجہ اور انداز کچھ ایسا متبسم ہے کہ ان سے
ملنے کے ذرا ہی دیر بعد ان سے بے تکلف ہو جانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ انسان کو ناقد انہ نقطہ
نظر سے دیکھ کرا سے پر کھنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ اس کے دل
کی بات سننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور اس کی خوثی پر مسکرانے اور دکھ پر چیکے سے دو آ نسو
کی بات سننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور اس کی خوثی پر مسکرانے اور دکھ پر چیکے سے دو آ نسو
ہمانے کے بعد کہنے والے ہیں کہ ..... ''دوست! اب تم یہیں میرے ساتھ رہ جاؤ۔ میر سے
گھر میں دو چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں اور کھانا بھی جو پچھ روکھا سوکھا ہے، حاضر ہے۔
ساتھ رہیں گے تو نم غلط ہوگا، اور زندگی کا بو جھ شاید ہلکا ہو جائے۔''

جھے یہ آئ تک معلوم نہیں ہوا کہ صوفی غلام مصطفیٰ تیسم ترتی پند کتے ہیں۔ انہیں سیاست سے دلچی نہیں کے برابر ہے۔ لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ ان کے ادبی ذوق اور ان کے دردمند دل کے طفیل بنجاب میں ترتی پہندادب کی تحریک کواپنے بالکل ابتدائی مراحل میں اتی زیادہ مدد علی جنی شاید کی دوسرے ایک شخص ہے نہیں علی۔ شاید بیدا یک فطری بات تھی کہ جب رشید جہال اورصوفی صاحب ملے، تو اس کے باوجود کہ دونوں کے مزاجوں میں بڑا فرق تھا، دونوں کو ایک دوسرے سے حقیقی انس ہو گیا۔ رشیدہ کے مزاج میں ایک قتم کی تندی تھی ۔ اور پی بات جا ہے کتنی کڑوی کیوں نہ ہو، اگر ان کی بچھ میں آجاتی تھی تو وہ کسی کا لخظ کے بغیر کہدگزرتی تھیں۔ اس کے برخلاف صوفی صاحب اس قدر زیادہ مہذب واقع کھا تو ضرورت کی طاخ کے بغیر کہدگزرتی تھیں۔ اس کے برخلاف صوفی صاحب اس قدر زیادہ مہذب واقع کو نے ہیں کہ اگر انہیں ذرا بھی گمان ہو کہ ان کی بات سے کسی کا دل دکھے گا، تو ضرورت پڑنے پر بھی جو لئے ہے گر بز کر جا ہمی گان ہو کہ ان کی بات سے کسی کا دل دکھے گا، تو ضرورت کی آپس میں خوب بنی تھی۔

الختر شیرانی کے بہاں مجھے فیق کے ۔ ان کا مکان پُرانے لا ہور کی ایک گلی میں تھا۔ ولی ہی تگ و تاریک گلی ، جیسے پُرانی دہلی اور پُرانے لکھنو میں بھی بہت ہیں۔ ہم صبح کو کوئی آٹھ نو بچے کے قریب وہاں گئے تھے۔ اس لیے دھوپ اگر وہاں بہنچی بھی تھی تو اس وقت تک نہیں بہنچی تھی۔ اختر صاحب کا کمرہ اوپر کوشھے پر تھا۔ اندھیرے زینے پر شؤ لیے مؤلتے ہم جب اوپر بہنچ تو اختر صاحب کے کمرے کو ہم نے پچھ زیادہ روش نہیں پایا۔ بے مؤلتے ہم جب اوپر بہنچ تو اختر صاحب کے کمرے کو ہم نے پچھ زیادہ روش نہیں پایا۔ بے تھوں پر مٹی سے چاروں طرف چیزیں بھری تھیں۔ کاغذوں ، کتابوں ، اور کرسیوں کے ہتھوں پر مٹی کی تھیں۔ کاغذوں ، کتابوں ، اور کرسیوں کے ہتھوں پر مٹی کی تھیں۔ کی تھیں۔ کی تھے۔ جوشی چائے کی بیالیاں اور صبح کی تھیں۔ جوشی چائے کی بیالیاں اور صبح کی تھیں۔ میلے کپڑے ادھر اُدھر پڑے تھے۔ جوشی چائے کی بیالیاں اور صبح کی تھیں۔ میلے کپڑے اور ہر اُدھر پڑے تھے۔ جوشی چائے کی بیالیاں اور صبح کی تھیں۔ میلے کپڑے اور ہر اُدھر پڑے تھے۔ جوشی چائے کی بیالیاں اور صبح

کے ناشتے کے برتن ابھی تک یوں ہی ایک طرف کور کھے تھے اور اس پراگندگی اور کثافت کے ورمیان ہمارا وہ محبوب رو مانوی شاعر ، سلنی کا خالق ، حسن کا پرستار ، جس کے شعروں نے کتنے ہی نو جوان ولوں میں محبت کی ایک نئی چاشنی پیدا کی ہوگی ، ایک پُر انی سی لکڑی کی کری پر تہم بائد ھے سَر بنگوں جیٹھا تھا۔ اس سارے ماحول ہے اگر ایک طرف اختر کے مزاج کی آشفتگی فظاہر ہوتی تھی تو دوسری طرف معاشی علی بچی نبکی پڑتی تھی۔ اختر شیرانی کو ان حالات میں و کھیا کر میرے دل کو بڑا دکھ ہوا۔ میں نے پریشان ہوکر فیش کی طرف و یکھا۔ ان کے چہرے پر میر دی اور سکون کی طرف و یکھا۔ ان کے چہرے پر میر دی اور سکون کی ملی جلی کیفیت تھی اور زبان سے یکھ بولے بغیر جیسے انہوں نے مجھے ہے ہم دیا کہ ''ایک اختر شیرانی می نبیس ، ہمارے زیادہ تر اویب ، شاعر ، اہل علم وفن انہیں روح فرسا حالات میں زندگی بسر کررہے ہیں ۔ جبھی تو ہم اپنی اس تح یک کوشروع کررہے ہیں۔''

فیض نے اختر شیرانی سے میرا تعارف کروایا اور ان سے ملنے کا مقصد بتایا۔ میں نے مخترا ترقی پندادب کی مجوزہ تحریک کے بارے میں ان سے کچھ با تیں کیں۔ وہ چپ سنتے رہے۔ کچھ اوھراُدھر کی با تیں پوچس ہمیں کسی قدر یہ محسوس ہوا کہ شاید ہم اس تحریک کے متعلق ان میں انہاک بیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ وہ ہماری باتوں سے اتفاق تو فلامرکرتے تھے لیکن جیے وہ کسی اور فکر میں غرق ہوں۔ بہرحال انہوں نے ہمارے منی فیسٹوکو غورے پڑھا اور اس کے بعد ہماری درخواست پرفورا ہی مسکراکر دستھ بھی کردیے۔

دو تین دن کی دواً و دوش کے بعد جس بیں اب میاں افتار الدین بھی ہارے ساتھ پورے جوش وخروش سے شریک ہوئے تھے، ہم نے ان پندرہ بیں آ دمیوں کو، جنہیں ہم بچھتے کہ ترقی پندمصنفین کی تحریک بیں دلچین لیں گے، ایک ساتھ مل کر گفتگو اور مشورے کے لیے مدعو کیا۔ بیا اجتماع افتار کے ہی گھر پر ہوا۔ ان کے مکان کے سامنے کے خوبصورت لان پر چار بج کے قریب ایک ایک دو دو کرکے لوگ جمع ہونا شروع ہوئے۔ رشیدہ، محمود، افتار، فیض، اور میں پہلے سے وہاں موجود تھے۔ افتار میز بان ہونے کے ناطے چائے وغیرہ کے انظام کے لیے اپنے نوکروں کو ادھراُدھر بھگا رہے تھے۔ ہماری گھراہٹ بھی پچھی مہمیں تھی۔ جس کا اظہاراُس وقت ہماری غیر معمولی خوش سے ہور ہا تھا۔ فیش حسب دستور بظاہر اطمینان جس کا اظہاراُس وقت ہماری غیر معمولی خوش سے ہور ہا تھا۔ فیش حسب دستور بظاہر اطمینان کو حسکریٹ پی رہے تھے اور ان کے اس اطمینان پر رشیدہ تو رشیدہ، مجھے بھی، جو اپنے کو کافی سے سگریٹ پی رہے تھے اور ان کے اس اطمینان پر رشیدہ تو رشیدہ، مجھے بھی، جو اپنے کو کافی خوشت دیائے رکھا اور اگر با تیں کیں تو اردگرد کے رنگ برنگے بڑے برے برے جذبات کو اس وقت دیائے رکھا اور اگر با تیں کیس تو اردگرد کے رنگ برنگے بڑے برے برے حسین گل داؤدی کے متعلق، جو جاڑوں کی معتدل وھوپ اور گہرے سایوں میں بہار کے حسین گل داؤدی کے متعلق، جو جاڑوں کی معتدل وھوپ اور گہرے سایوں میں بہار کے حسین گل داؤدی کے متعلق، جو جاڑوں کی معتدل وھوپ اور گہرے سایوں میں بہار کے حسین گل داؤدی کے متعلق، جو جاڑوں کی معتدل وھوپ اور گہرے سایوں میں بہار کے حسین گل داؤدی کے متعلق، جو جاڑوں کی معتدل وہوپ اور گہرے سایوں میں بہار کے حسین گل داؤدی کے متعلق، جو جاڑوں کی معتدل وہوپ اور گہرے سایوں میں بہار کے

نقیب ہے ہمیں چاروں طرف ہے گھیرے میں لیے تھے۔

اس دن ہم نے چائے جلدی جلدی پی۔ اب کل طاکر وہاں پرکوئی پندرہ ہیں آدی جمع ہوگئے ہے۔ ان ہیں عبدالجید سالک ہے اور چراغ حرت، میاں بشیراحد ہے، اورصوفی غلام مصطفا ہم، فیروز دین منصور ہے اوررشید (جو پاکستان ریڈیو میں کام کرتے ہیں)۔ ان علام مصطفا ہم، فیروز دین منصور ہے اور رشید (جو پاکستان ریڈیو میں کام کرتے ہیں)۔ ان حالتہ بناکر کرسیوں پر بیٹے گیا، اور شاید جلے کی کارروائی شروع کرنے کی مشکل ذمہ داری جھ طلقہ بناکر کرسیوں پر بیٹے گیا، اور شاید جلے کی کارروائی شروع کرنے کی مشکل ذمہ داری جھ خریب کے سر پڑی۔ میں نے لکنت آمیز لہج میں ترتی پند اوب کی تحریب کے متعلق اس فریب کے سر پڑی۔ میں نے لکنت آمیز لہج میں ترقی پند اوب کی تحریب اور بین ادب کے ترقی پند رخانات۔ بھے جدید پور بین ادب کے ترقی پند رخانات۔ ندن میں جب ہم سے تو کیا سوچتے ہے۔ اس کے بعد پیر مثنی پریم چند، جو تن مولوی عبدالحق، قاضی عبدالغفار، ڈاکٹر عابد حسین وغیرہ کا اس تح پیکہ کے موافقت کا اظہار، بنگال اور بسئی میں ہماری کوششیں سے پھر میں نے بینی فیسٹو پڑھ کر سایا (جے اس مجتح شے اس کے فوراً بعد ہی اس مینی اظہار، بنگال اور بسئی میں ہماری کوششیں سے بھر میں بالکل وہی سوال کے ۔ اس محتصر سے فیسٹو پر عام بحث شروع ہوگئی اور عاضرین نے جمہ سے بہت سے سوال کے ۔ اس محتصر سے فیسٹو پر عام بحث شروع ہوگئی اور عاضرین نے جمہ سے بہت سے سوال کے ۔ اس محتصر سے فیسٹو پر عام بحث شروع ہوگئی اور اس بھی بادی ہیں اور آج بھی جاری ہیں۔

مثلاً ہمارے مٹنی فیسٹو میں میہ تھا کہ ترقی پسند ادیب کے لیے وطن کی آزادی کی حمایت کرنا ضروری ہے۔

سوال یہ تھا کہ کیا اس کے بیمعنی ہیں کہ ادیب آزادی کی سیاسی تحریکوں میں حصہ لے؟ ادراگر وہ ایسا کرے تو پھرایک سرکاری ملازم کے لیے اس تحریک میں حصہ لینا ناممکن ہو جائے گا۔ کیا ایسا کر کے ہم اپنے دائزے کومحدود نہیں کر رہے ہیں اور حکومت سے خواہ مخواہ وثمنی نہیں مول لے رہے ہیں؟

ایک اور سوال تھا کہ قدیم کلا کی اوپ کی طرف ہمارا کیا رویہ ہوگا؟ عاشقانہ یا غزائیہ شاعری کو ہم کس ڈمرے میں رکھتے ہیں؟ رشید صاحب نے شاید بیہ سوال اُٹھایا کہ غالب یا شیکیپیئر کیا ہیں؟ ترقی پسند انہیں کیا سمجھتے ہیں؟ میاں بشیر نے شاید پوچھا تھا کہ کیا ترقی پسند ادیب کے لیے کمیونٹ یا سوشلٹ ہونا ضروری ہے؟

بی کے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم جدید ادب میں عوام یا مزدوروں اور کسانوں کی رندگی کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کرنے کو کہتے ہیں اور اس طرح ادب کے دامن کو وسیع کرنا جا ہے

ہیں۔لیکن ہم جوزبان استعال کرتے ہیں وہ عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔

ند ب كى طرف جاراكيا رويه بوگا؟ جم نے اپن منى فيسٹو ميں كها ہے كہ جم تو جم یری کی مخالفت کریں گے اور عقلیت کی ترویج۔اس سے ہماری کیا مراد ہے؟

ان میں ہے گئی سوالوں کا جواب قطعی طور پر دینا مشکل تھا۔ میری جو پچھ سمجھ میں آیا میں نے کہا۔ باقی لوگوں نے بھی ان باتوں پر اظہار خیال کیا اور بہت ی باتیں صاف ہوئیں۔ ہمارا مقصد ہی میرتھا کہ ہم وسیع لیکن واضح مقاصد کی بنیاد پر ملک کے تمام ادیوں کو، جو ان مقاصد ہے متفق ہوں، ایک ایس شظیم میں جمع کریں جس میں پوری آ زادی کے ساتھ بیرتمام سوال اُٹھائے جا کیں۔ان پر بحث ہواور اس کے جواب دئے جا کیں۔اس وفت ہمارا پہلا فرض میں تھا کہ ہم ان واضح مقاصد کو دریافت کر لیں جن کی بنیاد پر مختلف خیال وفکر کے ادیب ایک تنظیم میں متحد کیے جاسکتے تھے۔خوش قشمتی سے ہمارا اعلان نامہ بڑی حد تک ان مشترک مقاصد کا اظہار کرجا تھا، جن کی بنیاد پر اور بہت می باتوں میں اختلاف رکھنے والے ادیب متحد ہو سکتے تھے۔ان ہاتوں پر بڑی دریتک بحث رہی جس میں سب نے حصہ لیا۔

میرا خیال ہے کہ اس نقطہ نظر ہے کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ وہاں پر جتنے صاحبان

موجود تھے، ان میں ہے اکثر نے مینی فیسٹو ہے اتفاق کا اظہار کیا اور اس پر دستخط بھی کیے۔ اب میہ تجویز چیش کی گئی کہ لا ہور میں انجمن کی تشکیل کی جائے۔فیض نے تجویز کی کہ صوفی تبسم کواس وفت عارضی طور پر انجمن کاسکریٹری پُن لیا جائے۔ جب انجمن کےممبر بن جا کیں گے تو اس کے بعد با قاعدہ عہدہ داروں کا انتخاب ہوگا۔ بیہ بات اتفاق رائے ہے منظور ہوئی۔ صوفی صاحب نے پہلے انکار کیا لیکن بعد کو اصرار کرنے پر راضی ہو گئے۔اس چھوٹے ے جلے کے ختم ہوتے ہوتے سورج ڈوب چکا تھا۔ سردی بیک بارگی بڑھ گئی۔ لوگ جلدی

جلدی رخصت ہونے لگے۔

ہم خوش اورمطمئن تھے۔ رشیدہ فیض کو چھیڑ رہی تھیں۔ اب وہ حضرت بھی کسی قدر پھلے اور بو کنے جالنے پر رضامند ہے معلوم ہو رہے تھے۔لیکن ہم میں سے کسی کو بھی ہے وہم و گمان نہیں تھا کہ لاہور کی ادب پرور سرز مین پر بیروہ پہلالغزیدہ قدم ہے، جو بعد میں اُردوادب کے کھلیان میں سنہرے خوشوں کا اتنا بڑا انبار لگا دے گا۔ چند سال کے اندر اندریہیں ہے کرشن چندر، فیض، بیدی، احمد ندیم قائمی، میرزا ادیب،ظهیر کاثمیری، ساحر، فکر، عارف، رہبر، اشک، وغیرہ جیسے شاعروں اور او بیوں نے ترقی پسند ادب کے علم کو اتنا اونیجا کیا کہ اس کی درخشاں بلندیاں ہمارے وطن کے دوسرے حصے کے ادبیوں کے لیے قابل رشک بن کنئیں۔

## تحریک کا فکری و تہذیبی پس منظر

ترقی پیندمصنفین کی تنظیمی شکل وصورت اور کام کرنے کے طریقوں کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں پہلے سے کوئی بنا بنایا خا کہ نہیں تھا۔ اس کے متعلق مختلف لوگ مختلف طریقوں سے سوچتے تتھے۔

بعض لوگوں کا بیہ خیال تھا کہ جگہ جگہ پر انجمن کی شاخیس بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔انجمن کا ایک کل ہندمرکز ہو، یا زیادہ سے زیادہ صوبائی مرکز ہوں، اور اُدیب اور مصنف اس کے براہ راست ممبر بنیں۔ان لوگوں کے خیال میں انجمن کی طرف ہے ہر جگہ پر جلے کرنا یا کانفرنسیں منعقد کرنا غیر ضروری تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کام سجیدہ ادبیوں کے شایان شان نہیں۔ جلسوں اور کانفرنسوں میں انہیں سیاسی جیجان اور پروپیگنٹرہ بازی کی بوآتی تھی اور وہ انجمن کواس سے بیانا جاہتے تھے۔ پیشہ ور ریا کارلیڈروں اور نعرہ باز سیاسی کارکنوں سے لوگ اس وقت بھی تنگ آ چکے تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد (1919) سے لے کر اس وقت تک (1935) ہمارے ملک میں بڑی بڑی سیاس آندھیاں آئی تھیں۔ نان کو آپریشن اور خلافت کی تح یک، کانگریس کی دو سول نافر مانی کی تحریمیں، دہشت ببند نو جوانوں کی انقلابی تحریمیں، فرقه پرست ہندوؤں اورمسلمانوں کی رجعتی زہرافشانیاں.....اوران سب کا بتیجہ کیا نگلا تھا؟ عام لوگوں کی نظروں میں بیرسب نا کامیاں تھیں۔اس لیے کہ انگریزی سامراج پہلے کی طرح بوری فرعونیت کے ساتھ ہمارے سروں پر مسلط تھا۔ظلم، بھوک، اور جہالت کے سائے مہب بھی ملک پر چھائے ہوئے تھے۔تقریر بازی کے لیے ایک اور نیا پلیٹ فارم بنانا، کہیں تفوس کام سے بچنے کا ایک بہانا، اور ترقی پندادب کے نئے نام پرخود کوستی جذباتی تسکین دینے كا ايك الجيوتا طريقة تونبيل تفا؟ اگر اديبول كا خاص كام ادب كى تخليق، يرْ هنا اورلكهنا ب تو پھرانہیں جلسوں اور کانفرنسوں پر اپنا وقت ضائع نہ کرنا جا ہے۔ شروع شروع میں منتی پریم چند کا یہی خیال تھا اور غالبًا مولوی عبدالحق صاحب بھی یوں بی سوچتے تھے۔لیکن حالات و داقعات نے ہمیں ان خیالات میں ترمیم کرنے پر مجبور کر دیا۔ 1935-36 کے قریب کا زمانہ ہمارے ملک کے نوجوانوں، دانشوروں کے لیے بہت

بڑی ذہنی چھان بین ، کھوج ، تبدیلیوں اور زندگی کی نئی راہیں دریافت کرنے کا زمانہ تھا۔

انیسویں صدی کے آخر اور بیسویں صدی کے شروع میں ہمارے ملک میں وانشوروں میں دوقتم کے نظریے تھلے ہوئے تھے۔ ایک مذہبی اور تہذیبی احیائیت کے تصورات اور دوسرے مغربی، خاص طور پر انگریزی سرمایید دارانہ جمہوریت کے خیالات۔ مدارج اور کہج کے فرق کے باوجود ہمارے ملک کے اکثر مصلحین اس خیال کی ترویج کرتے تھے کہ اگر ہم ا ہے ماضی پر نظر ڈالیں تو اس میں ہمیں ایسی افتدار ملیں گی جنہیں صحیح طریقے ہے سمجھ کر قبول کرکے اور ان کے مطابق عمل کر کے ہم اپنی موجودہ قومی، ساجی اور انفرادی گراوٹ کوختم کر کتے ہیں اور دنیا میں دوبارہ سر بلند ہو سکتے ہیں۔ان کے نزدیک جارے زوال اور مغربی سامراج کی کامیابی کا سبب بیرتھا کہ ہم نے، خاص طور پر ہمارے آخری دور کے حکمران بادشاہوں اور اُمراء نے ، قدیم اقدار کو بالکل بھلا دیا تھا۔ وہ عیش پرتی ، آ رام طلی ، اور خو دغرضی کا شکار ہو گئے تھے،اور بیروبا کیل عام ہوگئیں تھیں۔خدا تری، سادگی،انصاف،سچائی،اخوت اور مساوات کی اقدار کو ..... جو ہمارے بزرگوں کی عظمت کا بنیادی سبب تھیں، دوبارہ زندہ كرنے اور پھيلانے كا طريقه كيا تھا؟ اس سوال كا جواب دو طريقوں سے ديا جاتا تھا.... اصلاح اور تعلیم \_ یعنی اول تو ہم اپنے مذہبی عقائد اور ساجی رسوم میں الیی اصلاح کریں جو مغرب کے جدید خیالات کی روشنی میں وقیانوی اور بعید از عفل معلوم نہ ہوں۔ ہمارے مصلحین نے بیا ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ''اصل'' اور ''حقیقی'' مذہب وہ نہیں ہے، جو عام لوگوں میں رائج ہے بلکہ پچھ اور ہے۔ جا گیری عہد کی زیادہ پیچیدہ اور مادی اعتبار سے زیادہ بھری زندگی کے مقابلے میں انہوں نے قبائلی یا ان چھوٹے چھوٹے شہروں کی زندگی کا نقشہ پیش کیا جن میں تجارت، گلہ بانی، دستگاری اور چھوٹی زمیندار یوں کی مادی اعتبار ہے قلا کئے، نکین زیادہ مساوی زندگی کا رواج تھا۔مسلمانوں میں اسلامی تاریخ کے پہلے تمیں جالیس سال کا زمانداور ہندوؤں میں آر میہ قبائل کے ویدوں کا دّورعبد زریں کےطور پر پیش کیا جاتا تھا۔ اگر ایک طرف اپنے عقائد اور اپنے ماضی کی تاریخ کواس نے طریقے ہے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی جاتی تھی تو دوسری طرف اس بات پر بھی زور دیا جاتا تھا کہ ہم انگریزی اسکولوں اور کالجوں میں جدید تعلیم حاصل کریں۔ ندہبی احیاء پر زور دینے والے ساتھ ساتھ سے بھی کہہ گزرتے تھے کہ مغربی قوموں کی ترقی کا سبب سے ہے کہ ''ان میں وہ تمام خصوصیات ہیں جومسلمانوں میں ہونی چاہئیں۔ای لیے وہ سربلند ہیں اورمسلمانوں میں وہ خصلتیں آگئی ہیں جو دراصل کا فروں کی ہیں۔'' (جمال الدین افغانی)۔سرسید احمد خال نے آگر چہ بیدالفاظ استعمال نہیں ہے۔ ہندستان کے ہرا کیہ جصے استعمال نہیں ہے۔ ہندستان کے ہرا کیہ جصے میں انیسویں صدی کا آخر اور بیسویں صدی کا شروع کم وہیش ای نوع کی اصلاحی، احیائی اور میں انعلیمی تحریکوں کا زمانہ تھا۔

شانی ہندستان میں ہندوؤں میں آربیساج اور برہموساج کی تحریکیں،مسلمانوں میں علی گڑھ کی تحریک ہندہ مسلم ایج پیشنل کانفرنس، انجمن تمایت اسلام ( پنجاب )، اور ان ہے نسلک اُردو اور ہندی کی تحریک ۔ ( انجمن ترقی اُردو، ناگری پرچارنی سجا ) ان ہی رجحانات کی ترجمانی کرتی تھیں۔

جدید أردواور بندی نتر اورنظم ان بی اصلاتی، احیائی اور تعلیمی تح یکوں ہے متار تھی اور ان بی کی پیداوار تھی۔ حالی کا مسد س، سر سید احمد خال اور ان کے ساتھیوں کے تہذیب الفطاق کے مضامین، نذیر احمد کے اور رتن تاتھ سرشار کے تاول، آزاد کی'' نیچرل شاعری' اُردو میں، اور میختلی شرن گیت کی'' بھارت بھارتی '' اور ہریش چندر بھارتیندو کے ڈراے اور مضامین بندی میں ایک بی قتم کی ذہنیت کا نتیجہ ہیں۔ ان میں اس بات کی تلقین کی جاتی مضامین بندی میں ایک بی قتم کی ذہنیت کا نتیجہ ہیں۔ ان میں اس بات کی تلقین کی جاتی ہو لگے کہ قدیم اور گشدہ عبد زریں کو کسی نہ کسی طرح دوبارہ زندہ کرنا ضروری ہے۔ لیکن جب عملی طور ہے اس پُر انی دنیا کوموجودہ زمانے میں دوبارہ تغیر کرنے کا سوال پیدا ہوتا تھا تو اس کے لیے جدیدانگریز کی وضع کے اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم اور انگریز حکم انوں کی'' نویوں'' کو حاصل کرنا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے مصلحین کو ان باتوں میں کوئی تضاد نظر نہیں آتا تھا۔ اگر اللہ آبادی انگریز کی تعلیم یافتہ طبقے کی سطحیت ، چبچھورے بن اور ان کے جدید خیالات کا حاصل کرنا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے مصلحین کو ان باتوں میں کوئی تضاد نظر نہیں آتا تھا۔ جاتے ہیں اور انگریزوں کی احتقانہ نقال کرتے ہیں۔ وہ سرسید احمد خال کی تعلیمی تحریک کو جاتے ہیں اور انگریزوں کی احتقانہ نقال کرتے ہیں۔ وہ سرسید احمد خال کی تعلیمی تحریک کو نقصان دہ تجھے تھے۔ کی تصر دریا میں تختہ بند نقصان دہ تجھے تھے۔ کی تصر دریا میں تختہ بند انگلتان سیجینے ہوئے ہے۔ ''تر دائی'' ازی ہے۔

ہوتی ہے تاکید لندن جاؤ انگریزی پڑھو قومِ انگلش سے ملو، سیکھو وہی وضع و تراش

ال نظم كوال شعر يرختم كيا ب ....

درمیان قصر دریا تخت بندم کرده ای

باز می گوئی که دامن تر مکن بشیار باش

بیبویں صدی کے آغاز کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک بیل سابی اصلاح (سوشل ریفارم) کے علاوہ سیاسی اصلاح کا مطالبہ بھی واضح طور سے درمیانے طبقے کے د ماغوں بیل بیدا ہونا شروع ہوگیا تھا۔ نیز بنگال اور مہاراشر بیل ہندونو جوانوں کے چھوٹے چھوٹے گروہ بیرونی حکر انوں کے چھوٹے گروہ بیرونی حکر انوں کے خلاف دہشت انگیزی کے حربے استعال کرنے گے تھے۔ لیکن اعتدال پنداور انتہا پیندوونوں نظریوں بیل ان ہی دوخیلوں کا میل تھا جواس کے پہلے کی تح یکوں کی منایاں خصوصیت تھی۔ یعنی ایک طرف احیاء پری تو دوسری طرف مغربی جہوری تخلیل ۔ بنگال اور مہاراشٹر کے ہندونو جوانوں کے ذبئی سر غذا آر۔ بندوگھوش اور بال گڑگا دھر تلک تھے جو ہندو اور مہاراشٹر کے ہندونو جوانوں کے ذبئی سر غذا آر۔ بندوگھوش اور بال گڑگا دھر تلک تھے جو ہندو شربی خیالات کی بنا پر مسلمانوں کو تحض تعلیی مذبی خیالات کی بنا پر مسلمانوں کو تحض تعلیمی شربی مولانا ابوالکلام آزاد، ظفر علی خال وغیرہ اسلامی تخیلات کی بنا پر مسلمانوں کو تحض تعلیمی شربی مطالع کی منزل سے آگے بڑھا کر وطنی آزادی کی سامراج وشمن جدو جبد کی طرف اور سابی اسلام کی منزل سے آگے بڑھا کر وطنی آزادی کی سامراج وشمن جدو جبد کی طرف کے جانا چاہتے تھے۔ لیکن آزادی کے نصب انعین کو متعین کرنے کا جب سوال آتا تھا تو اصلاح کی نباید گروہوں کے ذہنوں بیس برطانوی پارلیسٹری طرز حکومت اور مغربی اصلاح کیندارانہ جہوریت کا خاکہ سامنے آجاتا تھا۔

میہ تہذیبی اور سیاسی نظریے و نیا، اور خاص طور پر ایشیا کے ملکوں جس مغربی سامراجی ملکوں کے سیاسی غلبے اور معاشی استحصال اور اس سے پیدا ہونے والے حالات کا متیجہ تھے۔ ان نظر یوں اور خیالات کی مختلف شکل وصورت کا تعین ہر ملک یا گروہ کی تاریخی روایات نے کیا۔ بہت تک ہمارے یہاں جا گیری نظام، بادشاہتیں، نوابیاں بلاشر کت غیر قائم تھیں، اور مغربی تاجروں نے ہماری سیاست اور معیشت کو اندر سے کھوکھلا کرتا شروع نہیں کیا تھا، جب تک اگریزی سامراج کے غلبے سے ملک کی معیشت اور معاشرت میں بنیادی تبدیلیاں نہیں ہوئی تعیس، جب تک ملک میں سنے انگریزی تعلیم یافتہ گروہ، روشن خیال زمیندار، مغربی ملکوں کے ساتھ تجارت کرنے والے و لیمی تاجر اور د لیمی سرمایہ دار طبقوں کا وجود نہیں ہوا تھا اور نوابوں، ساتھ تجارت کرنے والے و لیمی تاجر اور د لیمی سرمایہ دار طبقوں کا وجود نہیں ہوا تھا اور نوابوں، راجاؤں وغیرہ کے جاگیری طبقے کو فرگی سامراجیوں کے ہاتھوں شکت نہیں ہوئی تھی، اس اوقت تک کی کی مجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی اور کمی نے یہ نہیں کہا تھا کہ مطلق العمانی وقت تک کی کی مجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی اور کمی نے یہ نہیں کہا تھا کہ مطلق العمانی یا معاشی نظام ممکن ہے۔ ان مادی یا بادشاہت کوئی ٹری چیز ہے بیاس کے علاوہ بھی کوئی سیاس یا معاشی نظام ممکن ہے۔ ان مادی

تبدیلیوں کے بعد ہی درمیانہ طبقہ کے دانشوروں کی خلافت راشدہ یا ویدوں کے عہد میں جمہوریت کا جوہر دکھائی دینے لگا تھا۔ یکا یک ان پر یہ انکشاف ہوا کہ مطلق العنانی مُری چیز ہے اور ہماری صدیوں سال کی بادشاہتوں کی تاریخ وین اور دھرم کے سے راستے ہے ایک افسوسناک کجروی کی داستان ہے۔

خیالات، نظریے اور عقیدے انسانوں کے دماغ میں نہ خود رو ہوتے ہیں اور نہ آ سانوں سے نازل ہوتے ہیں۔مادی حالات زندگی تعنی وہ وسلے اور طریقے ، وہ آلات اور ذرائع پیدادارادرسل ورسائل،جنہیں استعال کر کے انسانوں کے گروہ اپنے کھانے پینے اور رہے ہے کے دسائل حاصل کرتے ہیں ، انسانی معاشرے کی شکل وصورت متعین کرتے ہیں۔ انسانی معاشرہ یا ساج کیا ہے؟ مختلف طبقے اور ان کے باجمی رشتے ۔لیکن میہ طبقے اور رشتے خود مادی حالات زندگی سے پیدا ہوتے اور منتے، بنتے، بگڑتے اور بدلتے رہتے ہیں۔خیالات، نظریئے ، فلسفیانہ تصورات وعقائد ، انسان کے ذہن میں اس کے مادی حالات زندگی اور اس کی بنیاد پر بیدا ہونے والے اجماعی رشتوں اور مختلف قشم کے (سیاسی، مذہبی، تہذیبی وغیرہ) اجتماعی ساجی عمل اور ان سے بیدا ہونے والی زندگی کے عکس ہیں۔ ان خیالات اور نظریوں ے مدد لے کرانسان پھرا پی معاشرت کو مجھتے ہیں ، اس کاعلم حاصل کرتے ہیں ، اے استوار كرتے ہيں، اے حسين يا قابل برداشت بناتے ہيں، يا اس كا جواز پيش كرتے ہيں۔ جيسى سن معاشرے یا ساج کی شکل ہوگی و ہے ہی اس کے خیالات، نظریے اور عقائد ہوں گے۔ جبیہا رہن مہن ہوگا، و لیکی ہی سوچ ہوگی۔ قدیم قبائلی گروہوں کے عقائد اور غلامی کے دور کے نظریے جا گیری دور کے نظریے، جدید سرمایہ دارا نہ تصورات اور اشتراکی نظام کے تصورات، مختلف مادی حالات زندگی مختلف معاشروں کے تصورات ہونے کی وجہ سے مختلف ہیں ۔لیکن جب ساج میں تبدیلی آتی ہے بیعنی نے وسائل اور آلات پیداوار اور ذرائع رسل و رسائل کی دریافت اور استعال کی وجہ سے پیداواری طریقے بدلتے ہیں تو پھر نٹے آلات، ذرائع و رسائل کے ساتھ ساتھ نئے طبقے وجود میں آتے ہیں۔ نئے آلات و وسائل پیداوار اور انہیں استعال کرنے والے انسانوں کا تخلیقی ہنر دونوں مل کرساج کی پیداواری قوتیں ہوتے ہیں۔ ان نی پیداواری قو تو ل کی مطابقت ہے ساجی رشتوں یا ساج کی شکل میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ کیکن پیداواری قو توں کے مطابق ساجی رشتوں کے قائم ہونے کا عمل لیعنی نے معاشرے یا ساج کی تشکیل نہیں ہوتی۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ساج میں نے پیداواری ذرائع اور طریقے رائع ہو جانے کے بعد بھی پُرانے ساجی رشتے (جو پُرانے پیداواری طریقوں کے مطابق تھے) اور ان کے تصورات کافی دیر تک برقر ار رہتے ہیں۔الی صورت میں ساج میں برانی کیفیت بیدا ہوتی ہے۔ نئی بیداواری قو تیں متقاضی ہوتی ہیں کہ ان کی پوری ترقی اور نشونما کے لیے ایسے نئے سابی رشتے قائم ہوں، جو اُن کے مطابق ہوں جن رشتوں کی مدد سے ان نئی قو توں کو بڑھنے کا پورا موقع ملے۔الی صورت میں پُرانے ساج کے رشتوں کی مدد سے ان نئی قو توں کو بڑھنے کا پورا موقع ملے۔الی صورت میں پُرانے ساج کے رشتوں سے، جو دراصل اپنی طبیعی یا مفید زندگی کے دن پورے کر جیکے ہیں، ان قو توں کا تصادم بوتا ہے، جن کو پُرانے ساج کے اندر بی اندر بنے بیداواری ذرائع اور وسائل کے استعال نے جنم دیا ہے۔ یہ تصادم صرف معاشی اور سائی میدان میں ہی نہیں ہوتا بلکہ خیالات، فلسفوں اور عقائد کی دنیا میں ہی ہوتا ہے۔

بلکہ یہ کہنا زیادہ سیح ہوگا کہ مختلف خیالات اور نظریے انسان کے شعور میں ای اختلاف اور تصادم کا اظہار کرتے ہیں۔ پُرانے ساج کے تصورات اور عقائد ان طبقوں کی اختلاف اور تصادم کا اظہار کرتے ہیں۔ پُرانے ساج کر قرار رکھنا چاہتے ہیں، جن کے قائم رہنے نمائندگی کرتے ہیں جوان پُرانے ساجی رشتوں کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، جن کے قائم رہنے سے نئی مادی قوتوں کی ترقی رکتی ہے۔ اس لیے ایسے خیالات وہ ہیں جو ساج کی اس نئی تشکیل کا اظہار کرتے ہیں جن کی نئی پیداواری قوتیں متقاضی ہیں یعنی جو معاشرتی تشکیل انسانوں کو سے ترب ہیں ہیں ہیں جن کی ہیں ہیں ہیں ہیں ہی جو معاشرتی تشکیل انسانوں کو سے ترب تو ہیں جو سے ت

زیادہ سے زیادہ ممکن ترتی کا موقع دے۔

تاریخی ممل کواس طرح و یکھنے اور سیجھنے سے بعض نہایت اہم نتائج اخذ ہوتے ہیں۔
اگر چہ بیر سیجھ ہے کہ انسانی معاشرہ کی شکل وصورت اور بیئت ہیں تبدیلی کا بنیادی سب آلات اور اوزار پیداوار (جن میں ذرائع رسل ورسائل وآمد ورفت بھی شامل ہیں) میں تبدیلی ہے اور انسانوں نے قدیم اشراکی، غلامی، جا گیرداری، سرمایہ داری، اور جدید اشراکی ساج، ان تبدیلیوں کی وجہ سے اور ان کے مطابق قائم کیا ہے، تو پھر یہ صاف ظاہر ہے کہ سان میں تبدیلی کی اہم ترین قوت، وہ محنت کش انسان ہیں جن کے پیداواری تج بے اور ہنر اور نے اور تبدیلی شدہ آلات کو استعال کرنے کی صلاحیت سے بیہ تبدیلیاں عمل میں آئیں اور انسانوں کا بتدری پستی سے بلندی کی طرف ارتقاء ہوا۔ اس لیے تاریخی ارتقافی الحقیقت، فوجی انسانوں کا بتدری پستی سے بلندی کی طرف ارتقاء ہوا۔ اس لیے تاریخی ارتقافی الحقیقت، فوجی میرگزشت ہے جو وہ ساج کے کارناموں کی مرگزشت ہے جو وہ ساج کے لیے پیشواؤں، سرداروں، بادشاہوں، بڑے آدمیوں، مافوق الفطرت رہبروں کے کارناموں کی مادی افتدار پیدا کرنے کے سلسلہ میں کرتے ہیں۔ انسانوں کا بیجی اجماعی عمل، ہنر، فن اور سرک انسانی دماغ اور ذہن میں ساج کی مادی زندگی اور اس سے پیدا ہونے والے ساجی بادی دھتوں کے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مادی رشتوں کے تج بوں اور عمل کا عکس اور ختیجہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مادی رشتوں کے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مادی

پیداواری عمل اور اس کا تجربه انسان کے علم کی بنیاد ہے تو اس کے بید معنی نہیں کہ صرف پیداواری عمل کے ذریعے ہے ہی انسانوں کو ہرفتم کاعلم ہوتا ہے، ان کا شعور بیدار ہوتا ہے۔ اس سے مرادیہ ہے کہ پیداواری اجماعی عمل کی بنیاد پر جو معاشرہ قائم ہوتا ہے اور اس طرح انسانوں کے جومختلف طبقے وجود میں آتے ہیں اور ان میں جو باہمی رشتے اور تعلقات ہوتے میں (لیعنی جومختلف اقسام کے اجتماعی عمل اور تعلقات اس مادی بنیاد پر وجود میں آتے ہیں ) ان تمام ہے اجماعی طور پر پھر انسان کے شعور اور علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ بیراجماعی اور ساجی عمل انسانوں کی سیاست، ان کی طبقاتی جدوجہد، ان کے فنون لطیفہ اور سائنس یعنی کلچر کے مختلف مظاہر کی شکل میں ہوتا ہے۔اس قتم کے ساجی عمل اور تعلقات کی بنیاد کو مادی ہے،لیکن خود مادی نہیں کہے جا سکتے۔اس طرح انسانی علم اور شعور اس تمام مادی اور غیر مادی اجتماعی عمل اور تجربے سے پیدا ہوتا ہے۔ نئے خیالات اور تصورات کے وجود میں آنے کا سب سے کہ ساج کے ماوی حالات اور ان ہے بیدا ہونے والے رشتوں، تقاضوں اور تصادموں بعنی ارتقاء کے تقاضوں کو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔لیکن ان مادی خیالات سے پیدا ہونے کے بعد خیال، تصور، نظریہ، خود ایک بڑی قوت بن جاتا ہے۔ ترقی پندنظریئے انسانوں کے د ماغوں میں جاگزیں ہوکرانہیں متحرک کرتے ہیں،منظم کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں۔وہ نظریہ جو کہ ایک خاص زمانے اور جگہ میں انسانی ساج کے ممکن ارتقاء کا قریب قریب پوری طرح اظہار کرے۔ یعنی جس کی بنیاد زندگی کے نئے مادی حالات سے پیدا ہونے والے ارتقائی تقاضوں کے شعور پر ہو، زیادہ سے زیادہ ترقی پسندی یا انقلابی کہلائے جانے کا مستحق ہے۔

تاریخ شاہد ہے کہ انسان کے شعور اور علم میں رفتہ رفتہ اضافہ ہوا ہے۔ فطرت یا ساخ کا علم ابتدائی، ناکلمل، یک طرفہ اور بہت سطحوں سے گزر کر زیادہ او نجی اور زیادہ کھل سطح پر پہنچا ہے۔ معاملوں کو مختلف سمت سے دیکھ کر زیادہ اچھی طرح سجھنے کی صلاحیت ہم میں رفتہ رفتہ پیدا ہوئی ہے۔ جب پیداواری طریقے اور وسائل محدود اور چھوٹے پیانے پر تھے، تب انسانوں کی ساجی زندگی اور ان کا علم بھی محدود تھا۔ مزید براں استحصال کرنے والے برسر اقتدار طبقے اور ان کے خوشہ چیس ہمیشہ اپنے طبقاتی مقاصد کی خاطر فطرت اور ساج دونوں اقتدار طبقے اور ان کے خوشہ چیس ہمیشہ اپنے طبقاتی مقاصد کی خاطر فطرت اور ساج دونوں کے علم کو (جس قدر کہ وہ حاصل ہوا تھا یا ہوسکتا تھا) توڑتے مروڑتے اور منح کرتے رہے سے حطبقاتی ساج میں خیالات اور نظریوں کو ان کی طبقاتی نوعیت سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم شخص کی زندگی اس کے طبقاتی مقام سے متعین ہوتی ہے اور اس کے خیالات پر عام طور سے شخص کی زندگی اس کے طبقاتی مقام سے متعین ہوتی ہے اور اس کے خیالات پر عام طور سے شخص کی زندگی اس کے طبقاتی مقام سے متعین ہوتی ہے اور اس کے خیالات پر عام طور سے شخص کی زندگی اس کے طبقاتی مقام سے متعین ہوتی ہے اور اس کے خیالات پر عام طور سے این طبقے کی چھا یہ ہوتی ہے۔

جمیں اینے ملک مندستان میں بھی نے خیالات، نے تہذیبی اور اولی رجحانات کے ما خذان تاریخی تبدیلیوں میں ڈھوٹھ نے جائیں، جوانیسویں صدی میں ہماری معاشرت میں ہوئے۔انگریزوں کے معاشی اور سیای غلبے کی وجہ سے ہندستانی ساج کی اس معیشت کا تارو بود بکھر گیا جس پر ہماری تہذیب کی بنیاد تھی۔ جا گیرداری، خود کفیل دیباتوں اور دستکاری کی صنعتوں کی ساکن معشیت کی جگہ نوآ بادیاتی یا سامراجی محکومیت کی معشیت نے لے لی۔اس کے معنی سے بیں کہ اول تو ہمارا ملک برطانیہ کی جدید بردی مشینوں کے بنے ہوئے سنعتی مال کی منڈی بن گیا۔ دوسرے، ہماری دستکاری کی صنعت انگریزی مشینی صنعت کے بے ہوئے ستے مال کے مقابلے کی تاب نہ لاکر بالکل تباہ ہوگئی یا زوال پذیر ہوگئی۔ تیسرے، ہماری زرعی پیداوار کی قیمت گر گئی اور ہم برطانیہ کے کارخانوں کے لیے سنے وامول اپنی خام پیداوار بیجنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ جدید عالمی سرمایہ داری کی منڈی بن جانے کی وجہ سے ہماری خام پیداوار (روئی، پٹسن ، چائے ، کھال وغیرہ) کے دام بھی عالمی سرمایہ داری منڈی میں مقرر ہونے گئے۔ چوتھے، ہمارے ملک کی مالیات (فائنانس، بینکی سرمایہ وغیرہ) پر برطانوی فائنانس (مالیاتی) سرمایہ پوری طرح سے حاوی ہو گیا۔ پانچویں، ہمارے ملک میں برطانوی سرمایہ داروں نے جدید مشینی صنعتوں کا آغاز کیا۔لیکن میہ جدید صنعتیں اس طرح اور اس پیانے پر قائم نہیں ہوئیں جیسا کہ آزاد سرمایہ دارملکوں میں (مثلاً برطانیہ، فرانس، جرمنی یا امريكه) ميں ہوا بلكه مخصوص محكومانه (نوآبادياتي) معشيت كے طريقے پر ہوئيں۔مثلاً سب ے پہلے ہمارے ملک میں انگریزی سرمایہ دار کمپنیوں نے ریلیں بنائیں، جن سے بے حساب، غیرمعمولی نفع اندوزی کے علاوہ بیرونی مال کو دور دور کی منڈیوں تک پہنچانا اور بیجنا، اور ہمارا کیا مال اُٹھانا اور ملک کومحکوم رکھنے کے لیے تیز فوجی نقل وحرکت مقصود تھا۔ اس طرح انگریزی سرماییدداروں نے جو پیٹسن اور روئی کی ملیس قائم کیس، ان کا مقصد ہمارے مز دوروں کو کم از کم اجرت دے کر غیرمعمولی نفع کمانا تھا جوخود ان کے ملک میںممکن نہ تھا۔ بنیادی بڑی صنعتیں (مشین سازی، کیمیائی،لوہے،فولا داورانجینئر نگ کی صنعتیں) قائم نہیں کی گئیں یا بہت تکم اور زیادہ تر سامراج کی جنگی ضرورتوں کے ماتحت قائم کی گئیں۔ فی الجملہ صنعتی ترقی روکی گئی اور ملک کوشنعتی اعتبار ہے برطانیہ کا دست تگر رکھا گیا۔

دستکاری کی صنعت کی تباہی (جس میں کیڑے کی صنعت سب سے بردی تھی)، زراعت کی عام تباہی، جدید مشینی صنعت کی کمی اور اس کے علاوہ ملک کی عام مالی لوٹ کی وجہ سے (فیکسوں کی زیادتی، بیرونی سرمایہ دار کمپنیوں اور تجارتی اداروں کی غیر معمولی نفع اندوزی) سامراج کے بین الاقوامی فوجی اخراجات کے بار وغیرہ سے ہمارے ملک میں عام مفلوک الحالی اور مفلسی پھیلی۔جس کا اثر دیہات کے کسانوں، دستکاروں،شہر کے محنت کشوں، درمیانہ اور خیلے درمیانہ طبقوں، پڑھے لکھے ملازم پیشہ لوگوں، چھوٹے اور درمیانہ زمینداروں، تاجروں،سب کے اور پر بُرا پڑا۔

صرف دو طبقے سے جن کی حالت سامرا تی عہد میں نسبتاً اچھی رہی۔ ایک تو وہ نواب، جا گیردار اور راجہ سے جن کو یا تو انگریزوں نے خود دیبات کی آبادی پر مسلط کیا تھا، یا وہ شکست خوردہ مبارا ہے ، نواب اور ریائی فر مانروا جن کے ہاتھ سے سیاسی اور انتظامی طاقت تو چھین کی گئی تھی، لیکن جو انگریزی سرکار کے وفادار ہونے کی بنا پر سرکاری پیشت بناہی کے لیے باقی رکھے گئے تھے اور جن کا کام اب محض دیبات کی محنت کش آبادی کولوٹ کر مفت خوری کی زندگی بسر کرنا تھا۔

دوسرے نئے تاجروں کا وہ طبقہ تھا جو ایک طرح سے برطانوی سرمایہ داروں کے کمیشن ایجنٹ تھے۔ یعنی جو انگریز سرمایہ داری کی درآ مد اور برآ مدکی تجارت میں ان کے چھوٹے جھے دار تھے، جس کے وجود کا انحصار بیرونی سامراج کے استحصال پر تھا اور جواس کے لیے آلہ کار بن کرخود بھی سرمایہ دار بن رہے تھے۔ اس گروہ میں رفتہ رفتہ ہندستانی صنعتی سرمایہ داروں کا طبقہ بھی بیدا ہوا، جنہوں نے سوت اور جوٹ ملیس وغیرہ قائم کیس اور اس طرح ایک حد تک برطانوی سرمایہ داروں کے مدمقابل بننے گئے۔

ان طبقوں کے علاوہ ایک ہالکل نیا طبقہ ہمارے ملک میں پیدا ہوا۔ یہ صنعتی مزدوروں کا طبقہ تھا جو کہ ان جدید مشینی صنعتوں میں کام کرتے تھے جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ ریلوے اور ان کی ورکشاپوں کے مزدور، سوت اور جوٹ ملوں کے مزدور، ان کے علاوہ لوہ، فولاد کے کارخانوں، کو بلے کی کانوں، چائے کے باغات، اور دوسرے مختلف کارخانوں کے مزدوروں، کارخانوں ہوں کام کرنے والے بیرمحنت کش بربادشدہ، دستگاروں، دیباتی مزدوروں، ریلوں اور کارخانوں میں کام کرنے والے بیرمحنت کش بربادشدہ، دستگاروں، دیباتی مزدوروں، بینار بین کسانوں اور شہر کے ان غریب گروہوں سے تعلق رکھتے تھے جو سامراجی عہد میں بیکار اور پہلے سے بھی زیادہ مفلوک الحال ہو گئے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس اب اپنی محنت کی طاقت کے علاوہ اور کوئی دوسری ملک نہیں تھی اور جے سرمایہ داروں کے ہاتھ رہے کر ہی وہ اور طاقت کے علاوہ اور کوئی دوسری ملک نہیں تھی اور جے سرمایہ داروں کے ہاتھ رہے گئے ہیں۔

انیسویں صدی کے آخر اور بیسویں صدی کے شروع میں جب کہ ہمارے ملک کا معاشی نقشہ کچھای طرح کا تھا، اگر ہم اپنے یہاں کے مختلف تہذیبی رجحانات پر نگاہ ڈالیس تو



## PDF BOOK COMPANY





ہمیں نظر آتا ہے کدا کیے طرف تو وہ نظریے تھے جنہیں انگریزی سامراج براہ راست یہاں پر پھیلا رہا تھا یا جن کی وہ سر پرتی کرتا تھا۔ دوسری طرف وہ نظریے تھے جو یا تو واضح طور پر سامراج دشمن تھے یا ایسے نظریے تھے جو سامراج کے واضح طور پر مخالف نہ ہونے کے باوجود اور ساجی نظام کی حدول کے اندر رہتے ہوئے ہندستانی ساج کو اس کی پستی سے نکالنے کے دعویٰ دار تھے۔ان کو ہم اصلاحی (ریفارمٹ) نظریے کہد سکتے ہیں۔

برطانوی سامراجی نظریوں کی خصوصیت کیاتھی؟ اول تو تمام ہندستانیوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہوست کرنا کہ انگریزی قوم ان سے ہر لحاظ سے بہتر ہے اور ہندستان پراس کی حکومت جائز اور مناسب ہے، بلکہ خدا کی طرف سے نازل کی ہوئی ایک نعمت ہے۔ انگریزوں اوران کی حکومت کا وفادار رہنا ہر ہندستانی کا سیاسی اور ندہجی فریضہ قرار دیا گیا۔ یہ نظریہ تمام سرکاری اور نیم سرکاری اسکولوں اور کالجوں، دری کتابوں، نیم سرکاری اخباروں، عیسائی مشنریوں، زرخرید ملاؤں اور پندتوں، سرکاری عبدے داروں، راجاؤں، نوابوں، بوابوں، زرخرید ملاؤں اور پندتوں، سرکاری عبدے داروں، راجاؤں، نوابوں، انگریزی سرمایہ داروں اور دیگر تمام ایسے لوگوں کے ذریعہ چھیلایا جاتا تھا جن کی روزی روٹی انگریزی سرمایہ داروں یا ان کے حکومتی اداروں سے وابستہ تھی۔ اپنے وطن کی عظیم تہذیب و تمدن کو گھٹیا خیال کرنا اور اس کی طرف بے تو جبی برتنا، مغرب کی ہر ایک چیز کو اس سے بہتر تمدن کو گھٹیا خیال کرنا اور اس کی طرف بے تو جبی برتنا، مغرب کی ہر ایک چیز کو اس سے بہتر تبذیب' کا ایک لازی ہزو تھا۔ اس نظر ہے کی ترویج کا مقصد ظاہر ہے، ہم میں احساس پستی بیدا کرے ہم کو دبنی طور پر انگریز کی استعار کا آلہ کار اور مطبع بنانا، انگریز موزجین نے انیسویں یا بیدویں سے بیدا کرے ہم کو دبنی طور پر انگریز کی استعار کا آلہ کار اور مطبع بنانا، انگریز موزجین نے انیسویں یا بیدویں سے بیدا کرے ہم کو دبنی طور پر انگریز کی استعار کا آلہ کار اور مطبع بنانا، انگریز موزجین نے انیسویں یا بیدویں سے بیدویں صدی میں ہمارے ملک کی جو تاریخیں کھیں ان میں بھی نظریہ پیش کیا گیا تھا۔

انگریزوں نے صرف ای پراکھانہیں کیا۔ جس طرح انگریز سامراجیوں نے ہمارے ملک میں نوجوانوں، ریاستوں، جا گیرداروں کو ان کی سیای قوت سلب کرکے اپ مقاصد کے لیے برقر اررکھا اور بڑے بیانے پران جگہوں پر بھی زمینداریاں قائم کیس جہاں پہلے ہوہ موجود نہ تھیں۔ ای طرح اور اس کے ساتھ ساتھ سامراجیوں نے تمام ان اداروں، روایات اورتصورات کو بھی ابھارنے اور برقر اررکھنے کی کوشش کی اور ان کی سرپریتی کی، جن سے ملک اورتصورات کو بھی ابھارنے اور برقر اررکھنے کی کوشش کی اور ان کی سرپریتی کی، جن سے ملک کے مختلف نہ بھی یا قومی گروہوں، ذاتوں اور فرقوں میں تا اتفاقی اور دوری بردھتی تھی یا جن کی مدد سے تو ہم پریتی، تقدیم پریتی، یاس اور لا چاری کے جذبات ابھرتے تھے، جوعقل اور بی روشی محاشی ایک نمایاں خصوصیت جے ۔ جس طرح سامراجی محاشی طرح کے نوال کی خصوصیت تھے۔ جس طرح سامراجی محاشی محاشی ایک نمایاں خصوصیت جا گیرداری اور بردی زمینداریاں برقر ار رکھنا تھا، اس طرح

جا گیری عبد کے زوال پذیر تصورات کو بھی سہارا دینا اس کی خصوصیت تھی۔

انگریزی افتدار سے قبل صدیوں سے ہمارا ملک فی الجملہ ایک خوشحال، ترقی یافتہ،
زراعتی ملک تھا۔ اس میں راجاؤں اور فوجی اُمراء کی مطلق العنانی اور جا گیرداری درجہ بدرجہ
قائم تھی۔ محنت کش طبقے، کسان، مزدور اور دستکار تمام سیای طافت سے محروم تھے اور حکمرال
گروہ آن کا شدید استحصال کرتے تھے۔ ہندوساج میں ذات پات کے نظام نے محنت کشوں کو
ساجی اور مذہبی اعتبار سے مستقل طور سے ایک پست درجہ دے دیا تھا۔

ائی معاثی بنیاد پر جو مذہبی عقائد پیدا ہوئے تھے اور جو کہ اس مادی زندگی کا عکس سے ان کی خصوصیت میتھی کہ ایک بڑے خدایا پرم آتما کے پنچے اور ماتحت بہت سے چھوٹے چھوٹے خدا اور دیوتا تھے۔ بڑا خدا مطلق العنان تھا (شہنشاہ یا مہاراج اوھراج کا عکس) اور اس کے پنچے دوسرے خدا تھے۔ ان اُمراء یا راجاؤں کا عکس جومغلوب کیے جا چکے تھے اور شہنشاہ کے باجگذار تھے، یہ خدا جن میں فطرت کی تمام قوتیں اور مظاہرے مدغم تھے، انسانوں کی زندگی کے مالک تھے۔ ان کوخوش رکھنے کے معنی نجات یا تواب اور ان کو ناراض کرنے کے معنی گناہ اور دائی عذا ہے ۔ ان کوخوش رکھنے کے معنی نجات یا تواب اور ان کو ناراض کرنے کے معنی گناہ اور دائی عذا ہے کے تھے۔قدمت یا کرم کے چکرسے نگلنا معمولی آ دی کے لیے ناممکن تھا۔ معمولی آ دمیوں کے لیے نجا ت صرف اپنی ذات اور اس کی خواہشات کو فنا کرے ہی حاصل ہو سکتی تھی۔

افغان، مغل اور ترک مسلمانوں نے جب اس ملک پر جملے کر کے اسے مغلوب کیا تو یہاں کی معشیت میں کوئی بنیادی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ او پر کے استحصال کرنے والے بائ خورطبقوں میں ایک اور نئے گروہ کا اضافہ ہو گیا۔ اسلام کا وحدانی اور انسانی مساوات کا نظریہ جو ایران اور وسطی ایشیا میں بینچ کر اس وقت تک کافی بدل چکا تھا اور جس میں اگر ایک طرف بادشاہت اور امارت تو دوسری طرف تصوف نے جگہ لے لی تھی، ہندستان بینچنے پر یہاں کے مالات سے متاثر ہوا اور اس میں اور ہندی عقائد میں بہت گہری مشابہت بیدا ہوگئی۔ پیروں اور مشائخ نے اللہ کے دربار میں وہی درجہ اختیار کر لیا جو سلطنت کے اُمراء کا سلطان کے دربار میں قالہ تک رسائی اگر ویزروں اور اُمراء کے تو سل سے بی ممکن تھی تو اللہ تک رسائی پیروں اور بادشاہ تک رسائی اگر ویزروں اور اُمراء کے تو سل سے بی ممکن تھی تو اللہ تک رسائی پیروں اور بادشاہ تک رسائی اگر ویزروں اور اُمراء کے تو سل سے بی ممکن تھی تو اللہ تک رسائی پیروں اور مشائخ کے تو سل سے۔ معمولی انسانوں کا فرض بندگی اور اپنی جان و مال ان کے حضور میں مشائخ کے تو سل سے۔ معمولی انسانوں کا فرض بندگی اور اپنی جان و مال ان کے حضور میں مشائخ کے تو سل سے۔ ہیش کر دینا تھا۔ ہندستان آنے والے مسلمانوں کے یہ عقائد ایک زراعتی اور کافی جیجیدہ معاشرت کا عکس تھے جس میں طبحہ واری تفریق زیادہ بڑھ چکی تھی۔ وہ اس قدیم عربی قبائل

تضور ہے کافی مختلف تھے جس میں اللہ کی مطلق العنانی تو تھی لیکن اس تک پہنچنے کے لیے جا گیری سان کے اُمراء کی طرح درجہ بدرجہ قطب، ولی، اوتار، شخ اور پیر کے وسیلے کی ضرورت نہتی اور جہاں اگر بند نے کو اللہ کی عبدیت لازی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کے مابین مساوات کا تصور بھی تھا۔ مسلمان حملہ آوروں اور حکر انوں کو یہاں کے لوگوں کو اپنا ہم نہ بہ بنانے کا کوئی خاص جوش نہیں تھا۔ اگر بھی انہوں نے ہندوؤں کے معبدوں کو منہدم بھی کیا تو اس کا مقصد نہ ہی کم اور مالی یا سیاسی زیادہ تھا۔ البتہ ہندومحنت کشوں کے بعض طبقوں میں غالبًا ان مقامات پر، جہاں حکر ان اور نجی ذاتوں کا ظلم ان پر زیادہ تھا (مثلاً مشرقی بڑگال)، بڑے واعظین کے توسل سے ان تک پہنچا، ان کے لیے غالبًا زیادہ مساوی اور منصفانہ زندگی کا بیامبر تھا اور مسلمان امیروں کی سیاسی حکر انی غالبًا ان کے لیے سان میں کی قدر بہتر حالت واعظین کے توسل سے ان تک پہنچا، ان کے لیے غالبًا زیادہ مساوی اور منصفانہ زندگی کا کہ ترغیب کرتی تھی۔ لیک اس محلی خرمسلم، مظام محت کش عوام کی طرح تقدیر کے آگے سر جھانا، اس کی رغیب کرتی تھی۔ لیک ان کے مصائب کی کلفت کو کم کرنے کے لیے ایک اگلی خوش آئند زندگ کے خواب د کھنا دندگی کا اور ساتھ کی کو الو ہی درجہ دے کر اس کا مطبع رہنا ان کے عقائد میں داخل رہا۔ اور ساتھ کی مصائب کی کلفت کو کم کرنے کے لیے ایک اگلی خوش آئند زندگ کے خواب د کھنا درکرم ایک معنی میں استعال ہونے گئے۔ اس کا مطبع رہنا ان کے عقائد میں داخل رہا۔ قسمت اور کرم ایک معنی میں استعال ہونے گئے۔

یہ مذہبی عقائد اور تو جات جارے زراعتی مطلق العنان ایشیائی نظام معشیت کے لوازمات تھے۔ ان عقائد سے استحصال کرنے والے اُمراء کو یہ فائدہ پہنچا کہ ان کی ساجی پوزیشن کو مذہبی اور الوبی جواز حاصل ہو جاتا تھا۔ ان سے بغاوت کے معنی خدا ہے، دین سے اور دھرم سے بغاوت کے معنی خدا ہے، دین سے اور دھرم سے بغاوت کے تھے۔ ان عقائد کے ذریعہ اُمراء خود اپنے استحصال پر اخلاق کا پردہ وُال کر اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکتے تھے اور لوئے جانے والے محنت کش طبقوں کے زخموں پر قسمت اور الوبی رحمت کا مرجم رکھ کر انہیں ذبنی اور روحانی طور پر اپنے مصائب کو ناگز بر سمجھ کر داشت کر لینے کے قابل بنا دیتے تھے۔ (اس موقع پر یہ یادر کھنا ضروری ہے کہ اس ساج میں طبقاتی بزاع ختم نہیں ہوگیا تھا۔ چنانچہ کسانوں اور دستکاروں کی بغاوتیں ایشیائی تاریخ کا ایک طبقاتی بزاو ہیں۔ لیکن تحکر ان طبقوں کی کھمی ہوئی تاریخوں میں ان کو یاتو اہمیت نہیں دی گئی ہے یا جہ سبت بر سے الفاظ میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ مظلوموں کی ان تحریکوں سے مطابقت رکھنے والے باغیانہ مذبی اور ساجی نظریئے بھی تھے۔ ایران میں مزدک کی تحریک ان میں سب سے زیادہ باغیانہ مذبی اور ساجی نظریئے بھی تھے۔ ایران میں مزدک کی تحریک ان میں سب سے زیادہ باغیانہ مذبی اور ساجی نظریئے بھی تھے۔ ایران میں مزدک کی تحریک ان میں سب سے زیادہ مضہور ہے جے وحشیانہ سفا کی کے ساتھ کیلئے پر نوشیرواں کو تکر ان طبقوں نے ''عدل'' کا لقب باغیانہ مذبی اور ساجی نظری کے ساتھ کیلئے پر نوشیرواں کو تکر ان طبقوں نے ' عدل'' کا لقب

دیا۔تصوف اور بھگتی کی تحریکوں کے بعض پہلوؤں میں بھی ہمیں پیعوا می عناصر ملتے ہیں۔) برطانوی ساج نے جا گیری اور نیم جا گیری زمنی تعلقات کو جارے ملک میں اپنا ماتحت بنا کراوراینے مقاصد کے لیے برقرار رکھا۔ نیز انہوں نے اس نظام کے نقافتی اور ذہنی آ ٹار کو بھی زندہ رکھا جو لازم وملزوم کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس کے معنی میہ ہیں کہ ہمارے يبال وہ عقائد وتصورات اور ادارے، جن كے ذريعہ سے عوام ميں تو ہم پرى، بت برى، تقدیر پری ، پیر پری ، قبر پری ، ایک خاص قتم کی دقیانوی مذہبی عصبیت ، جوعقل اور سائنس کی قدم قدم پرمخالفت کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی، ہمارے ملک میں برقرار رکھی گئی۔ انگریزی حاکم ، نواب، راجا، بڑے اُمراء، زرخر پیر دانشور، مولوی، پنڈت وغیرہ اس تمام دقیا نوسیت کے سر پرست تھے۔ ان فرسودہ تصورات اور اداروں کی مدد سے حکمران انگریز اور ان کے حمایق اُمراء ہرفتم کی سیاس، ساجی اور تہذیبی آزادی، جمہوریت اور روشن خیالی کی مخالفت کرتے تھے، ملک کے مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلافات کو بڑھاتے اور پھیلاتے تھے،عوام کو متحد ہونے اور ا پی حالت کو بہتر بنانے کے لیے جدوجہد کرنے سے روکتے تھے۔انگریز حکمرانوں کواس بات ے کوئی عاربیس تھا۔ اگر ہندوتو ہم پرست گائے کو مقدس تصور کرتے اور گائے کو ذیج کرنے والے انسان کو واجب القتل سمجھتے۔ وہ اطمینان سے اس خیال کے سرپرست مہاراجاؤں، مهنتوں اور پنڈتوں کواہے پھیلانے دیتے ، اور اگرمسلمان اُمراء اور جابل ملا اور واعظ تمام غیر مسلم ہندستانیوں کو کافر اور اینے ہے بہت درجے کا انسان سمجھ کر ان کے خلاف نفرت پھیلاتے تھے تو انہیں بھی اس کی آ زادی تھی۔ایک طرف تو اس قتم کے عقائد کی سریر تی کی گئی اور انہیں پھیلایا گیا۔ دوسری طرف عوام کو تعلیم اور نئی روشنی سے تقریباً پوری طرح محروم رکھ کر انہیں اس دقیانوی رجعت پرتی کا شکار بنایا گیا۔

اس طرح ہم ہے کہ سے ہیں کہ ہمارے ملک میں سابی اور تبذیبی رجعت پرتی کے سوتے دراصل سامرا بی محکوی کے معاشرتی نظام میں پیوست تھے۔ اپ سیای غلبے اور معاشی لوٹ کو برقرار رکھنے کے لیے برطانوی سامرا جیوں کو فوج، پولیس، نوکر شاہی، عدالتوں اور قید خانوں کی ضرورت تھی۔ سامراج کے لیے ضروری تھا کہ وہ نوایوں، رجواڑوں اور جاگیرداروں کو باتی رکھے۔ بالکل اسی طرح اس کے لیے ضروری تھا کہ جماری قوم کو زبنی اور جاگیرداروں کو باتی رکھے۔ بالکل اسی طرح اس کے لیے ضروری تھا کہ جماری قوم کو زبنی اور روحانی طور پر مفلوج، غیر متحد اور غلام رکھنے کے لیے وہ سامرا بی اور زوال پذیر جاگیری نظریوں اور عقائد کی سریری اور تروی کرے۔

ظاہر ہے کہ انیسویں صدی کے اخیر اور بیسویں صدی کے شروع میں صرف وہی طبقے

اور گروہ ان نظریوں اور خیالات کی مخالفت کر سکتے تھے جن کوسامرا جی نظام ہے چوٹ کئتی تھی، جو اس میں بالکل مدغم نہیں ہو گئے تھے (رجواڑوں اور بڑے زمینداروں کی طرح)، اور جو و ان اور دما فی تربیت کے اعتبار سے اپنی روحانی بے اطمینانی یا مخالفت کا اظہار کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اٹھارویں صدی کے اخیر اور انیسویں صدی کے پہلے نصف میں (1857-58 تک) جب تک انگریزی غلبه مکمل نہیں ہوا تھا، ہمارے ملک کے نوابول اور راجاؤں کا ایک گروہ انگریزوں کے خلاف مسلسل جنگ کرتا رہا۔ ای زمانے میں انگریزی نظام کے خلاف زبردست عوامی بغاوتیں بھی ہوئیں۔ جن میں ان کسانوں، دستکاروں اور دانشوروں اور فوجی سیابیوں نے بھی حصدلیا جن کوسامراجی لوٹ نے بالکل برباد کر دیا تھا۔ بنگال میں مولوی شریعت اللہ کی فرائضی تحریک، بہار میں وہانی علماء کی راہ نمائی میں فوجی بیناوت، سای تحریک، پنڈاری تحریک وغیرہ ان کی مثالیں ہیں۔لیکن انگریزی سامراج انہیں م کیل دیے میں کامیاب ہوا۔ 1857 کی انقلابی تحریک ایک طرح سے ان تمام تحریکوں کے اتحاد کا مظاہرہ کھی۔ اس میں وہ اُمراء اور جا گیر دار بھی شامل تھے جن کو انگریزوں نے بے دخل کیا تھا۔ اس میں فوجی سیاہیوں اور دانشوروں کا وہ گروہ بھی تھا جس کو برانی نوابیوں اور ر پاستوں کے نظام کے ٹوٹنے نے بالکل برکار کر دیا تھا۔اس میں وہ دستکار بھی شامل تھے جن کی صنعتیں برباد ہو گئی تھیں اور وہ کسان بھی تھے جن کی زمینیں چھینی گئی تھیں۔ مگر اس تحریک کی نا کامیابی نے ٹابت کر دیا تھا کہ جا گیردار امراء کا طبقہ قومی انتشار کو دور کر کے بیرونی سامراج کے خلاف مضبوط قومی محاذ بنانے اور اس کی راہ نمائی کرنے کی صلاحیت کھوچکا تھا۔ اس سے به بھی ثابت ہوا کہ کسان، دستکار، دانشور اور فوجی سیابی نہ تو جا گیرداروں کو اپنا راہنما بنا کر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور نہ خود ان میں نظریاتی اعتبار سے اپنی انتشار پسندی پر قابو پانے اور ساری قوم کوسامراج کے خلاف متحد کر کے لڑنے کی صلاحیت ہے۔

ان مسلسل نا کامیوں کے بعد سب سے پہلے جن اوگوں نے سامراجی اور جا گیری نظریوں اور عقائد کے خلاف تقریبا غیر شعوری، دب لفظوں اور نامکسل طور پر اپنے خیالات کا اظہار کیا، وہ وانشور تھے۔ ان کا تعلق ان نوکری پیشہ گروہوں سے تھا جوخود مخار ریاستوں اور مغلبہ سلطنت کی شکست اور زوال کے بعد اب برگار ہو گئے تھے اور جن کے پچھافراد انگریزی مغلبہ سلطنت کی شکست اور زوال کے بعد اب برگار ہو گئے تھے۔ اور جن کے پچھافراد انگریزی نظام حکومت کے بنچے عہدوں پر فائز ہو گئے تھے۔ بیلوگ طبقے کے اعتبار سے اکثر زمینداروں کے خاندانوں کے تھے۔ ان میں وہ بھی تھے جو نظام حکومت کے جبھوری خیالات اور ادب خے خاندانوں اور کالجوں میں انگریزی پڑھ کر یورپ کے جمہوری خیالات اور ادب

ے متاثر ہور ہے تھے، جن کو بڑی نوکریاں تو نہیں ملتی تھیں لیکن جومعمولی سرکاری عہدے دار ٹیجیر، پروفیسر، وکیل، بیرسٹر وغیرہ بن رہے تھے۔ چنانچہ مذہبی اصلاح اور جدید تعلیم کی تحریک (مثلاً برہم ساج، آربیہ ساج، سرسید کی تحریک وغیرہ)، جس کا ہم نے اس باب کے شروع میں ذکر کیا، انہیں گروہوں میں پیدا ہور ہی تھی۔شعوری طور پر بیلوگ انگریزی سرکارے وفاداری کا چیم دم بھرتے تھے،لیکن اس کے باوجود ان کی کاوشیں ترقی پبندی کا پہلو لیے ہوئے تھیں۔ ان کی احیاء پری اور مذہب کو نئے رنگ میں پیش کرنے کی کوشش، دراصل جمہوری تصورات اور عقل پیندی کو فروغ وینے کے لیے تھی۔ اگر انگریز حکمران اور ان کے مبلغ مسلسل اس کوشش میں تھے کہ ہم میں احساس پہتی پیدا کریں، نسلی اور قومی اعتبار ہے ہم کو سفید فام حکمرانوں سے کمتر اور گھٹیا ٹابت کریں تو ہمارے اس دور کے احیاء پرست اس کوشش میں تھے کہ ہماری تاریخ اور تہذیبی کارناموں کو ہمارے سامنے اس طریقے سے پیش کریں کہ اس سے بهارا قومی وقار قائم رے۔ اگر انگریز حکمران براہ راست اور بالواسطه ملک میں جہالت، وقیانوسیت اور قدامت پرئی کھیلانے میں مدد دیتے تھے تو ہمارے بیہ اصلاح پیند راہنما انگریزی پڑھنے پر زور دے کر اور خود ہماری پرانی تاریخ سے مساوات اور عقل پیندی کی روایات کوا جاگر کر کے اس کا مقابلہ کرنا جا ہتے تھے۔اگر وہ انگریز حکمرانوں کی تقلید پر بھی زور دیتے تھے تو اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم گزشتہ عہد کی مذموم تو ہم پرستیوں، تقدیر کا رونا رونے کی عادت، ستی اور انتشار پیندی کوترک کرکے، جدید طریقے ہے سوچنا اور کام کرنا سیکھیں اور جدید زمانے میں جدیدانسان بنیں۔

تاہم ہمارے بیاصلاح پند، مذہبی احیاء اور جدید انگریز ی تعلیم کی ہلیج کرنے والے برقی پند دانشور، اپ طبقاتی حصار کوعبور کرنے سے قاصر تھے۔ مذہبی احیاء کی تحریک تاریخی حقیقت کا سچا اور کمل اظہار نہیں کرتی۔ احیاء کے پرستار تاریخ کی حرکت اور ارتقاء کے سیح اسباب بتانے سے قاصر ہیں۔ مثلاً اگر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ سچا اسلام وہی ہے جوعرب میں عبد نبوی اور اس کے بعد کے تمیں سال تک رہا، تو پھر ہم جس چیز کو اسلامی کلچر کہ کرفخر کرتے ہیں، وہ کن حالات کی پیداوار ہے؟ اگر قرون اولی میں مدینے کی چھونپرویاں اور مٹی کی صبحہ یں ہیں، وہ کن حالات کی پیداوار ہے؟ اگر قرون اولی میں مدینے کی چھونپرویاں اور مٹی کی صبحہ یں ہی ہمانوں کے زوال کی نشانیاں سبجھ کر ان سے نفرت کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہم خلافت راشدہ کو اپنا نصب العین بنانا جا ہے ہیں تو پھر کیا موجودہ زمانے میں ہم غلامی کو جائز سبجھنے، چوروں کے باتھ کا شے، اور زانی اور زانی کو سنگسار کرنے کے قانون نافذ کرنے کے لیے تیار ہیں؟

ظاہر ہے کہ یہ ایسے تضادات ہیں جن سے احیاء پرست مفر حاصل نہیں کر سکتے۔ ان کی پوزیشن کی بھی کمزوری ہے جو ان میں سے بعض کی نیک نیتی کے ہاوجود ان کی تحریک کے سروں کورجعت پرسی سے ملادیتی ہے۔

حقیقت سے کے مذہبی احیاء کی تمام تحریکوں اور اصلاح شدہ نے مذہبی فرقوں کے عقائد پر اس طبقے یا گروہ کی چھاپ ہوتی ہے جو اُن کے محرک اور مبلغ ہوتے ہیں، اور اگر ند ہجی تقدس کے ان کہروں کے چھیے و یکھا جائے جن سے کہ بہتح میکیں و ھکی ہوتی ہیں، تو ہمیں طبقہ داری مفاد کے نقوش صاف طور سے نظر آ جاتے ہیں۔سید احمہ خال، نذیر احمہ وغیرہ کی تہذیبی تحریک شالی ہند کے مسلم زمینداروں ، تاجروں ، نوکری پیشہ دانشوروں کی اُس ذہنیت کا اظہار کرتی ہے جو انیسویں صدی کے دوسرے نصف میں برطانوی سامراج کے مکمل غلبے کے بعد ان میں پیدا ہوئی تھی۔ وہ جا گیردار طبقے کی شکست کا اعتراف اور اظہار کرتی ہے (انگریز حکمرانوں کا قرآن کی رو ہے'' اُولی الامز'' ٹابت کرنا اور ان کے خلاف جہاد کو ناجائز قرار دینا) اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے اسلاف کے شاندار کارنامے کی یاد ولاکر اور جدید انگریزی تعلیم حاصل کرے، تو ہم پرئی کی جگہ سائنس اور عقلیت کی تبلیغ کر کے، تقدیر کو کو نے کے بجائے عمل، جہداوراصلاح کا پیغام دے کران میں خوداعتادی اوراپنے یاؤں پر کھڑے ہونے کی تلقین کرتی ہے۔ بیرتی تو ضرورتھی لیکن ایک مخصوص طبقے اور گروہ کے لیے اور نے سامرا جی نوآ بادیاتی نظام کے حلقے کے اندر رہ کر، اور اس کے وجود کو لازمی اور برحق تشلیم کرکے۔اگرتھوڑی دہر کے لیے ملک کے عام غیرمسلم باشندوں کی اکثریت کو چھوڑ بھی ویا جائے اور صرف مسلمانوں کی عظیم اکثریت کو ہی لیا جائے ، جو دستکاروں اور کسانوں پرمشمل تھی، تب بھی اس تحریک کی عوام سے بے تعلق ظاہر ہے۔ اس کے معنی پیر ہیں کہ ہمارے پیر مصلحین رسول أتمی کے نام لیوا ہونے کے باوجود ....جس نے کہا تھا....."الھم احیسی مسكيناً وا ميتني مسكيناً وا حشرني في زمرة المساكين0 (اے قدا! تو مجھے مسکینی کی حالت میں رکھ، مسکینی کی حالت میں میری موت لا، اور میرا حشر مسکینوں کے زمرے میں کر۔) اپنی قوم کی عظیم محنت کش اکثریت کے لیے ہمدردی اور بہشت کی بشارت کے علاوہ اور کوئی دوسری پیشکش نہیں رکھتے تھے۔) ایک اور دوسری حدیث میں کہا ہے .... "او تومني آخَيَاتي فيقول الملائكه من احبائك؟ فيقول الله فقراء و المساكين (روز قيامت خدا كے گا مجھ سے ميرے دوستوں كوقريب كرو۔ ملائك يوچيس كَ " رّ بر دوست كون بين - " الله كيح كا" فقراء اورمساكين - ")

ہمارے یہاں احیائیت اور اصلاح کا دومرا دور بیسویں صدی کے تقریباً ساتھ ساتھ ساتھ شروع ہوا۔ شالی ہند کے مسلمانوں کے راہنما ابو الکلام آزاد، شیلی، ظفر علی خاں وغیرہ تھے۔ ادبی اور نظریاتی اعتبار ہے اس گروہ میں سب سے عظیم ہتی اقبال کی ہے۔ اُس زمانے میں ایشیائی اقوام میں سامراج وشی اور جمہوریت کی تخریکیں اُٹھیں۔ روی سامراجیوں کی جاپان کے ہاتھوں فکست، پہلا انقلاب روس (1905)، ایران میں سامراجیوں اور مطلق العمان بادشاہت کے خلاف آزادی اور مشروط (کائٹی ٹیوشن) کی تخریک، مصر اور سوڈان میں اگریزوں کے خلاف آزادی اور مشروط (کائٹی ٹیوشن) کی تخریک، مصر اور سوڈان میں فرائیسی اور روی سامراجیوں کی چھیڑی ہوئی جنگیں، ایشیائی عوام کے دلوں میں زبروست مامراجیوں کی چھیڑی ہوئی جنگیں، ایشیائی عوام کے دلوں میں زبروست سامراجیوں کے خلاف بمادریتی تھیں۔ ہندستان میں بھی قوی تخریک اعتبال بیندی کے دائر سے سامراجیوں کے خلاف بم اور پہنول استعال ہونے لگریزی سرکار ہے نظریہ پرحملہ کرنا شروع کیا اور سلمانوں کے سامنے نذہی احیاء کے ساتھ ساتھ تو می آزادی، قوی اتحاد، اور اس کے لیے جدوجہد کرنے کا تصور پیش کیا۔ (۱)

اس دورکی احیائیت میں سامراج وشمنی کی جانب آگے بڑھنے کی تلقین تو تھی لیکن اس کے تضاد اور ذبنی دشواریاں پہلے کے مقابلہ میں کچھ کم نہ تھیں۔ مثلاً اگر اسلامی احیاء کا مقصد تمام دنیا کے مسلمانوں کو آزاد کر کے متحد کرنا تھا اور تاشقند سے لے کرمراکش تک ایک اسلامی خلافت تائم کرنا تھا (جیسا کہ جمال الدین افغانی، تحریک خلافت کے مبلغ اور اقبال کچھی کہی خلافت کے مبلغ اور اقبال کھی کہی میں کہتے تھے) تو ہندستان کے مسلمانوں کو، جو دنیا کی چالیس کروڈ مسلم آبادی کا سب سے بڑا

مختمراس کے فضائل کوئی پوچھے تو ہیں محسن قوم بھی ہے خادم حکام بھی ہے یہ بات دلچپی سے خالی نہیں ہے کہ اقبال کے کلام کے موجودہ ایڈیشنوں میں سے متذکرہ بالامصرعہ حذف کر دیا گیا ہے۔ لیکن پہلی اشاعتوں میں موجود ہے۔

واحد گروہ تھے، آزادی کی کون کی راہ اختیار کرنی چاہیے؟ ہندستان میں مسلمان ساری آبادی کا ایک چوتھا ئی حصہ تھے۔ اس لیے اس سارے ملک پر مسلم حکمرانی کے معنی ہندوا کشریت پر حکومت قائم کرنے کے ہوتے تھے۔ یعنی انگریز کی سلطنت ختم کرنے کے بعد ہندوا کشریت پر اقلیت کی حکومت قائم کرنا۔ ظاہر ہے کہ بیاتصور وطن کی آزادی اور جمہوریت کے تصور کے متفاد تھا۔ وطن کی آزادی کی جدوجہد غیر مسلموں کے ساتھ مل کر انگریز سامراجیوں کے متفاد تھا۔ وطن کی آزادی کی متفاضی تھی۔ بین الاقوامی اسلامی اتحاد (پان اسلامزم) کا تصور اگر فاف متحدہ محاذ بنانے کی متفاضی تھی۔ بین الاقوامی اسلامی اتحاد (پان اسلامزم) کا تصور اگر اسے منطقی حد تک لے جایا جائے تو تو می اتحاد کے تصور سے نگرا تا تھا۔

بالکل یمی حال ہندو احیائیت کا بھی تھا۔ آزادی کے معنی ملک کے تمام غیر ہندو ملک فیر ہندو ملک واس دیش میں کالی دیوی، گؤ ما تا اور ہنومان جی کی پرستش اور قدیم ویدک دھرم کے مطابق زندگی بسر کرنے پر مجبور کرنا تھا۔ ذات پات کے نظام کو برقرار رکھنا تھا (جیسا کہ بنگال اور مہرار اشٹر کے ہندوقوم پرست کہتے ہیں)، تو ظاہر ہے کہ اس بنیاد پر ہمارے وطن میں جہاں غیر ہندو کروڑوں کی تعداد میں اور کل آبادی کا کافی بڑا حصہ تھے، قو می اتحاد نہیں ہوسکتا تھا۔ لیکن ہندومیان وطن کی ایک بہت بڑی تعداد احیائیت کو اس کی منطقی حد تک لے جانے تھا۔ لیکن ہندومیان وطن کی ایک بہت بڑی تعداد احیائیت کو اس کی منطقی حد تک لے جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس وجہ سے ان کے ساتھ غیر ہندومل کر مشتر کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ سکتے تھے۔

ہماری مرادیہ بہیں ہے کہ ذہبی عقائد میں اختلاف فی نفسہ بزاع کا باعث ہوتا ہے یا کہ جب تک مختلف گروہوں کے لوگ جدید علوم کی روشنی حاصل کرکے اپنے عقائد کو بدلتے یا ترک خیس کرتے، اس وقت تک اتحاد اور ترقی ممکن نہیں ہے۔ مشتر کہ زندگی اور مشتر کہ ہماجی مقاصد، بعض عقائد کے اختلاف کے باوجود لوگوں کو متحد کرنے میں کامیاب ہو بحقے ہیں۔ مغل سلطنت کی بنیاد ترک، افغانی، ایرانی اور حاجی جوت امراء کے اتحاد پر تھی۔ تصوف کا وحدت الوجود اور ویدانت کا بھگتی کاعقیدہ اس اتحاد کو ایک حد تک استوار کرتا تھا۔ عوام الناس میں ان عقیدوں نے ویدانت کا بھگتی کاعقیدہ اس اتحاد کو ایک حد تک استوار کرتا تھا۔ عوام الناس میں ان عقیدوں نے عام انسانی اخوت اور رواداری کی شکل اختیار کی، جس کے نتیج کے طور پر ہندگی جدید زبانوں کا اور ہمارے از منہ وسطی کے عظیم الشان ادب، موسیقی ، صوری فن تغیر وغیرہ کا ارتقاء ہوا۔

ہمارا منشا ہے ہے کدا حیاء پرتی اپنے موجودہ دور میں رجعت پرست طاقتوں اور طبقوں کو اس کا موقع دیتی ہے کہ وہ اس ملک میں بسنے والی اقوام اور فرقوں کے عوام کو آزادی، جمہوریت کے لیے متحد ہوکر جدوجہد کرنے اور نئے حالات کے مطابق نئی تہذیب و تدن کی تقمیر کرنے ہے احیاء پرستوں کوخود ہماری تاریخ اور روایات کو

منح کرنا پڑتا ہے۔ رجعت پرست خود جب اسلامی طرز معاشرت یا ہندو ہجیتا کی تجدید کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کے یہ دعوے کھو کھلے ہوتے ہیں۔ وہ زبان سے اپنے قدیم نداہب اور طرز معاشرت کا دم بھرتے ہیں اور عملی طور پر مغرب کی سب سے بڑی سرمایہ دار طاقت کی فرما نبرداری اور اس کے جنگ پرست جارحانہ نظریوں کو بخوشی قبول کرتے ہیں۔ وہ قدیم اسلامی یا ہندو جمہوریت کے نام سے وحشیانہ جا گیری استحصال کو برقرار رکھتے ہیں۔ موجودہ دور میں احیاء برتی نظریاتی ریاکاری اور فریب، اور عملی طور پر اپنے وطن سے غداری اور استحصال کے ظالمانہ نظام کو برقرار رکھنے کا وسیلہ بن جاتی ہے۔

اس طرح ہمارے ملک میں ہندو اور مسلم احیاء پرتی اپنے بعض ترقی پہند اور اصلاحی پہلوؤں کے باوجود، اپنے اندر خرابیاں رکھتی تھی جو بالآخر اے فرقہ پرتی کی دلدل میں پھنسا دیتی تھیں، اور فرقہ پرتی ہی انگریز سامراجیوں اور ان کے حلیف ہندستانی رجواڑوں اور بڑے سرمایہ داروں کا سب سے موثر اور خطرناک ہتھیارتھا، جس کے ذریعہ سے وہ قومی اتحاد کو روکتے تھے۔لیکن جس اتحاد کے بغیر قومی آزادی ناممکن تھی۔

پہلی جنگ عظیم کے بعد ہمارے ملک میں زبردست سیاسی ہلچل ہوئی۔ جنگ کے زمانے میں انگریز سامراجیوں نے ہمارے ملک کا شدید استحصال کیا تھا۔ جنگ کے بعد اقتصادی حالات اور بھی خراب ہوئے۔ انگریز سامراجیوں نے لڑائی میں جو چوٹ کھائی تھی، اے وہ ہندستان کی دولت کولوٹ کر اچھا کرنا چاہتے تھے۔ زرعی اور خام پیداوار کے دام یک بارگی گھٹ گئے ، جس سے خام مال اور زرعی پیداوار کرنے والوں کی مالی حالت یک بارگی خراب ہوگئی۔ ادھر شہروں میں فیکٹریوں اور کارخانوں کے بند ہونے ، فوجی دفتروں میں چھانٹی اور سیاہیوں کے والی میں فیکٹریوں اور کارخانوں کی بند ہونے ، فوجی دفتروں میں جھانٹی اور سیاہیوں کے دوچارج بوئی ہوا۔ اکثر تاجروں اور صنعت کاروں کو بھی افراط زر (انفلیشن) کی وجہ سے بحرانی حالات سے دوچار ہونا پڑا۔

دوسری طرف انقلاب روس نے زار شاہی کا تختہ اُلٹ کرسارے ایشیا گی تھوم تو موں میں آزادی کی ایک نئی لہر دوڑادی تھی۔ وسطی ایشیا کی قوموں نے روی سامراجیوں کا جوا اُتار کر پھینک دیا تھا۔ ایران اور ترکی روس کی انقلابی مزدور اور کسان حکومت کی مدد اور حمایت حاصل کرکے انگریز سامراجیوں کو اپنے اپنے ملکوں سے نکال رہے تھے۔ چین میں سامراجیوں کے اقتدار کے خلاف مسلح قومی جدوجہد جاری ہوگئی تھی۔ اس زمانے میں ہمارے سامراجیوں کی جوتح کیک جاری ہوئی ، اس کی راہنمائی ان ہی او نچے طبقے اور گروہوں کے بہاں قومی آزادی کی جوتح کیک جاری ہوئی ، اس کی راہنمائی ان ہی او نچے طبقے اور گروہوں نے کی جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے۔ نان کو آپریشن (ترک موالات) اور خلافت کی تح کیس

نظریاتی اعتبار سے ہندو اور مسلم احیاء پری کا سنگم تھیں، اور مہاتما گاندھی اور علی برادران کا اتحاد تو می انتحاد کی نشانی بن گیا ہے۔ لیکن جیسا بعد کے واقعات نے ثابت کیا یہ اتحاد در پانہیں تحا۔ ہندو، مسلم اور سکھ عوام سارے ملک میں متحد ہوکر انگریز حکم انوں کے خلاف غصے اور نفرت کا اظہار کر رہے تھے۔ ان کا خون ایک ساتھ ال کر جلیاں والا باغ میں ہی نہیں، بلکہ بنگال، یو۔ پی، مالا بار، بمبئی وغیرہ میں ہماری زمین کو لالہ گوں کر رہا تھا۔ مالا بار میں مو پلا کسانوں نے انگریز حکم انوں، ساہوکاروں اور زمینداروں کے خلاف مسلح بغاوت شروع کر دمین پر کسانوں نے انگریز حکم انوں، ساہوکاروں اور زمینداروں کو دیہات سے بھگا کر زمین پر دی تھے۔ بمبئی میں مزدور دوسر سے طبقوں میں ساتھ کر در میں سے بھا کہ سے دی تھے۔ بمبئی میں مزدور دوسر سے طبقوں سے دی تھے۔ بمبئی میں مزدور دوسر سے طبقوں سے دی سے

کے ساتھ مل کر سیای ہڑتا لیس کر رہے تھے۔

تاہم صرف انگریز سامراجی ہی نہیں، کانگریس اور خلافت تمیٹی کے اکثر دایتے باز و کے لیڈر اس عوامی اتحاد اور عوامی جدو جہد کو، جو انقلاب کا رخ اختیار کر رہی تھی، حشمکیں اور خوف کی نگاہوں ہے دیکھتے تھے۔ وہ قوم کو آ زادی یا سوراج کے لیےاڑنے کو کہتے تھے،لیکن سوراج کے معنی بتانے سے انکار کرتے تھے۔عوامی جدوجہد کی آگ جیسے جیسے بھڑ کتی تھی، بورژوا لیڈروں کا انقلابی جوش ویسے ویسے مختذا ہوتا تھا۔محنت کشعوام اور نچلے درمیانے طبقے کے لوگ سامراجی نظام پر براہ راست حملہ کر کے اسے ختم کرنا جا ہے تھے۔لیکن وہ لیڈر جو درمیانہ طبقوں سے تعلق رکھتے تھے اور جن کے پیچھے ہندستانی زمینداروں اور سرمایہ داروں کے مفادیتھے،عوام کے جوش وخروش کو احتجاج ، جلسے اور جلوس ، انگریزی مال کے بائیکاٹ وغیرہ کے اصلاحی راستوں پر لگا کر سامراج پرصرف اتنا دباؤ ڈالنا جا ہتے تھے، جس ہے وہ مجبور ہوکر ان کے ساتھ مجھوتہ کرے۔ ان کو معاثی اور سیای رعایتیں دے۔ وہ انقلاب اور آزادی کا نام کیتے تھے تا کہ عوام ان کی راہ نمائی کوآ ئیں۔لیکن چونکہ عوامی انقلاب کے معنی جا گیرداروں اور بڑے زمینداروں کے خاتمے کے تھے، چونکہ اس کے معنی سامراج کے معاشی نظام کے بالكل خاتمے كے تھے، اس ليے وہ ہراييا قدم اٹھانے ہے گھبراتے تھے، جو جا گيري اور بيروني سامراجی سرماییہ داری کا مکمل طور ہے خاتمہ کر دے۔ اس کا بنیادی سبب بیدتھا کہ جمارے درمیانه طبقے اور سرماییه دار اور زمیندار ایک طرف جا گیرداری اور دوسری طرف بیرونی سرماییه داری، دونوں سے بندھے ہوئے تھے۔ الغرض تہذیب اور سیاست دونوں میدانوں میں اصلاحی تحریکیں 1930 کے قریب ایسے مقام پر پہنچ گئی تھیں جہاں ہے ان کی کمی اور ناکامی واضح ہونے لگی تھی۔ قومی آ زادی کا نصب العین حاصل نہیں ہوا تھا۔ احیائیت اور اصلاح بندی، کھلی رجعت پندی میں تبدیل ہونے گئی تھی۔ مخلص اصلاح پند وانشور، وہ ہے لوگ جو دراصل مذہبی یا اخلاقی احیاء یا تعلیمی اور سوشل اصلاح کے ذریعے قوم کو اوپر اُٹھانا چاہے تھے، بیشتر بددل اور مایوس ہو گئے تھے، اور میدان اُن لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا تھا جو اب فرقہ پرتی کو ہوا دے کر، مذہب کے نام پرعوام میں چھوٹ ڈال کر، سامراج کی پشت پناہی کرتے تھے۔ زبان اور کچرکی ترقی کے مقدس نام پر، اُردو اور ہندی کا نام لے کر امیر جاہلوں اور ان کے ذرخر ید دانشوروں کا گروہ تعصب اور علم دشمنی پھیلاتا تھا۔ سیاست کے میدان میں فرقہ پرست ہندو اور مسلمان جماعتیں سامنے آئے گئی تھیں۔

پیتصور کا ایک رخ تھا۔ قومی حیات کے دوسرے سرے پر ایک دوسرا طبقہ اور ایک دوسرا نظریہ بھی ابھر رہا تھا۔ یہ طبقہ شہر کے صنعتی مزدوروں کا طبقہ تھا اور یہ نظریہ سوشلزم یا مار کسزم کا نظر بیہ تھا۔ بمبئی، کلکتہ، احمد آباد، کا نبور کے جوٹ اور سوتی ملوں کے مزدور، ریلوے در کشابوں کے مزدور، کو کلے کی کانوں اور لوہے اور فولا و کے کارخانوں کے مزدور متحد ہو کر اپنی یونین بنارے تھے۔ ہڑتالیں کرکے اپنے حقوق کے لیے اجتماعی جدوجہد کررے تھے، اور ان کی تاریک بستیوں میں جگہ جگہ پر نچلے درمیانے طبقے کے نوجوان دانشور، مزدوروں کے چھوٹے چھوٹے گروہوں کو قدرِ زائد، طبقاتی کشکش، تاریخی مادیت، پرولٽاری تنظیم، جدوجہد اور انقلاب کے مسائل سمجھانے گئے تھے۔ مزدوروں میں طبقاتی شعور بیدار ہونے لگا تھا۔ انہیں یہ خبر پہنچ گئی تھی کے دنیا کے چھٹے جھے میں جا گیرداری اور سر مایید داری کا خاتمہ ہو گیا ہے اور وہاں پر مزدوروں اور کسانوں کی حکمرانی ہے۔ ہندستانی مزدوروں کی اپنی مستقل اور آزاد سیاست کا اظہار ہونے لگا تھا۔ان کی اپنی طبقاتی پارٹی، کمیونسٹ پارٹی غیرقانونی حالات میں بنے گلی تھی۔ 1930 کے بعد کے چند سال میں سوشلزم کا نظریہ درمیانہ طبقے کے وانشوروں میں عام طور سے پھیل گیا تھا۔ ملک کی سب سے بڑی ساسی جماعت کانگریس میں یا نمیں باز و کی سیاست واضح طور سے نمایاں ہونے لگی تھی۔ نہرونے اپنی سوائے حیات اور اپنے مضامین میں سوشلزم کی تھلےلفظوں میں تائید کرنی شروع کی۔ کمیونسٹ پارٹی کے علاوہ کانگریس سوشلٹ پارٹی بھی قائم ہوئی۔نو جوان بھارت سبھا، پوتھ لیگوں نے بھی سوشلزم کو اپنایا۔طلباء کی جو تنظیم اسٹوڈ نٹ فیڈریشن کے نام سے بنی، زیادہ تر بائیس بازو کے اثر میں تھی۔ اس زمانے میں کسانوں کی بھی علیحدہ تنظیم کسان کمیٹیوں اور کسان سجاؤں میں شروع ہوئی۔ یہ بھی سوشلسٹ اور کمیونٹ کارکنوں نے قائم کی تھی۔ سوشلزم کے نظریہ کی سب ہے بڑی اور نمایاں خصوصیت پیھی کہ اس نے بنیادی،

سیای، تبذیبی اور ساجی تبدیلیوں کا محرک اور معمار محنت کشعوام کو قرار دیا۔ اس نظریه کی مدد ے بید حقیقت سمجھ میں آنے لگی کہ ساجی اور سیای نظام اور اس پر قائم ہونے والی کلچر، خیالات اور عقائد کی عمارت انسانوں کے ان آلات اور ہنر پر قائم ہوتی ہے جنہیں بروئے کار لاکروہ ا پی زندگی کو برقرار اور جاری رکھتے ہیں اور مادی اقدار پیدا کرتے ہیں۔اس کیے ساج میں بنیادی تبدیلی لانے کے لیے اس کی اقتصادی بنیادوں کو بدلنا ضروری ہے۔صرف وہی طبقے اور گروہ اس بنیادی تبدیلی کے پیدا کرنے میں حصہ لے سکتے ہیں جن کے مفاد اس تبدیلی ے وابستہ ہیں۔ اصلاح پندی کا راستہ، احیائیت کا راستہ غلط ہے۔ اس لیے کہ وہ برانے نظام کو بنیادی طور سے نہیں برلتا۔ اصلاح صرف اس حالت میں پسندیدہ ہے اگر وہ جمیں بنیادی انقلاب کی جانب بڑھنے میں مدد دے۔ گزشتہ تاریخ اور اسلاف کے کارناموں اور ا ہے تہذیبی ورثے ہے ہمیں ضرور سبق لینا جاہیے، اور ان کا پہلا سبق یہ ہے کہ قدیم اور گزرے ہوئے معاشی، سیای، اور تہذیبی دور کو زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ،علم، فن، ہنر، آرث، ادب اور اخلاق کے وہ خزانے جو گزشتہ دوروں میں ہمارے اسلاف نے اپنی جسمانی، ذبنی اور روحانی کاوش ہے جمع کیے ہیں، اور ہمارا موجودہ تدن جن کا نتیجہ ہے، وہ ہمارا سب سے بیش قیمت سرمایہ ہے۔ اس سرمایہ کی حفاظت اور اس کا دانشمندانہ استعال ترقی پندی کا لازمی عضر ہے۔ تہذیب کی بیا قدار ہمیں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو سمجھنے اور اے خوشگوار اور بہتر بنانے میں مدد دیتی ہیں۔ان کے ہی وسلے ہے ہم اپنی موجودہ حیات اور عہد حاضر کے تقاضوں کو پورا کر کے نئی تہذیب کی تخلیق کر سکتے ہیں۔

یہ تھے وہ خیالات جو بیشتر نوجوان ترقی پندول کے ذہنول میں ادب کی اس تح یک استح کے ابتدائی دور میں گردش کررہے تھے۔اس لیے جب ہم نے ترقی پنداد بی تح یک تنظیم کی جانب قدم اُٹھایا تو چند با تیں خصوصیت کے ساتھ ہمارے سامنے تھیں۔ پہلے تو یہ کہ ترقی پند ادبی تح یک کا رخ ملک کے جوام کی جانب ، مز دوروں ، کسانوں اور درمیانہ طبقے کی جانب ہونا چاہے۔ ان کولوٹے والوں اور ان پرظلم کرنے والوں کی مخالفت کرنا ،اپنی ادبی کاوش سے جوام میں شعور ،حس و حرکت ، جوش عمل اور اتحاد پیدا کرنا اور تمام ان آثار اور رجانات کی مخالفت کرنا ،و جہود ، رجعت ، پست ہمتی پیدا کرتے ہیں ، ہمارا اولین فرض تھمرا۔ اسی سے پھر دوسری کرنا جو جمود ، رجعت ، پست ہمتی پیدا کرتے ہیں ، ہمارا اولین فرض تھمرا۔ اسی سے پھر دوسری بات نگلتی تھی ، اور وہ یہ تھی کہ بیسب پچھائی صورت میں ممکن تھا جب ہم شعوری طور پر اپنے والی کی آزادی کی جدوجہد اور وطن کے عوام کی اپنی حالت سدھارنے کی تح کیکوں میں حصہ وطن کی آزادی کی جدوجہد اور وطن کے عوام کی اپنی حالت سدھارنے کی تح کیکوں میں حصہ لیس ۔صرف دُور کے تماشائی نہ ہوں ، بلکہ حتی المقدور اپنی صلاحیتوں کے مطابق آزادی کی

فوج کے سابی بنیں۔اس کے بیمعنی نہیں کہ ادیب لازمی طور پر سیاسی کارکن بھی بنیں لیکن اس کے بیم عنی ضرور ہیں کہ وہ سیاست سے کنارہ کش بھی نہیں ہو سکتے۔ ترقی پبنداویب کے دل میں نوع انسان ہے انس اور گہری ہمدردی ضروری ہے۔ بغیر انسان دوستی ، آ زادی خواہی ، اور جمہوریت پبندی کے ترقی پبندادیب ہوناممکن نہیں۔ای وجہ ہے ہم علانیہ اور دانستہ طور پر ترتی پنداد بی تحریک کا رشتہ ملک کی آزادی اور جمہوریت کی تحریکوں کے ساتھ جوڑنا جا ہے تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ ترتی پند دانشور مزدوروں اور کسانوں، غریب اور مظلوم عوام سے ملیں۔ان کی سیاسی اور معاشرتی زندگی کا حصہ بنیں۔ان کے جلسوں اور جلوسوں میں جائیں اور انہیں اپنے جلسوں اور کانفرنسوں میں بلائیں۔ ای لیے ہم اپنی تنظیم میں اس پر زور دینا عاہتے تھے کہ دانشوروں کے لیے اوبی تخلیق کے ساتھ ساتھ عوامی زندگی ہے زیادہ سے زیادہ قرب ضروری ہے۔ بلکہ نیا اوب بغیر اس کے پیدا ہی نہیں ہوسکتا۔ اس لیے ہم جا ہے تھے کہ ہماری انجمن کی شاخیں گوشہ نشین علماء کی ٹولیاں نہ ہوں بلکہ ان میں حرکت بھی ہو۔ ادیبوں کے جلسوں میں دوسرے لوگ بھی آئیں۔ادیوں کی نگارشات پر کھلی بحثیں بھی ہوں۔ادیب اور شاعر عام لوگوں سے ملتے جلتے رہیں، ان میں پیوست رہیں، ان سے سیکھیں اور انہیں سکھائیں۔ ہماری انجمن ادیوں کی انجمن ہوتے ہوئے اور ادبی تخلیق پر زیادہ ہے زیادہ توجہ مبذول کرتے ہوئے بھی انجمن ترقی اُردو یا ہندی ساہتیہ سمیلن نہ بن جائے بلکہ ایک ایسا متحرک اور جانداراد بی ادارہ ہوجس کا علوم ہے براہ راست اورمستقل تعلق رہے۔ ہم نے انجمن کو ای طرح منظم کرنے کی کوشش کی۔ 00

## يهلى كل مند كانفرنس -1936

ا مجمن کے منشور کے مسودے کی اشاعت اور دوؤھائی مہینے تک ہندستان کے مختلف شہروں میں انجمن کی سرگرمیوں سے دانشوروں کے ایک بڑے حلقے میں ترتی پیند ادب کی تحریک سے وابستگی اور دلچہی بڑھنے گئی۔ اس کا نتیجہ بید نکلا کہ مختلف شاخوں اور ان افراد نے جو ترقی پیند ادب کی تحریک کے حامی تھے، متفقہ طور پر بید مطالبہ کیا کہ جمیں اپنی ایک کل ہند کا نفرنس کرنی جا ہیے، تاکہ تحریک میں حصہ لینے والے ایک دوسرے سے مل سکیں، ملک کی مختلف زبانوں کی او بی صورت حال کا جائزہ لیا جا سکے اور مرکزی انجمن کی با قائدہ تنظیم ہو سکے۔

اس کام میں پہلا قدم الدآباد کی انجمن نے اٹھایا۔ ہم عارضی طور پرتح یک کے مرکز کی حیثیت سے کام کرنے لگے تھے اور اب ہمارے سامنے سب سے بڑا کام ترقی پند مصنفین کی پہلی کل ہند کانفرنس کرنا تھا۔

کانفرنس کرنا بہت بڑافن ہے۔ اس کے لیے بڑی مہارت کی ضرورت ہے۔ ہمارے ملک میں چونکہ کانفرنس بہت ہوتی ہیں، ای لیے ملک کے ہرایک جھے ہیں ایے افراد بیدا ہو گئے ہیں جن کو پیشہ در کانفرنس باز کہا جا سکتا ہے۔ بیلوگ چند دنوں ہیں جنگل ہیں منگل کر دیتے ہیں۔ انہیں شہر کے تمام ان تھیکیداروں کے نام معلوم ہوتے ہیں جن کے یباں شامیانے، خیصے، کرسیال، میزی، دریاں اورصوفے کرایہ پر ملتے ہیں۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ روشن کے لیے بکل ستی پڑتی ہے یا گیس کے ہنڈے۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کس دکاندار کا لاؤڈ پیکر ہمیشہ تقریر کے درمیان ٹوٹ جاتا ہے اور کس کا آخری وقت تک بھیا تک آواذیں نکال سکتا ہے۔ پھر انہیں اس کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ باہر ہے آنے والے ڈیلی کھیوں اور مہمانوں کو شہر کے کن کن انہیں اس کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ باہر ہے آنے والے ڈیلی کھیوں اور مہمانوں کو شہر کے کن کن اور گوں کے سرمنڈ ھاجا سکتا ہے۔ کون ایسا تی ہے جوان کو کھانا کھلانے سے بھی انکارنبیں کرے لوگوں کے سرمنڈ ھاجا سکتا ہے۔ کون ایسا تی ہے جوان کو کھانا کھلانے سے بھی انکارنبیں کرے لوگوں ایسا ہے جوناک کو بھانا کھلانے سے بھی انکارنبیں کرے لوگوں کے سرمنڈ ھاجا سکتا ہے۔ کون ایسا تی ہے جوان کو کھانا کھلانے سے بھی انکارنبیں کرے لوگوں ایسا ہے جوناک بھوں جوناکے کہ باہر ہے تیں ایک دوبستر ڈالنے کی جگہ دے دیگا۔

انہیں شہر کے ہرایک گوشے، دیوار کے ہراس ٹکڑے اور بچل کے ہراس تھمبے کا پتہ ہوتا ہے جس پر پوسٹر چسیاں کرنا ضروری ہے۔ وہ ان اوقات سے بھی واقف ہوتے ہیں جب پلک زیادہ سے زیادہ تعداد میں سر کول پر، ہوٹلول میں اور جائے خانوں میں تفریح کے لیے جمع ہوتی ہے اور جس کو تا نگے پر لاؤڈ سپیکر سے اعلان کر کے اور اشتہار بانٹ کر ہونے والے تماشے میں دلچپی لینے کے لیے ورغلایا جا سکتا ہے۔ پھرسب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیالوگ كانفرنس كے اخراجات كے ليے چندہ جمع كرنے، قرض لينے، أدهار پر چيزيں حاصل كرنے، كرائے يرزيادہ سے زيادہ سامان لے كر بعدكو بل بالكل نداداكرنے يا كم سے كم اداكرنے كے فنون لطیفیہ کے ماہر ہوتے ہیں۔ایسے ماہرین میں بھی اچھوں اور بروں کی تمیز کی جا سکتی ہے۔ وہ جن کا تعلق ملک کی بڑی بڑی تو می جماعتوں یا سرکاری اداروں سے ہوتا ہے، اور وہ جن کا تعلق ان غریب جماعتوں ہے ہے، جن کی جھولی ہمیشہ خالی رہتی ہے۔ وہ جن کی کانفرنسوں اور جلسوں کے لیے بڑے بڑے سرمایہ داروں اور امیروں پرمشتل استقبالیہ کمیٹیاں بنتی ہیں، اور وہ جن کی استقبالیہ کمیٹیاں اگر بنتی بھی ہیں تو اس کے ممبروں کی رکنیت کی فیس دورو پے ہونے کے باوجود بہتوں کو اس کی ادائیگی ہے معافی دینا ہوتی ہے۔ پہلے گروہ کی کانفرنسوں کے بعد عام طورے چندہ کا حساب کا جھگڑا پڑتا ہے اور بیہ بات تی جاتی ہے کہ رسپشن سمیٹی کے فلاں فلاں لوگوں کے یہاں خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا۔ دوسرے گروہ والے کانفرنس کے بعد عام طور سے قرض خواہوں سے منہ چھیائے پھرتے ہیں اور اس دن کا انتظار کرتے ہیں جب بالآخر انہیں د یوالیہ مجھ کرٹھیکیدار، پریس والے اور دکا ند داران کا پیجھا جھوڑ ویں گے۔

الہ آباد کی انجمن کے ہم چند کارکن (فراتن، احر علی، شیو دان علیہ چوہان وغیرہ)
کامیاب کانفرنس کرنے کے ان داؤی کے سے تقریباً بالکل نابلد تھے۔ انجمن کے پندرہ ہیں ممبر
ہر ہفتہ یا دوسرے ہفتہ کوئی افسانہ نظم یا مضمون سننے کے لیے جلے میں جمع تو ہو جاتے تھے،
لیکن ان میں زیادہ تر ایسے تھے جن کو تحر یک کے متعلق ابھی تک انہاک نہیں پیدا ہوا تھا۔ بعض
ایسے تھے جن کی خاموثی ایک ستفل جملہ استفہامیہ بن کر ہمیں پریشان کرتی تھی۔ وہ انجمن کی
سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے نہیں بلکہ اس کے بارے میں، اور خاص طور پر ان میں شامل
ہونے والی دو چار خوا تین کے متعلق واقفیت حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ چند ایسے تھے
ہوایک دو بارشر یک ہوکر پھر نہیں آئے۔ انہوں نے با قائدگی سے اپنی استطاعت اور سمجھ کے
مطابق شہر میں سرگوشیاں کرنی شروع کر دیں کہ یہ تحر یک فضول اور مہمل ہے، اور بہت ی
مطابق شہر میں سرگوشیاں کرنی شروع کر دیں کہ یہ تحر یک فضول اور مہمل ہے، اور بہت ی
دوسری تحریکوں کی طرح دو چار دن میں ختم ہو جائے گی۔ بعض لال بھکروں نے یہ بھی کہنا

شروع كرديا كه بيلوگوں كوكميونسك جال ميں پينسانے كى ايك جال ہے۔

ان مشکلوں کے باوجود ہم نے الد آباد کی انجمن کے سامنے تمام معاملات کو پیش کر دیا۔ یہ طے ہو گیا کہ کل ہند کانفرنس ہونا چاہیے۔ اپریل پیس لکھنو بیس کا گریس کا سالانہ اجلاس ہونے والا تھا، جس کی صدارت کے لیے جواہر لال نہرو چنے گئے تھے۔ سب کی رائے ہوئی کدائی زمانے بیس کلھنو بیس ہاری بھی کانفرنس منعقد کی جائے۔ کانگریس کے اجلاس بیس شریک ہونے کے لیے یا تھن تماشائی کی حیثیت سے ملک کے ہر جھے سے لوگ جمع ہونے والے تھے۔ ہم نے خیال کیا کہ ہماری کانفرنس بیس جوادیب آئیں گے، اُن کے لیے کانگریس کا اجلاس ایک مزید کشش کا باعث ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ بائیں بازو کی جماعتوں کا اجلاس ایک مزید کشش کا باعث ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ بائیں بازو کی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے، کمیونٹ اور سوشلٹ اور دوسرے ترقی پندنظریوں کے لوگ وہاں اس موقع پر ہوں گے۔ ان کی موجودگی اور حمایت سے بھی ہمیں فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ اس وقت تک کانگریس اور بائیس بازو کی ترقی پند جماعتوں اور افراد بیس وہ تفاوت تبیس تھا جو دوسری جنگ موقعے میں اور بائیس بازو کی ترقی پند جماعتوں اور افراد بیس وہ تفاوت تبیس تھا جو دوسری جنگ موقعے میں اور بائیس بازو کی ترقی پند جماعتوں اور افراد بیس وہ تفاوت تبیس تھا جو دوسری جنگ مورسی خالئی ہوں کی خالے میں ترقی پند اور انقلا کی قوتوں کی علائے میں ترقی پند اور انقلا کی قوتوں کی مدد کریں گے اور کانگریس کی تنظیم کو گور بنا کر اس کے اروگرد بیرونی سامران کے خلاف متحدہ مورٹ عوائی مورچ کا ایک حصہ تھی۔

عام رائے یہ ہوئی کہ منتی پریم چند سے صدارت کی درخواست کی جائے۔ ہماری اس رائے سے بڑگال، ہمبئی، احمد آباد، لا ہور اور دوسری جگہوں کے سب بی لوگ منتی ہوگے۔ منتی پریم چند بناری بیس رہتے تھے اور بیس انجمن کی تنظیم اور دوسرے مسائل کے بارے بیس ان سے ہرایر خط و کتابت کرتا رہتا تھا۔ ترتی پہندادب کی تح یک سے ان کی بھی دلچہی روز بروز بروز بردون کھی۔ لیکن ان کی اور بھی بہت می مصر فیتیں تحیی ۔ اس وقت کیفیت یہ تھی کہ ہندی یا اُردو کی کوئی بھی اور بی کا نفرنس یا جاسہ یا اجتماع ملک کے کسی جھے بیس ہو بنتی پریم چند کو اس کا اور بھی میں بو بنتی پریم چند کو اس کا اور جلیم السلاج انسان تھے، اس لیے ان کے بارے بیس بہت سے لوگ اس غلط فہی بیس رہتے تھے کہ اس کی شہرت اور اور بی وقار کی آڑ لے کر اپنے ٹیڑ جے میڑ جے مقاصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ان کی شہرت اور اور بی وقار کی آڑ لے کر اپنے ٹیڑ جے میڑ جے مقاصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ان کی شہرت اور اور بی اور انسانوں کی ٹیک نیتی پر ان کا بھر و سرانہیں مختلف فتم اور رائے کے لوگوں سے ملئے جائے اور ان کی تح کموں اور منصوبوں بیس حصد لینے پر آمادہ رکھتا تھا۔ لیکن غیر اور انسانوں کی ٹیک نیتی پر ان کا بھر و سرانہیں مختلف فتم اور رائے کے لوگوں سے ملئے جائے اور ان کی تح کموں اور منصوبوں بیس حصد لینے پر آمادہ رکھتا تھا۔ لیکن غیر الحق کے اس کی وسط کی میں بھت کے اس کی وسلے کی اور ان کی تح کموں اور منصوبوں بیس حصد لینے پر آمادہ رکھتا تھا۔ لیکن غیر الحق کی وسل کی جائے اور ان کی تح کموں اور منصوبوں بیس حصد لینے پر آمادہ رکھتا تھا۔ لیکن غیر

معمولی ذہانت اور آزاد پسندی اور انسان دوئتی کی طرف ان کا جھکاؤ اور سچائی کی کھوج ہمیشہ انہیں کھوٹے اور کھرے کی پر کھ میں سہارا دیتے تھے۔

ای وجہ سے ان کے تخلیق کیے ہوئے ادب میں بھی ہمیں سچائی تک پہنچنے ، انسان کے باہمی رشتوں اور ساجی تبدیلیوں اور محرکات کے اندرونی عوامل کا مشاہدہ کرنے کی ایک مستقل كاوش يائى جاتى ہے۔ جب وہ اصلاح پسند گاندھيائى فلىفە كو قبول بھى كرتے ہيں تو اس نظریئے کوخواہ مخواہ سچا ثابت کرنے کے لیے وہ ساجی حقیقت کی پردہ پوشی نہیں کرتے ، اور جب بالآخر ساجی حقیقت کا مشاہرہ انہیں ایک حد تک اصلاح پبندی کی خامیاں سمجھنے میں مدد دیتا ہے تھے وہ ایسے نتائج کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے ہچکھاتے بھی نہیں، جس ہے ان کے پہلے تصورات کی افی ہوتی ہے، لیکن حقیقت بنی جن کی متقاضی ہے، ترقی پیند تحریک سے پریم چند کی وابنتگی ان کی زندگی کے تجر بے اور مشاہرے اور ان کے ادبی ارتقاء کا ایک لازمی اور فطری بتیجہ تھی۔افسوں کہان کی ہے وقت موت کے سبب سے اس ارتقاء کی پیمیل نہ ہوسکی۔ جب میں نے منتی جی کو مجوزہ کانفرنس کی صدارت کے لیے لکھا تو پہلے انہوں نے معذوری ظاہر کی۔ انہوں نے لکھا کہ اس وقت ان کے پاس لاہور کے ہندی سمیلن اور حیدرآباد دکن کی ہندی پر چار سجا کی صدارت کے دعوت نامے آئے ہیں۔ مزید برآل مسٹر کنہیا لال منتی کی تحریک پر واردھا میں گاندھی جی ایک کل ہند ادبی اجتاع (بھارتیہ ساہتیہ پریشد) اپریل میں ہی کرنا جا ہتے ہیں۔اس میں بھی انہیں شریک ہونا ہے۔ حسن اتفاق سے منتی پریم چند کے وہ خطوط، جو انہوں نے مجھے اس سلسلے میں لکھے تھے، میرے پاس محفوظ رہ گئے، اور وہ ''نیا ادب'' (مارچ۔فروری 1940) میں شائع کیے گئے تھے۔ 15 مارچ کے خط میں انہوں نے مجھے لکھا...

''صدارت کی بات سیم اس کا اہل نہیں۔ بجن سے نہیں کہتا۔ میں اپ میں کروری باتا ہوں۔ مسٹر کنہیا لال منتی بجھ سے بہت بہتر ہوں گے، یا ڈاکٹر ذاکر حسین۔ بنڈت نہروتو بہت مصروف ہوں گے۔ ورنہ وہ نہایت موزوں ہوتے۔ اس موقع پر بھی سیاسیات کے نشے میں ہوں گے اور ادبیات سے شاید ہی کسی کو دلجیں ہو۔ کیکن ہمیں بچھ نہ بچھ تو کرنا ہے۔ اگر مسٹر جواہر لعل نہرو نے دلجینی کا اظہار کیا تو جلسہ کا میاں ہوگا۔''

میرے پاس اس وقت بھی صدارت کے دو پیغام ہیں۔ ایک لاہور کے ہندی سمیلن کا، دوسرا حیدرآ باد وکن کی ہندی پر جپارسجا کا۔ میں اٹکار کر رہا ہوں، لیکن وہ لوگ اصرار کر رہے ہیں۔ کہاں کہاں پر یہائیڈ کروںگا۔ ہماری انجمن ہیں

کوئی باہر کا آ دمی صدر ہوتو زیادہ موزوں ہے۔ مجبوری درجہ ہیں تو ہوں ہی۔ پجھ

رو،گالوںگا۔۔۔۔۔اور کیا لکھوں۔ تم وارا پنڈت امر ناتھ جھا کوتو آ زماؤ۔ انہیں اُردو

ادب ہے دلچین ہے اور شاید وہ صدارت منظور کرلیں۔' (15 مارچ 1936)

لیکن ایک دواور خطوں کے بعد بالآ خرمنشی پریم چند نے ہماری درخواست منظور کرلی

"اگر ہمارے لیے کوئی لائق صدر نہیں مل رہا ہے تو مجھی کور کھ لیجیے۔ مشکل بہی ہے کہ مجھے پوری تقریر میں آپ کن مسائل پر بحث کرنا چاہتے ہیں، اس کا بچھے اشارہ سیجیے۔ میں تو ڈرتا ہوں میری تقریر ضرورت ہے زیادہ دل شکن نہ ہو۔ آج ہی لکھ دوتا کہ واردھا جانے ہے قبل اسے تیار کرلوں۔"
زیادہ دل شکن نہ ہو۔ آج ہی لکھ دوتا کہ واردھا جانے ہے قبل اسے تیار کرلوں۔"
(1936 مارچ 1936)

اب بیہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ پریم چند نے ہماری کا نفرنس کی صدارت کے کہ جہا الل منٹی کو اپنے ہے بہتر سمجھا تھا۔ اس سے بیہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس شروع زمانہ میں ہمارے اور ان کے خیالات میں کئی باتوں میں فرق تھا۔ لیکن ہمیں بیہ نہ بجولنا چاہے کہ کنہیا لل منٹی 1936 میں ایک قوم پرست اور گجراتی زبان کے اہم ناول نگار کی حیثیت سے ہمارے سائے آئے تھے۔ جب دوسال بعد صوبہ بمبئی میں وہ کا نگریس کے وزیر داخلہ بنے اور انہوں سائے آئے تھے۔ جب دوسال بعد صوبہ بمبئی میں اور سرمایہ داروں کے حقوق کے تحفظ کے باتی مزدوروں پر گولی چلوائی، تب ہی لوگوں کو ان کی قوم پرسی اور بھارتی کلچر سے دلچیں کی اصلی حقیقت معلوم ہوئی۔ رفتہ رفتہ نوٹہ منٹی صاحب نے کا نگریس سے بھی علیحدگی اختیار کر لی کی اصلی حقیقت معلوم ہوئی۔ رفتہ رفتہ نوٹہ منٹی صاحب نے کا نگریس سے بھی علیحدگی اختیار کر لی کی اصلی حقیقت معلوم ہوئی۔ رفتہ رفتہ نوٹہ منٹی صاحب نے کا نگریس میں شامل کر لیا گیا۔ بہرحال اس وقت بھی ترتی پندائجمن کے بیشتر اراکیس کنجیالال منٹی سے اپنی کا نفرنس کی سیران و ملک کے معزز اور ترتی پیند تو می اور تھا جو ہمیں حاصل ہوگئی تھی۔ یہ ما پی ترتی کے داسلے ان کی ہمدردی کے خواہش مند ضرور تھے جو ہمیں حاصل ہوگئی تھی۔ لیکن ہماری نظر حسین تو ملک کے معزز اور ترتی پیند تو می اور تھا جو ہمیں حاصل ہوگئی تھی۔ لیکن ہماری نظر میں ادیوں کی کا نفرنس میں ادیب ہی کی صدارت سب سے انچھی تھی۔ لیکن ہماری نظر میں ادیوں کی کا نفرنس میں ادیب ہی کی صدارت سب سے انچھی تھی۔

صدارت کا معاملہ طے ہوا تو ہم دوسرے کا موں میں گلے۔ سوال یہ تھا کہ کا نفرنس میں ہوگا کیا؟ خطبے، تقریریں، ریز ولیوشن یا اور کچھ بھی؟ کچھ ایسامحسوس ہوتا تھا کہ یہ ناکافی سا ہے۔ اوبی کانفرنس میں اوبی مسائل پر ہی تبادلہ خیال اور بحثیں ہونا جائیں۔ پھر ہمارے وسیع اور عریض دلیں میں چودہ پندرہ برئی برئی زبا نیس ہیں۔ ہرایک کو لاکھوں کروڑوں آدمی ہولئے ہیں اور ان میں گراں قدرادب موجود ہے۔ کل ہند کانفرنس میں ان تمام یا ان میں ہے زیادہ نبانوں کے جدیدادب اوراد ہی مسائل پر مقالے تیار ہونے چاہئیں۔ ہمارے ملک میں عام طور سے پڑھے لکھ لوگ صرف اپنی زبان کے ادب سے واقف ہوتے ہیں، یا اگر انگریزی دال ہیں تو کسی قدر انگریزی ادب سے، اُردو دال کو گجراتی ادب کا پیتے نہیں، گجراتی والے تیلگو ادب سے نابلد ہیں، اور بنگالی والے والے تیلگو ادب سے نابلد ہیں، اور بنگالی والے اپنی زبان کے علاوہ ہندستان کی تمام زبانوں کے ادب سے۔ بہت سے اُردو اور ہندی والوں اپنی زبان کے علاوہ ہندستان کی تمام زبانوں کے ادب سے۔ بہت سے اُردو اور ہندی والوں گئی ہے۔ حالانکہ یہ دونوں ایک بی خطے کی زبان کے دواد بی مظہر ہیں اور ان کی بولیاں ایک میں ہیں۔ اگر ہماری کانفرنس کے ذریعے سے ملک کی مختلف زبانوں کے ادبوں کو ایک کی جی ہیں۔ اگر ہماری کانفرنس کے ذریعے سے ملک کی مختلف زبانوں کے ادبوں کو ایک دوسرے کے ادب سے تھوڑی بہت بھی واقفیت اور دلچین ہو جائے، اگر ہم یہی جان لیس کہ دوسرے کے ادب سے تھوڑی بہت بھی واقفیت اور دلچین ہو جائے، اگر ہم یہی جان لیس کہ دوسرے کے ادب سے تھوڑی بہت بھی واقفیت اور دلچین ہو جائے، اگر ہم یہی جان لیس کہ دوسروں کا زُنْح کیا ہے، تو یہ ایک بڑے کا ہوران کی ابتداء ہوگی، اور اس سے ہماری تح کے کو در سے قائدہ بینچے گا۔

دوسرا کام المجمن کے دستور کا خاکہ تیار کرنا تھا، تاکہ کل ہند مرکزی تنظیم قائم ہو سکے،
اور علاقائی اور مقامی المجمنوں کے باہمی تعلقات اور المجمن کی ممبری کی شرائط کا تعین کیا جا
سکے۔اس طرح المجمن کے مرکزی، علاقائی اور مقامی ادارے با قاعدگی ہے جمہوری اصولوں
پر قائم ہو سکتے تھے۔

تیسرا مسئلہ بھاری انجمن کا دوسرے بیرونی ادبی اداروں سے تعلق یا الحاق کا تھا۔
پہر بھارے سامنے دو اور سوال تھے جو سیاسی تھے۔ پہلے تو یہ کہ بھارے ملک میں بیرونی سامراج نے تحریر، تقریر، اور خیال کی آزادی کے جمہوری حق پر طرح طرح کی پابندیاں عاکد کر رکھی تھیں۔ شہری آزادیوں پر ان بندشوں اور گرفت کا محب وطن ادبیوں پر براہ راست عاکد کر رکھی تھیں۔ شہری آزادیوں پر ان بندشوں اور گرفت کا محب وطن ادبیوں پر براہ راست اثر پڑتا تھا۔ ترقی پسند اخبار، رسالے اور کتابیں بھیشہ سرکاری عقاب کی زد میں آتے رہے تھے، اور جو سہولتیں ادبیوں کو ایک آزاد ملک میں مانا چاسییں، وہ ہمارے بیباں مفقور تھیں۔ ان کی مددیا ان کا دل بڑھانا تو در کتار، ادبیوں کا اتحاد اس سلسلے میں ان کی تقویت کا باعث بن سکتا تھا اور ان کے جمہوری حقوق کا شحفظ کرسکتا تھا۔

دوسرا سوال بیر نقا کہ اس زمانے ہیں بین الاقوامی فضا بڑی تیزی ہے مکد رہورہی تقی ۔ جرمن اوراطالوی فاشزم دنیا کو دوسری جنگ عظیم کی طرف کھنچے لیے جارہی تقی ۔ اطالوی فاشزم نے پرامن ابی سینیا (جبش) پرحملہ کر دیا تھا۔

مجلن اقوام (لیگ آف نیشن) اطالیہ کواس جارحانہ اقدام سے رو کئے میں بالکل قاصر رہی تھی۔ ادھر جاپانی سامراج نے چین پر حملہ کر کےاس کے شالی علاقوں کو ہڑپ لیا تھا اور چین میں جنگ جاری تھی۔ قوموں کی آزادی کااس بے دردی سے سلب کیا جانا، جمہوریت کا خون، بین الاقوامی جنگ جس کا مقصد سے ہو کہ ساری انسانیت کو خاک و خون میں لتھیڑ کر چند سامرا بی طاقتیں دنیا کوآپس میں نئے سرے سے بانٹ لیس، تحدن اور تہذیب کے لیے مہیب خطرے ہیں اور کوئی سمجھ دارا دیب جے اپ فن اور نوع انسان سے لگاؤ ہے، ان سے چند سامرا بی کر سکتا۔ ہمارے نزدیک سے ضروری تھا کہ وطن کے تمام ادیب اور آرشد، چھم پوٹی نہیں کر سکتا۔ ہمارے نزدیک سے ضروری تھا کہ وطن کے تمام ادیب اور آرشد، نظریاتی اور سیاسی اختلاف کے بلالحاظ تو می آزادی، جمہوریت، سامراج دشمنی اور بین الاقوامی امن کے طرفداروں کی صف میں کھڑے ہوں اور اپنی فنی قوت، ذبنی اور روحانی تاثر کی صلاحیت کوانسانی معاشرے کی ان بنیادوں کو محفوظ اور مضبوط کرنے کے لیے استعمال کریں صلاحیت کوانسانی معاشرے کی ان بنیادوں کو محفوظ اور مضبوط کرنے کے لیے استعمال کریں جس پر تہذیب اور کھچرکا وہ گھرانہ قائم ہے جس کا ہرایک ادیب اور فنکار خانہ زاد ہے۔

کانفرنس کا دفتری کام ہم الد آباد ہے کرتے رہے۔ مختلف جگہوں ہے ہمارے پاس جو خطوط اور جواب آئے، ان ہے ہم کو اس کا تو یقین ہو گیا کہ کانفرنس میں شرکت کے لیے ملک کے تقریباً تمام بڑے بڑے ادبی علاقوں کے ادیب آئیں گے اور کانفرنس اگر'' شانداز' نہیں تو کم از کم مفید ضرور ہوگی، اور اگر ہمارے ملک کی مختلف زبانوں کے ادب پر تفصیلی راور ٹیس اور بحثیں نہ بھی ہوئیں تو کم از کم ان مختلف زبانوں کے جدیدادب پر کسی قدر روشنی تو مرور ہی پڑے گی، اور ترقی پہنداد ہوں کے لیے عام راوتو ضرور شعین ہوگی، اور اگر کوئی بڑی اور مضبوط ادبی شخصی نہیں تو ایک ایسا ڈھانچہ تو ضروری بن جائے گا، جس کے اردگرد آئندہ نی اور مضبوط ادبی شخصی نہیں تو ایک ایسا ڈھانچہ تو ضروری بن جائے گا، جس کے اردگرد آئندہ نی اور مضبوط ادبی شخصی نہیں تو ایک ایسا ڈھانچہ تو ضروری بن جائے گا، جس کے اردگرد آئندہ نی

جب کانفرنس کے شروع ہونے کو آٹھ دیں دن رہ گئے تو مرکزی دفتر .... یعنی میں .... نین چار فائیلوں سمیت الد آباد ہے لکھئو خفل ہو گیا۔ اس وقت تک لکھئو میں ترقی پہند مصنفین کی کوئی مقامی شاخ نہیں تھی اور مقامی لوگوں میں سوا ہمارے ذاتی دوستوں یا رشتہ داروں، یا دو تمن یو نیورٹی کے طلباء کے کوئی ہمارا مددگار تک نہیں تھا۔ کیفیت یہ تھی کہ ہمارے پاس کانفرنس کے اخراجات کے لیے شاید سوسوا سورو پے سے زیادہ نہ تھے اور نہ کوئی والنگیئر

تھے، نہ چیرای، نہ کلرک۔ ابھی تک ہمیں جلسہ کرنے کے لیے کوئی ہال بھی نہیں ملا تھا۔ بیں جب لکھنؤ پہنچا تو اس کے ایک دو دن کے اندر امرتسر سے ڈاکٹر رشید جہاں اور محمود الظفر بھی آ گئے۔ ہم سب کا قیام لکھنٹو میں وزیر منزل میں تھا۔میرے والد کا پیر مکان ان دنوں سجا سجایا کیکن بیشتر خالی پڑا رہتا تھا۔ وہ خود الہ آباد میں رہنے گئے تھے۔ای کافی بڑے مكان كے ايك حصے ميں ميرے بڑے بھائى ڈاكٹر سيد حسين ظہير رہتے تھے۔ليكن دو تہائى حصہ خالی پڑا تھا۔ ڈاکٹرظہیر کی خاصیت ہیہ ہے کہ ہراس کار خیر یا تحریک میں، جے وہ اچھی یا مفید بیجھتے ہیں، بے دھڑک فیاضی اور انہاک کے ساتھ مدد کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ پیشہ ور سائنسداں ہیں اور ان کی زندگی اور اوقات کا بیشتر حصہ کیمیائی تفتیش و تحقیق میں صرف ہوتا ہے۔ میں تو خیر ان کا چھوٹا بھائی تھا،لیکن میرے سارے دوست اور ترقی پیند مصنفین کی کانفرنس کے کارکن رفتہ رفتہ وزیر منزل میں آکر مکتے گئے اور سب ان کے مہمان ہو گئے۔ڈاکٹرظہبیراوران کی بیگم کوان پراعتراض نہیں تھا کہ ہم ( آخر میں کل ملاکر وزیر منزل میں دس بارہ آ دمی تھم ہرے ہوئے تھے اور ان کے علاوہ کھانے اور جائے کے وقت وو حیار صاحب اور بھی آ جاتے تھے ) مان نہ مان ان کے مہمان ہو گئے ہیں اور انہیں زیریار کر رہے ہیں۔ وہ مجھے اور میرے مہمانوں کو اس بات پر ڈانٹتے رہتے تھے کہ ہم کھانا وقت ہے نہیں کھاتے۔ پہلے سے بینہیں بتاتے کہ ایک وفت میں کتنے آ دمی کھانا کھا کیں گے۔ بھی کھانا ن جاتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے، اور بھی کم پڑجاتا ہے۔

محمود الظفر کے آجانے سے لامحالہ ہمارے کام میں باضابطگی پیدا ہوگئی اور حالانکہ میں انجمن کا عارضی جزل سکریٹری تھا، لیکن وہ فطری طور سے اس کے جزل منیجر بن گئے۔ انہوں نے کانفرنس کے کاغذات، خطوط اور دستاویزات کی علیحدہ علیحدہ فائیلیں بنا کمیں کام کو مرتب کرکے ان کا پروگرام بنایا، روز کا روز سب کو کام تقسیم کرنے گے اور شام کے وقت سارے کاموں کا فردا فردا جائزہ لینے گئے۔ حسب دستورا پے ذمہ سب سے زیادہ کام لیا اور

اے بروقت اور بخو بی انجام دیا۔

کھنٹو میں تین چار ہال ہیں جہاں عام طور سے کانفرنسیں منعقد ہوتی ہیں، سب سے اچھی قیصر باغ کی بارہ دری ہے۔ لیکن شاہان اودھ کے جانشینوں کی حیثیت سے اس پر اودھ کے تعلقد اروں کی انجمن کا قبضہ ہے۔ ہم نے اپنے بعض نو جوان زمیندار دوستوں کے توسل سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن تعلقد ارائجمن کے کرتا دھرتا سخت ٹوڈی اور رجعت ہے۔ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن تعلقد ارائجمن کے کرتا دھرتا سخت ٹوڈی ہو کہ ترقی ہو

بندا مخطرناک شے ' ب-اس ليے ہميں وہاں سے تكاسا جواب ل كيا۔

پھر گنگا پرشاد ورما ہال کو حاصل کرنے کی کوشش ہوئی۔ وہاں ان دنوں میں شاید چھتری سجایا گؤرکشافتم کی کوئی کانفرنس ہونے والی تھی۔ بالآخر ہم نے رفاہ عام بال حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ شروع کی۔ میہ خوبصورت عمارت لکھنؤ کے ایک نیم یاگل نواب نے قوم کو دے دی تھی، تا کہ اس میں پلک جلے اور کا نفرنسیں ہوا کریں۔لیکن وہ ترقی پہند نواب صاحب برسوں پہلے فوت ہو چکے تھے۔اب وہاں شہر کے چند وکلاء اور بیرسٹروں نے ایک کلب بنالیا تھا اور اس کا ہال مبلیئر ؤ اور برج کھیلنے اور وہسکی اور بیئر پینے کے لیے وقف ہو چکا تھا۔ ایک زمانہ تھا جب رفاہ عام میں بڑے بڑے تاریخی جلے اور کانفرنسیں ہوتی تھیں۔ یہیں پر پہلی جنگ عظیم کے زمانہ میں ہوم رول لیگ کا وہ جلسہ ہونا قراریایا تھا، جومسز اپنی بیسنٹ کی گرفتاری پر احتجاج کرنے کے لیے شیر کے قوم پرستوں نے مدعو کیا تھا۔ کیکن انگریز سرکار نے اُسے غیرقانونی قرار دے دیا تھا۔ پیکھٹو میں این قسم کا پہلا واقعہ تھا۔ کے پولیس ے رفاہ عام بحر گئی تھی اور سارے شہر میں زبر دست سنسنی پھیل گئی تھی (۱)۔1920 میں یہیں پر خلافت کانفرنس ہوئی جس میں علی برادران اور ملک کے تمام بڑے لیڈروں نے شرکت کی۔ اس موقع پرمولانا محمعلی نے مسلسل جھ گھنٹے تقریر کی تھی اور رفاہ عام کے احاطے میں انگریزی کپڑوں کے بڑے بڑے انبار جلائے گئے تھے۔اس کے بعد یہیں پر نان کو آپریشن کی تحریک کے سلسلے میں کانگریسیوں اور خلافتیوں نے لبرل بارٹی کی کانفرنس میں بنگامہ کر کے بال پر قبضه کرلیا تھا اور ان کے بی پلیٹ فارم سے لبرلوں کے خلاف ریز ولیوش یاس کروائے تھے۔ ہماری خوش فسمتی سے وکیلوں کے طبقے میں چند ترقی پیند بھی تھے۔ پنڈت آنند نرائن ملا، حالانکہ ترتی پہنداد بی نظریوں ہے کئی قدرا ڈنلاف رکھتے تھے،لیکن وہ ایک اچھے شاعر،محبّ وطن اور ادب نواز انسان تتھے۔ ان کی اور بعض اور لوگوں کی کوششوں ہے رفاہ عام ہال ہمیں مفت مل گیا اور جماری سب سے بڑی پریشانی دور ہوگئی۔

جمیں اس کی بھی فکر ہوئی کہ اگر لکھنؤ میں باقائدہ استقبالیہ کمیٹی بنائی نہیں جا سکتی تو کم از کم استقبالیہ کمیٹی کے نام پر سوپچاس ٹکٹ نچھ کر پچھ چندہ ہی فراہم ہو جائے ، اور اگر پوری کمیٹی نہیں تو کم از کم استقبالیہ کمیٹی کا ایک صدر ہی بنا لیا جائے۔ ہم نے آپس میں مشورہ کیا

(۱)-اسی موقع پرچکبست نے اپنی مشہورنظم ہوم رول پر آگھی تھی اور مسز اپنی جیسنٹ کی گرفتاری پر ان کوخطاب کر کے کہا تھا.....

مال کے دامن سے بردھ کرہمیں تیرا دامن تیرے بالول کی سفیدی ہے کہ ہے وطن

اور اس عہدے کے لیے سب سے زیادہ موزوں چودھری محمرعلی صاحب ردولوی کوسمجھا۔ یوں تو چودھری صاحب تعلقدار ہیں اور اودھ کے رؤسا میں سے ہیں، اور وہ ہم سے ایک نسل پہلے کے فرد ہیں، لیکن ان کی ذات میں کھے عجیب خصلتیں جمع ہوگئی ہیں جن کی وجہ ہے ان کی شخصیت سرزمین اودھ کی دلچپ ترین شخصیتوں میں ہے ایک ہے۔ان کے اخلاق و آ داب اودھ کے قدیم رئیسوں کی طرح ہیں۔لیکن ان کی صورت، داڑھی مونچھ صاف، گورا چٹا رنگ، جدیدانگریزی تعلیم یافتہ نو جوانوں کی بی ہے۔ وہ اُردو لکھتے ہیں تو اس میں وہ لوچ اور لطافت، طنز اور تفقن ہوتا ہے جس سے پُرانے لکھنؤ کی مہک آتی ہے۔لیکن باتیں کرنے پر آجاتے ہیں تو نیٹنے اور مارکس، ٹیگور اور اقبال ایک طرف، تو جنیات اور نفیات کے ماہرین فرائڈ اور ہیولاک دوسری طرف ان کی زد میں ہوتے ہیں۔ بزرگوں اور بڑوں کے درمیان ہوتے ہیں تو ان سے آخرت، جائداد اور ان کی اولا د کا تذکرہ کریں گے، اور نوجوانوں میں ہوں گے تو جنبیات کے مسائل پر ایسی محققانہ باتیں کریں گے کہ بڑے بڑے رنگین مزاجوں کی آئکھیں کھل جا ئیں۔ اگر کسی محفل میں خوبصورت عورتوں اور نو جوان لڑ کیوں کا مجمع ہوتو وہ ان کے حجنڈ میں یوں پہنچ جاتے ہیں جیسے لوہا مقناطیس سے کھنچتا ہے اور پل بھر میں اپنی اجنبیت کو کھو كران ہے الى راز دارانہ باتيں كرنے لكتے ہيں جو صرف راجہ اندر اپني پر يوں ہے كرتے بول گے۔ وہ اُردو ادب کی بہترین روایات سے واقف اور ایک لطیف طرز تحریر کے مالک تھے اور جدیدادب سے بھی گہری دلچیں رکھتے تھے۔ جب ہم نے ان سے اپنی استقبالیہ سمیٹی کی صدارت کے لیے کہا تو انہیں بڑا تعجب ہوا کہ بیہ درخواست ان ہے کی گئی۔ رسما نہیں بلکہ بڑے خلوص کے ساتھ انہوں نے اس ہے اپنی معذوری کا اظہار پیہ کہد کر کیا کہ وہ بھی کسی تحریک میں شامل نہیں ہوئے ہیں اور ہرفتم کے سابی جھکڑوں اور ہنگاموں ہے دور بھا گتے ہیں۔لیکن ہمارے، خاص طور پر رشید جہاں کے اصرار پر وہ نہیں بھی نہ کر سکے اور آخر میں راضی ہو گئے۔اس کے بعد سب سے پہلا کام انہوں نے بیا کد بہت معذرت کے ساتھ چیکے سے سو روپے ہمیں عطیہ بھی دے دیا۔ یہ ہمارے لیے نعمت غیر متر قبہ تھی۔ چودھری صاحب کو اس کی شرمندگی تھی کہ بیر رقم بہت کم تھی،لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ ہمیں کانفرنس کے لیے کسی ایک شخص ہے دی روپے ہے زیادہ چندہ نہیں ملاتھا اور ہم کل جملہ سوڈیڑھ سو روپے لے کرکل ہند کا نفرنس کرنے خیلے تھے۔

ہم نے کانفرنس کے ہال کے لیے کوئی دو تین سوکرسیاں کرائے پر لے تو لیس، لیکن اب بی فکر لاحق ہوئی کہ ہال بھرے گا بھی یانہیں۔ ملک کے مختلف حصوں ہے جن ڈیلی سمیوں کے آنے کی ہمیں اطلاع ملی تھی، ان کی تعداد مشکل سے تمیں چالیس رہی ہوگ۔ وو بنگال سے، تین پنجاب سے، ایک مدراس سے، دو گجرات سے، چھ مہاراشرا سے اور شاید ہیں پجیس صوبہ متحدہ کے مختلف حصول سے۔ لکھنو میں اس وقت تک ہماری تحریک بالکل جاری ہی نہیں ہوئی تھی۔ الد آباد میں تو فراتی، اعجاز حین، احمد علی وغیرہ یو نیورٹی میں پڑھاتے تھے، اور ان کے زیراثر طلباء کی خاصی تعداد ہمارے جلسوں میں آ جاتی تھی۔ یہاں یو نیورٹی میں بھی ہمارا کوئی نہ تھا۔ اس وقت تک ڈاکٹر علیم، ڈاکٹر رام بلاس شربا، احتشام حسین اور آل احمد سرورلکھنو یو نیورٹی میں مقرز نہیں ہوئے تھے۔ ہماری بے سروسامانی اور کمزوری کا اس سے بڑا اظہار کیا یو نیورٹی میں مقرز نہیں ہوئے تھے۔ ہماری بے سروسامانی اور کمزوری کا اس سے بڑا اظہار کیا ہوتا کہ لکھنو جیے ادبی شہر میں ہماری کا فرنس میں دکچھی لینے والے گفتی کے ہوں ۔ ہمیں اس کا احساس تھا کہ آگر ایسا ہوا تھا تو بیدائل کھنو کی بدؤو تی یا رجعت پہندی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس احساس تھا کہ آگر ایسا ہوا تھا تو بیدائل کھنو کی بدؤو تی یا رجعت پہندی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس سب سے تھا کہ آئیس ہماری تحریک یا کانفرنس کے بارے میں مطلع نہیں کیا گیا ہے اور ان سب سے تھا کہ آئیس ہماری تحریک بیدا کی گئی ہے۔ چند دنوں میں چند آدی اس کی کو کس طرح میں کانفرنس کے لیے دلچین نہیں بیدا کی گئی ہے۔ چند دنوں میں چند آدی اس کی کو کس طرح میں کر سکتے تھے؟ پیر بھی ہم نے بارنیس مانی۔

یو نیورٹی بیل چنوطلباء کے ذریعہ ہم نے اشتہار تقتیم کروائے، اور جب کانفرنس کے دوون پہلے بڑے پوسٹر جھپ کرآگئے تو محمود الظفر اپنے ساتھ دواور ساتھیوں کو لے کرشہ کے فاص خصوں، مکنووں اور چورا ہوں پر رات بھر انہیں چیپاں کرتے پھرے رشیدہ لکھئو بیں چند سال پہلے ڈاکٹری کی پریکش کر چکی تھیں، اور پہاں پر بہتوں ہے واقف تھیں۔ انہوں نے گھوم گھوم کر کانفرنس کی رسیشن کمیٹی کے تین تین روپے والے تکٹ بیچئے شروع کے ۔ اگر یہ لوگ ادب سے دلچیں لینے والے نہیں بھی تھے تو تین روپے کی حد تک تو انہیں اوب نوازوں کی صف میں داخل کر ہی لیا گیا۔ اس کے علاوہ کانگر ایس کے سالا نہ اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے ہزاروں آ دی لکھئو آئے گئے تھے۔ ان میں سوشلسٹ لیڈراور کمیونٹ کارگن بھی تھے، جن میں اکثر اگر دیب نہ تھے تو ترتی پنداد بی تحرین مقررین میں ہے تھار کے کارگن بھی تھے۔ جن پرکاش نارائن کی سوشلسٹ سیاسی زندگی کا وکش آغاز تھا۔ کملا و یوی چئو پاوھیا بریندرو نوشکرت، پائی اور ہندی کے عالم تھے اور اُردو کے بہتر میں مقررین میں ہے تھار کے جاتھ کی طرح فروزاں تھیں۔ میاں افتار الدین بڑے شدوید کے ساتھ کا گریس کے جاتھ کی گر کی سے میاں افتار الدین بڑے شدوید کے ساتھ کا گریس کے بائے میں ہوئی ہوئے والے کی سرح بی تو اور دول جوئی اور مدو کے لیے ہمیشہ تیار کیا۔ سروجتی نائیڈ و نے شاعروں اور ادبیوں کی سر پرتی اور دل جوئی اور مدو کے لیے ہمیشہ تیار کیا۔ سروجتی نائیڈ و نے شاعروں اور انہوں نے بھی کانفرنس میں شرکت کا وعدہ کیا تھا۔

جوں جوں کانفرنس کا دن قریب آتا، ہماری گھبراہٹ برھتی جاتی۔ روپیوں کی کی وجہ ہے ہم اپنے ڈیلی گیٹوں کو گھبرانے اور ان کے گھانے پینے کا انتظام بھی نہیں کر کتے تھے۔ چند کو ہم نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے یہاں گھبرانے کا بندوبست کیا تھا۔ بہت سے کانگریس کے کیمپ بیس جا کرنگ گئے تھے، جہاں ایک جھونپرٹ کی چند روپیوں بیس کرائے پر اللہ جاتی تھی اور کھانا بہت ستا تھا۔ بعض یو نیورٹی کے ہوشل کے خالی کمروں میں کھبرے۔ یہ انتظام ہمارے لیے بڑی زحمت کا باعث تھا۔ اس لیے کہ کانفرنس ہال اور میرے گھر سے، انتظام ہمارے لیے بڑی دحمت کا باعث تھا۔ اس لیے کہ کانفرنس ہال اور میرے گھر سے، جہاں کانفرنس کا عارضی دفتر تھا، یہ سب جگہبیں کئی گئی میل کے فاصلے پر تھیں۔ لیکن مجبوری تھی، جہاں کانفرنس کا عارضی دفتر تھا، یہ سب جگہبیں گئی گئی میل کے فاصلے پر تھیں۔ لیکن مجبوری تھی، ہمانوں کو اپنی حالت بتا دی تھی اور ان سے پہلے کہد دیا تھا کہ لکھئو میں ان کے کھبرنے کا خاطر خواہ انتظام کرنے سے ہم قاصر ہیں۔

باہرے آنے والے لوگوں کا ریلوے اشیشن پر استقبال بھی ہم نہ کر کتے تھے۔ تین چارآ دمی آخر کیا کیا کرتے؟ تاہم اپنے صدر منتی پریم چند کو اشیش پر لینے جانے کا ہم نے تہیہ كيا \_ محمود سمى اوركام ميس لكے ہوئے تھے۔اس ليے رشيدہ اور ميس نے طے كيا كہ ہم دونوں اشیشن جائیں گے۔ کہیں سے تھوڑی در کے لیے ہم نے ایک موٹر بھی حاصل کر لی تھی۔ صبح کا ونت تھا، گاڑی نو بجے کے قریب آنے والی تھی۔ ہم نے سوچا کہ ساڑھے آٹھ بجے گھرے روانہ ہوں گے۔ ہم آٹھ بجے کے قریب بیٹھے جائے پی رہے تھے کہ گھر میں ایک تا لگے کے داخل ہونے کی آواز آئی اور ساتھ ہی نوکرنے آگر مجھے اطلاع دی کہ کوئی صاحب آپ کو بلا رے ہیں۔ میں باہر نکلا تو کیا دیکھا کہ پریم چند جی اور ان کے ساتھ ایک اور صاحب ہمارے مکان کے برآمدے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ مجھ پر جیرت اور شرمندگی ہے تھوڑی دیر کے لیے سکتہ چھا گیا۔لیکن قبل اس کے، کہ میں پچھ کہوں، پریم چند جی نے مبنتے ہوئے کہا..... " بھتی تہارا گھر بڑی مشکل سے ملا ہے۔ بڑی دریہ سے ادھر اُدھر چکر لگا رہے ہیں۔" استے میں رشیدہ بھی باہر نکل آئیں اور ہم دونوں اپنی صفائی اور معذرت پیش کرنے گئے۔معلوم ہوا کہ ہمیں ٹرین کے وقت کی غلط اطلاع تھی۔ اس کے آنے کا وقت ایک گھنٹے پہلے کا تھا۔ پہلی اپریل سے وقت بدل گیا تھا۔لیکن اب اُلٹے پریم چند جی نے معذرت شروع کر دی ..... '' ہال، مجھے جا ہے تھا کہ چلنے سے پہلے تاروے دیتا۔لیکن میں نے سوچا کہ کیا ضرورت ہے۔ اگراشیشن پر کوئی نہ بھی ملاتو تا نگہ کر کے سیدھا تنہارے یہاں چلا آؤں گا۔''

میں دل میں سوج رہا تھا کہ عام طور سے کانفرنسوں کے صدر کا شاندار استقبال کیا جاتا ہے۔ انہیں بلیٹ فارم پر ہار پہنائے جاتے ہیں، ان کے جلوس نکلتے ہیں۔ ان کی جئے جے کار ہوتی ہے۔۔۔۔۔ اور ہمارا صدر ہے کہ خود اپنی جیب سے ریل کا نکٹ خرید کر چیکے سے
آگیا۔ اسٹیشن پر استقبال تو گیا، راہ بتانے کے لیے بھی کوئی اسے نہیں ملا۔ ایک معمولی سے
تا تلکے پر بیٹھ کر وہ خود ہی ہے تکلفی سے کا نفرنس کے منظمین کے گھر پر چلا آیا۔ ان کی کوتا ہی کا
شکوہ شکایت تو در کنار، اس کے ماتھے پر بل بھی نہیں پڑا، اور ان سے یوں گھل ال گیا جس سے
معلوم ہوتا تھا کہ رکی باتوں پر دفت ضائع کرنا اس کے نزدیک بالکل غیر ضروری ہے۔ یقینی
ہماری تح یک ایک نئی تنم کی تح یک تھی اور اس کا صدر نے تنم کا صدر تھا۔ اس کی شان، اس کی
ہماری تو یک ایک نئی سے ظاہر ہوتی تھی۔

منتی جی ہمارے یہاں ہی مخبرے۔ ان کے ساتھ جو صاحب تھے ان ہے ہم پہلے ہونا قف تھے۔ یہ ہندی کے مشہورافسانہ اور ناول نگار، دہلی کے بابو جینندر کمار تھے۔ منتی پریم چند نے ہماراان سے تعارف کرایا۔ وہ بھی ہمارے مہمان ہوئے۔ ہمیں اس کی خوتی ہوئی کہ منتی بخت ہندی کی ہندی کے ایک ادیب کو، جو اُن کے دوست تھے، اپنے ساتھ لائے۔ اُس وقت تک ہندی کے ہندی کے ہندی ایسے اور پیل سے اور کی شامل نہیں ہوا تھا۔ کے ہنا اور پیل شرن گہت، پنڈت بناری داس چر ویدی، ہمر انند پنت بہمدرا کماری جو ہان، پنڈت بالو میتنی شرن گہت، پنڈت بناری داس چر ویدی، ہمر انند پنت بہمدرا کماری جو ہان، پنڈت ہی بال کرش شرما، نوین وغیرہ نے ہماری تح کیک سے ہمدردی کا اظہار کیا تھا۔ لیکن ان بیل ہے کوئی بخص کا افران بیل سے کوئی سے کوئی سے کہ کی کا نفرنس بیل شرکت کے لیے نہیں آر ہا تھا۔ ہندی کے ادیوں بیل گروہ بندی بھی ہوئی کری بخت سے ان ہوں کے ساتھ ال کر بچی کرنا بھی سے سے بیند نہیں کرتے تھے۔ بیل نے پریم چند تی سے ان کے در بحانات کا ذکر بھی کیا تھا۔ انہوں سے بہم کان کر ہمی کیا تھا۔ انہوں سے بہم کان کہ ہندی کے بہت سے ادیب شاید احساس کمتری (Inferiority Complex) لین میں شرکت کے لیے تشریف باری رکھنی چا ہے۔ ان تمام باتوں کے مدنظر بابو بیل مبتلا ہیں۔ بہرحال ہمیں اپنی کوشش جاری رکھنی چا ہے۔ ان تمام باتوں کے مدنظر بابو جیندر کمارکا کانفرنس میں شرکت کے لیے تشریف لانا ہمارے لیے دگنی خوتی کا باعث تھا۔

اس کے بعد جینندر کمار صاحب سے ملنے کا مجھے کئی بار اتفاق ہوا اور ان سے بری بری بخشیں اور گفتگو کیں ہوگیں۔ بقینی ان کی جستی اپنی مثال آپ ہے۔ بحث کو اُلجھانے، آسان کا سراز مین سے ملانے، بیک وقت ترقی اور رجعت، مادیت اور الوہیت کی طرفداری کرنے میں ان کو بدطولی حاصل ہے۔ ان کا اعتقاد بھگوت گیتا پر بھی ہے اور آسولڈ اشپرنگر کے فلسفہ انحطاط اور موت پر بھی، جمہوریت پر بھی اور فاشزم پر بھی۔ ان سے گھنٹوں بات کرنے پر بھی پیتے نہیں چلنا کے موصوف کن چیز کے قائل ہیں اور کہنا کیا چاہتے ہیں۔ وہ ترقی کرنے پر بھی بیت جیس ہوت کی بیت ہیں۔ وہ ترقی بیندوں کی کانفرنسوں اور جلسوں میں با قاعدگی سے شریک بھی ہوتے ہیں۔ لیکن بہت ی

با توں میں ان کے مخالف بھی ہیں۔ بڑے مرنجاں مرنج آ دمی ہیں۔ دوران گفتگو میں اگر کوئی عاجز آ کران سے لڑنے پر آمادہ ہو جائے تومشکرا کر ٹال دیتے ہیں۔

کانفرنس شروع ہونے کے دن ہم نے اپنی فائلیں ، کاغذات اور ٹائپ را ئیٹر سنجالا اورضح سے ہی رفاہ عام کو چلے گئے۔اب ہال کے بغل میں ایک چھوٹے سے دفتر میں کانفرنس كا دفتر قائم كيا كيا، اور محمود الظفر ال كے انجارج ہوئے۔ انہيں ٹائپ كرنا بھى آتا تھا۔ اس لیے رز ولیوش اور ہر ایک سیشن کا پروگرام وغیرہ ٹائپ کرنے کا کام بھی ان ہی کے ذے پڑا۔ رشید جہاں اور ہاجرہ بیگم کے سپرد ہال کے دروازہ پر بیٹھنا، ٹکٹ فروخت کرنا اورلوگوں کوان کی کشتوں تک پہنچانا تھا، اور عام دیکھ بھال کا کام بھی تھا۔ ان دونوں نے اپنی مدد کے لیے معلوم نہیں کیے اور کہال ہے تین چارخوش خصال اور سبک گام خوا تین کو اکٹھا کرلیا تھا۔ ان کے علاوہ ہال میں سجاوٹ مطلق نہیں تھی۔ ہال کے باہراور اندر کے دروازوں پر سرخ ٹول کی چوڑی چوڑی پٹیوں پر اُردو، ہندی اور انگریزی میں'' کل ہند تر قی پہند مصنفین کی پہلی کانفرنس'' لکھ کر لٹکا دیا گیا تھا اور بس ....! ڈائس بھی بے حدمعمولی تھا۔ بیکوئی ایک فٹ اونچے ، چھ گز لے اور جارگز چوڑے کھڑے تختوں کا تھا، جس پر ایک معمولی لکڑی کی میز تھی۔ ڈائس پر جار كرسيال تنميس جو بتنصے دار تنفيس مكر ان لى دارنش أڑ چكى تنفى۔ ہال ميں باقی جو كرسياں تنفير، بغير ہتھے کے تھیں۔ فرش پر دری وغیرہ کچھ نہیں تھی، ڈائس پر بھی دری نہیں تھی۔ اچھے فرنیچر اور سجاوٹ کا سامان حاصل کرنے کے لیے زیادہ روپیوں کی ضرورت تھی جو ہمارے یاس نہیں تنھے۔اس وفت تک ہم کو جو رو پہیر ملاتھا، وہ زیادہ تر پرلیں کی نذر ہو گیا تھا۔ جو کرسیاں وغیرہ ہم نے کانفرنس کے لیے کرایہ پر لی تھیں، وہ أدھارتھیں اور ہم یہ تو قع کرتے تھے کہ ایک ایک روپیہ کے وزیٹروں کے دوسونکٹ نچ کرہم ان کا کرایہ چکا دیں گے۔

کھلی کانفرنس صرف دو دن کے لیے ہونا قرار پائی تھی۔ دس بجے صبح سے ساڑھے بارہ بجے تک اور پھر دو پہر کو تین ہج سے ساڑھے پانچ بجے تک۔ درمیان کے وقفوں میں دوبارہ ڈیلی کیجوں کی میٹنگ کر کے آئینی اور نظیمی امور طے کرنے کا پروگرام تھا۔

نو، ساڑھے نو بجے کے قریب ایک ایک کرکے لوگ آنا شروع ہوئے۔ سب سے پہلے آنے والوں میں ہمارے صدر منتی پریم چند تھے، جو بے تکلفی کے ساتھ ہمارے پاس آکر ادھر اُدھر کی باتیں کرنے گئے۔ ان کے چبرے ہے آج جیسے خوشی اور اطمینان کے آثار نمایاں تھے، جس سے ہم سب کی بہت ڈھاری بندھی تھی۔ صدر استقبالیہ کمیٹی چودھری مجم علی صاحب تھے، جس سے ہم سب کی بہت ڈھاری بندھی تھی۔ صدر استقبالیہ کمیٹی چودھری مجم علی صاحب آئے تو تھوڑی ہی دیر میں ان کی گفتگو اور منتظم خواتین کے قبیقیے بلند ہونے گئے۔ ڈاکٹر

عبدالعلیم (ان دنوں علی گڑھ یو نیورٹی میں عربی کے لیکھرار تھے) اپ ساتھ سنجیدگی لے آئے۔ ڈاکٹر عبدالعلیم حالانکہ ہمارے ہم عمر تھے اور برلن یو نیورٹی کے بی۔ انتی ڈی ۔ ڈی۔، لیکن ان کی با قاعدہ کتری ہوئی حکونی واڑھی، کعدر کی مکلف ٹو پی اور شیروانی، گول چرہ اور گورا رنگ، تول تول کورا محتسبانه رنگ، تول تول کو اور احتیاط سے بات کرنا ان میں ایک مولویانہ اور محتسبانه انداز پیدا کردیتا ہے۔

وہ غازی پور (مشرقی ہو۔ پی۔) کے قاضیوں کے خاندان کے فرد ہیں، اور ان کی ذات ہیں شرعی تعلیم ، علی گڑھ ہو نیورٹی، جامعہ طیداسلامیہ اور جرمن تربیت کامیل ہوا ہے۔ ان کے منطقی ذبن ہیں سیاسی اور او بی ترتی پسندی نے اس طرح جگہ بنائی ہے کہ جیسے عربی مصادر کی منطق ذبن ہیں سیاسی اور او بی ترتی پسندی کی صراط منتقیم سے لغزش یا انحراف کو وہ اس طرح پکڑتے کی گردانوں نے، اور ترتی پسندی کی صراط منتقیم سے لغزش یا انحراف کو وہ اس طرح پکڑتے ہیں جیسے پُرانے طرز کے مولوی گردان رٹاتے وقت اعراب کی غلطیوں کو، ان کی وسیع المشر بی میں ایک دکش سخت گیری ہے، اور ان کی آزاد خیالی اور جدید سائنسی فکر قومی روایات کے مضبوط اور چیکدار چو کھٹے سے گھری ہوئی معلوم ہوتی ہے۔

رفتہ رفتہ ہال جمرنے لگا۔ مدراس، بنگال، مجرات، مہاراشر، بنجاب، سندھ، بہار اور
یو۔ پی۔ کے ڈیلی کھوں سے آگے کی دو شفیں بحر گئیں۔ان کے برابر پندرہ ہیں رسیشن کمیٹی
والے لوگ رہے ہوں گے، اور ہال کے دو تہائی حصے میں ایک روپیہ ککٹ والے وزیٹر رہے
ہوں گے۔ طالب علم، وفتر وں میں کام کرنے والے دبلے پتے، کسی قدر جھنے اور شر ہائے
ہوئے ادب کے شوقین، مدرس، مجر، نوجوان وکیل، کمیونٹ اور سوشلٹ پارٹی کے چندادب
ہوئے ادب کے شوقین مدرس، مجر، نوجوان وکیل، کمیونٹ اور سوشلٹ پارٹی کے چندادب
کارکن جو ہندستان کے مختلف حصول سے اس وقت لکھئو میں جمع ہوئے تھے، اور جنہیں نئے
کارکن جو ہندستان کے مختلف حصول سے اس وقت لکھئو میں جمع ہوئے تھے، اور جنہیں نئے
ترتی پند قومی اور ساجی آزادی کے ادب سے دلچین تھی ۔۔۔۔ یہ بیال میں گہما گہمی اور شور و
اور معاشرتی احساس اور شعور رکھنے والے دانشوروں کے نمائندے۔ ہال میں گہما گہمی اور شور و
غل نہیں تھا۔ لوگوں کے ہولئے کی آ وازیں دھیمی تھیں، اور سکون کچھ ضرورت سے زیادہ ہی تھا۔
اس جمع میں جوش بالکل معلوم نہیں ہوتا تھا۔

کوئی ساڑھے دی ہے کے قریب جب بال تقریباً دو تہائی بحرگیا تو ہم نے کا نفرنس کی کارروائی شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ات میں باہرایک تا نگد آکر زکا۔اس میں ہے ایک چھوٹے قد کے بزرگ اُچھل کر اُڑے۔ہم نے دیکھا تو بیہ مولانا حسرت موبانی تھے۔ خشی پریم چند، ڈاکٹر عبدالعلیم اور میں، جو پاس ہی کھڑے تھے اور مولانا کو پہلے سے جانے تھے، ان کے استقبال کے لیے بڑھے۔ ہمیں بڑی خوشی تھی کہ مولانا نے صرف ایک دعوت نامہ پاکر ہماری کانفرنس میں شرکت کے لیے کانپور ہے گھٹو آنے کی زحمت گوارا فرمائی۔ انہوں نے اپنے آنے کے بارے میں ہم کو پہلے ہے اطلاع نہیں کی تھی۔ اس لیے ہمیں ان کے آنے کی کوئی خاص تو قع بھی نہیں تھی۔ عام دستور تو یہ ہے کہ شاعروں کو جب مدعو کیا جاتا ہے تو پہلے وہ اپنی معذوری کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر لوگ ان سے جاکر ملتے ہیں اور شرکت کے لیے اصرار کرتے ہیں۔ سینڈ کلاس کا آنے جانے کا کرایہ اور اس کے علاوہ زاد سفر دیا جاتا ہے اسرار کرتے ہیں۔ سینڈ کلاس کا آنے جانے کا کرایہ اور اس کے علاوہ زاد سفر دیا جاتا ہے، اشیشن پر استقبالی کیا جاتا ہے، ضیافتیں اور مہما نداریاں ہوتی ہیں اور پھر جائے قیام سے موٹر پر بیشا کر شاعر کو محفل میں لایا جاتا ہے۔ یہ دستور ایسا گرا بھی نہیں، کیوں کہ ان موقعوں کے علاوہ شاعر اور ادیب کا کوئی پُر سان حال نہیں ہوتا اور عام طور سے اس کی اور اس کے بال موٹر کی زندگی شگرتی اور فاقہ کشی کی ہوتی ہے، اور اگر ایسا ہوتی عام لوگوں کا کیا قصور؟ خود بھراں کی زندگی شگرتی اور فاقہ کشی کی ہوتی ہے، اور اگر ایسا ہوتی عام لوگوں کا کیا قصور؟ خود بھراں کی زندگی شگرتی اور فاقہ کشی کی ہموتی ہے، اور اگر ایسا ہے تو عام لوگوں کا کیا قصور؟ خود بھراں کی زندگی شگرتی اور بے بی ہمر ہموتی ہے، اور اگر ایسا ہوتی عام لوگوں کی زندگی بھی تو ایسے بی ہمر ہموتی ہے۔

لیکن ہمارے ملک میں اگر کوئی الیی ہستی تھی، جے ہرفتم کے تکلف، بناوٹ، مصنوعی اور رسی آ داب سے شدید نفرت تھی، اور جو اس بات کی پروا کیے بغیر کہ لوگ اس کی بات کا بُرا

ما نیں گے یا ناراض ہو جا کیں گے، تی بات کہنے اور اس کے مطابق عمل کرنے نے جمعی نہیں جھی نہیں جھی نہیں جھی ہوں

مجھکتی تھی، وہ حسرت موہانی کی ہستی تھی۔اس کے بیامعنی نہیں کہ وہ جو بات کہتے تھے وہ ہمیشہ گھرک ہی سوتی تھی کمکس جہ سامہ ساختہ فترین ساختہ ترین معمر سے کہ بیاد ہوں۔

ٹھیک ہی ہوتی تھی۔لیکن جب سیاست یا ثقافتی اور معاشرتی امور میں وہ کوئی پوزیشن اختیار کرتے تھےتو اس کی بختی اور سچائی پر انہیں پورا اعتاد ہوتا تھا اور پھر دنیا ادھر کی اُدھر ہو جائے ،

اس کی وجہ سے ان پرمصائب اور آلام کے پہاڑٹوٹ پڑیں، وہ اپنی جگہ پراٹل رہتے تھے۔

مولانا کا قد جھوٹا تھا اور وہ جی بھر کے بدصورت تھے۔ جسم گدیدا تھا جس پر وہ ایک مولانا کا قد جھوٹا تھا اور وہ جی بھر کے بدصورت تھے۔ جسم گدیدا تھا جس پر وہ ایک کافی لمبی میلی کی فی دلی گہرے سلیٹی رنگ کی کھدر کی شیروانی بہتے تھے۔ ان کی تصویریں سب نے دیکھی جیں اور ان کی صورت سے سب آشنا ہیں۔ چپک رو، ڈھلتا ہوا رنگ اور سارا چہرہ ایک بڑی گھنی گول کی داڑھی سے ڈھکا ہوا تھا جو شاید چھا تج سے بھی کچھ لمبی ہی تھی، اور جس کے بال کھچڑی تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس داڑھی کو نہ وہ بھی کتر تے تھے اور نہ اس میں کتنے ہوئی معلوم ہوتی تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس داڑھی کو نہ وہ بھی معلوم ہوتی تھی۔ سر پر وہ ہمیشہ بڑے شوخ سرخ رنگ کی چھوٹی کی تھیوٹی میں بھند نانہیں ہوتا تھا۔ بڑے شوخ سرخ رنگ کی چھوٹی کی قبید کی ترکی ٹو پی بہنے تھے جس میں بھند نانہیں ہوتا تھا۔ بڑے شوٹ سرخ رنگ کی چھوٹی کا فریم لو ہے کا تھا اور جس کے شخشے پرانی وضع کے چھوٹے آگھوں کی چک اور جھوٹے اور بیضاوی تھے۔ لیکن ان کے چھوٹی چھوٹی چھوٹی آگھوں کی چک اور

مگھر تیلا پن جھلکنار ہتا تھا۔ان کے انداز گفتگو میں شوخی اور لطافت تھی۔وہ تیزی ہے مسکراکر بات کرتے تھے۔اس عمر اور بزرگ کے باوجود ان کے جسم میں ایک چلبلا ہٹ اور پھرتی س تھی۔ان کی آواز بٹلی تھی اور جب وہ جوش میں آکر بڑے انہاک سے بولتے تھے، جیبا کہ اکثر ہوتا تھا، تو ایبا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کس بچے کی ٹوٹی ہوئی سیٹی ہو، جے زور دیکر پھوٹکا جا رہا ہے لیکن جو پھر بھی مشکل ہی ہے جتی ہے۔

ہم نے مولا تا کوسید ھے لے جا کر ڈائس پر بٹھا دیا۔ درمیان میں منٹی پرتیم چند تھے۔ ان کے دا ہنی طرف مولا تا ہیٹھے تھے اور ان کے برابر میں چودھری محمد علی۔ میں منٹی جی کی بائیس طرف نیچے تخت پر کنارے کی طرف جیٹھا تھا، تا کہ پروگرام اور کاغذات وغیرہ انہیں وقتاً

فو قنا دے سکول۔

چودھری صاحب کے استقبالیہ خطبہ سے کانفرنس کا آغاز ہوا۔ انہوں نے سے خطبہ لکھ لیا تھا۔افسوں ہے کہ وہ اب ہمارے پاس نہیں ہے۔ نہیں تو اس سے معلوم ہوتا کہ کس طرح ہماری (خاص طور سے لکھنو کی) قدیم تہذیب اور اوب کے ایک رسیانے جدیدتر فی پسنداوب ک تحریک کا خیر مقدم کیا تھا۔ چودھری صاحب کے خطبے کے بعد متی پریم چند متفقہ طور سے كانفرنس كے صدر ينے كئے اور انہوں نے اپنا صدارتى خطبہ يرد هنا شروع كيا۔ ياسليس أردو میں لکھا تھا لیکن ظاہر ہے کہ اس مجمع میں غیر ہندستانی بولنے والے علاقوں کے جتنے بھی ڈیلی کیٹ اور وزیٹر تنے (جن کی تعداد آ دھی ہے کچھ ہی کم تھی)، ان کی سمجھ میں وہ بالکل نہیں آرہا تھا۔ وہ لوگ تو خاموش تنے ہی،لیکن ہم اُردو ہندی والے بھی جواس خطبہ کو خاموشی ہے س رہے تھے، بالکل خاموش تھے۔ بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک طرح کی تحویت ی مجمع پر طاری ہوگئی ہے۔ کسی جلے میں زبانی تقریر کے بجائے اگر کوئی چیز لکھ کر پڑھی جائے تو تھوڑی ہی در میں جی اکتانے لگتا ہے۔لیکن اس خطبہ میں ہماری زبان اور ہمارے ملک میں پہلی مرتبہ ایک بڑے ادیب نے ہمیں ترقی پسند او بی تحریک کی نوعیت اور مقاصد ہے آگاہ کیا تھا۔ اس خطبے میں ہماری زبان کے افسانہ نگار اور ناول نگار نے ہمیں سیدھے سادے اور پُراثر الفاظ میں بتایا کدا چھے ادب کی بنیاد، سچائی، حسن ، آزادی اور انسان دوئی پر بی قائم ہو علی ہے۔ "جس ادب سے ہمارا ذوق میج بیدار نہ ہو، روحانی اور ذہنی تسکین نہ ملے، ہم من قوت اور حرارت نه بيدا بو، جارا جذبه حسن نه جامع، جو بم مين سيا اراده اور مشكلات يرفح يانے كے ليے سيا استقلال نه بيدا كرے، وه آج مارے ليے بيكار إراس يرادب كا اطلاق نبيس موسكتا۔"

انہوں نے ادیوں کو یاد دلایا کہ ان کی عدالت سوسائل ہے اور اس عدالت کے سامنے ان کی جواب دبی ہوگی، اور عوام کی اس عدالت میں ان کا استغاثہ اس صورت میں کا میاب ہوگا اگر وہ انسانیت، شرافت، انصاف اور حق کی بے لاگ تلقین کریں گے۔ پریم چند نے کہا کہ ایک آرشٹ میں ''فیجے ذوق حن اور مجبت کی گری'' ہونا ضروری ہے، اور وہ فطرت نے کہا کہ ایک آرشٹ میں تو افر وہ فطرت اور انسانی سان میں تو ازن اور ہم آ ہنگی کی جنجو کرتا ہے۔

"ادب آرشت کے روحانی توازن کی ظاہری صورت ہے اور ہم آ بھگی جس کی تخلیق کرتی ہے، تخریب نہیں۔ وہ ہم بین وفا اور خلوص اور ہمدردی اور انصاف اور مساوات کے جذبات کی نشونما کرتی ہے۔ جہاں یہ جذبات ہیں وہیں استحکام ہے، زندگی ہے۔ جہاں ان کا فقدان ہے وہاں افتر اق، خود پروری ہے، نفرت اور دشمنی اور موت ہے۔ ادب ہماری زندگی کو فطری اور آزاد بناتا نفرت اور دشمنی اور موت ہے۔ ادب ہماری زندگی کو فطری اور آزاد بناتا ہے۔ اس کی بدولت نفس کی تہذیب ہوتی ہے۔ یہاں کا مقصد اولی ہے۔ "

''وہ اس درد کو جتنی ہے تابی کے ساتھ محسوں کرتا ہے، اتنا ہی اس کے کلام میں زور اور خلوص پیدا ہوتا ہے۔ وہ اپنے احساسات کو جس تناسب کے ساتھ ادا کرتا ہے، وہی اس کے کمال کا راز ہے۔''

پریم چند نے مزید وضاحت کرتے ہوئے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بات سمجھائی کہ حسن یا روحانی مسرت کوئی مطلق اور مادی زندگی سے بے تعلق چیز نہیں، بلکہ اس کا انسانوں کی زندگی سے تعلق ہے اور اس کا ہمیشہ ایک افادی پہلو ہوتا ہے .....

''ایک بی چیز سے ہمیں افادیت کے اعتبار سے مسرت بھی ہے اور غم بھی۔ آسان پر چھائی ہوئی شفق ہے شک ایک خوش نما نظارہ ہے۔لیکن کہیں اساڑھ میں اگر آسان پر شفق چھا جائے تو وہ ہمارے لیے خوشی کا باعث نہیں ہو علق۔ کیوں کہ وہ اکال کی خبر دیتی ہے۔ اس وفت تو ہم آسان پر کالی کالی گھٹا کیں د کچھ کر ہی مسرور ہوتے ہیں۔''

ای طرح چند امیروں اور رئیسوں کی مسرت اور خوثی دوستوں کے لیے رئج کا سبب ہوستی ہے۔ نیکن ایک تجھدار اور باخبر انسان''اس امارت کے لوازے کو مکروہ ترین چیز سمجھتا ہے جوغر بیوں اور مزدوروں کے خون سے داغدار رہی ہو۔''

انہوں نے کہا کہ انسانیت کے بہترین مذہبی، اخلاقی اور روحانی پیشواؤں نے انسانیت کے سامنے ہمیشہ اخوت، مساوات، تہذیب کا آ درش پیش کیا اور اپنا اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کی ۔ لیکن تجربہ بتا تا ہے کہ انسانی آ زادی، اخوت، مساوات کا بید زریں خواب ای صورت میں حقیقت میں بدل سکتا ہے، اور اس آئیڈیل کی تحمیل تب ہی ہو سکتی ہے، در اس آئیڈیل کی تحمیل تب ہی ہو سکتی ہے، جب ہم ترقی کی قوتوں کا ساتھ دیں۔

' جمیں ترقی کے میدان میں قدم رکھنا ہے۔ ایک نظام کی بھیل کرنی ہے جہاں مساوات محض اخلاقی بندشوں پر ندرہ کرقوانین کی صورت اختیار کرے اور جارے لٹریج کوائ آئیڈیل کو پیش کرنا ہے۔''

پریم چند کی زبان سے سیای اور ساجی عوامی انقلاب کی ان لفظوں بی جمایت اور

تلقین ثابت کرتی تھی کداب وہ عینیت پرتی اور اصلاح پیندی کے دائرہ سے نکل گئے ہیں۔

ان کی انسان دوتی اور گاندھیائی سیاست کے ناکام تجربے نے انہیں اس حقیقت تک پہنچا دیا

قا کہ جولوگ صرف بڑے بڑے ذبی اور اخلاقی اصولوں کی تبلیغ کرکے انسان کی مادی اور

دوحانی مشکلات کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ موجودہ زمانے ہیں

انساف اور اخلاق اور انسانیت کی تعیر ای صورت ہیں ممکن ہے جب کدایک ایسانیا معاشی اور

سیای نظام قائم کیا جائے، جس میں انسانوں کی لوٹ انسانوں کے ذریعے ممکن ہی نہ ہو سکے۔

سیای نظام قائم کیا جائے، جس میں انسانوں کی لوٹ انسانوں کے ذریعے ممکن ہی نہ ہو سکے۔

معران 'و کھنے کی کوشش کریں اور یہ نہ بچھیں کہ حسن صرف رنگے ہوئٹوں والی، معطم عورتوں

معران 'و کھنے کی کوشش کریں اور یہ نہ بچھیں کہ حسن صرف رنگے ہوئٹوں والی، معطم عورتوں

معران نوی ہوئٹوں اور ابرووں میں ہے۔'' انہوں نے ادیوں سے کہا کہ ۔۔۔۔۔''اگر تمہیں اس معران نگہاری تگ نظری کا قصور ہے۔ اس لیے کدان مرجمائے ہوئے ہوئٹوں اور کمبلائے ہوئے ہوئے رہنوں اور کمبلائے ہوئے ہوئے یوئٹوں اور کمبلائے ہوئے ہوئے دیندیوں اور جو نجلوں پر خصاروں کی آٹر ہیں ایثار، عقیدت اور مشکل پہندی ہے۔ شباب، سے پر ہاتھ وھر کر شعر رضادوں کی آٹر ہیں ایثار، عقیدت اور مشکل پہندی ہے۔ شباب، سے پر ہاتھ وھر کر شعر رخصاوروں کی آٹر ہیں ایثار، عقیدت اور مشکل پہندی ہے۔ شباب، سے پر ہاتھ وھر کر شعر رخصاوروں کی آٹر ہیں ایثار، عقیدت اور مشکل پہندی ہے۔ شباب، سے پر ہاتھ وھر کر شعر کر خواور اور اور وی نجوں اور چو نجلوں پر خواور کو کہا کے اور اور ایوں کے شکور کے اور ایوں اور چو نجلوں پر خواور کی اور اور اور اور ایوں کے شکور کیا ہوئے ویوں اور چو نجلوں پر خواور کو کور کے اور اور اور اور اور اور ایوں کے شکور کے دیاں مرجوب کے این مرجوب کے اور اور اور کور کیا تھوں اور چو نجلوں اور چو نجلوں پر خواور کور کور کے اور اور کی کی کور کور کے اور اور کی کی کور کور کے دور کور کے کور کے کور کے کور کور کے کور کے کور کے کور کے کور کی کور کے کور کے کور کیوں کور کے کور کھور کور کے کو

سردھنے کا نام نہیں۔ شباب نام ہے آئیڈیل کا، ہمت کا، مشکل پہندی کا، قربانی کا۔"
انہوں نے کہا کہ ۔۔۔۔" جب ادیوں میں اس طرح کی نی " نگاہ حسن" پیدا ہوگی تب "ہم اس معاشرت کی جڑیں کھودنے کے لیے سینہ پر سوار ہو جا کیں گے اورائے برداشت نہ کریں گے جہال بڑاروں انسان ایک جاہر کی غلامی کریں۔ تب ہماری خوددار انسانیت اس سرمایہ داری ، عکریت اور ملوکیت کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے گی، اور ہم صفحہ کاغذ پر تخلیق کرکے خاموش نہ ہو جا کیں گے بلکہ اس نظام کی تخلیق کریں گے جو حسن اور بذاتی اورخودداری اور انسانیت کے منافی نہیں ہے۔"

آخر میں پریم چند نے ترقی پیند مصنفین کی انجمن کی شاخوں کو جگہ جگہ قائم کرنے کے لیے کہا۔"جہاں ادب کے تعمیر کی رجحانات کے باقاعدہ چرچے ہوں، مضامین پڑھے جائیں، مباحثے ہوں، مضامین پڑھے جائیں، مباحثے ہوں، تنقیدیں ہوں، جھی الیمی فضا پیدا ہوگی جس میں مطلوبہ ادب پیدا ہو سکے اور اس کی نشونما ہو سکے۔"

اس خطبے کو پڑھنے میں (جو بعد کو چھپا تو پندرہ صفحہ کا تھا) کوئی چالیس پینتالیس منگ کے قریب گئے۔ میرا اب بھی خیال ہے کہ ہمارے ملک میں ترتی پسند ادبی تحریک کی غرض وغائت کے متعلق شاید اس ہے بہتر کوئی چیز ابھی تک نہیں کبھی گئی ہے۔ ہم پریم چند کے افسائے اور ناول ہے تو واقف تھے لیکن اُردو میں ان کا کوئی ادبی مضمون بھی نہیں پڑھا تھا۔ انہوں نے ایسی چیز پس شاذ و نادر ہی کبھی ہیں۔ چونکہ یہ ہماری زبان کے عظیم ترین حقیقت انہوں نے ایسی چیز پس شاذ و نادر ہی کبھی ہیں۔ چونکہ یہ ہماری زبان کے عظیم ترین حقیقت پسند افسانہ نگار کے پُر خلوص خیالات کا اظہارتھا، اس لیے اس کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے۔ ہم نے محسوس کیا کہ دراصل ہمارے نئے حقیقت پسند اور عوامی زندگی کے آئینہ دار ادب کا وہ کارواں، جس کی رہنمائی ہیں سال ہے خود پریم چندا پی نگارشات ہے کر رہے تھے، اب نئی اور زیادہ صاف اور او نجی شطح پر بڑھنے کے لیے تیار ہے۔ ہم نو جوان ترتی پسندوں کا فقط نظر

اس وقت شاید صاف اور واضح نہیں تھا اور ہم اپنے جوش اور غصے میں بھی بائیں طرف کو جھک جاتے ، تو بھی احتیاط اور مصلحت کا تقاضہ سمجھ کر دائیں طرف لڑھک پڑتے ۔ لیکن اس موقع پر ہارے صدر پریم چند کی روش میں کوئی ہیر بچیر اور ان کی فکر میں کوئی الجھاؤ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس کا سبب ظاہر ہے۔ پریم چند ایک مختی ، محت وطن اور بے لاگ ادیب تھے، جو

اس کا سبب طاہر ہے۔ پریم چند ایک کی، حب و ن اور ہے لاک ادیب ہے، بو ایپ فن کو بہتر بنانے اور اپنے تجربے اور علم میں اضافہ کرنے کی فکر میں ہمیشہ گے رہتے سے۔ ہم نوجوانوں میں ہے اکثر اپنے نظریاتی فلنے اور تعلیم کی بنا پرترتی ببندی کے راستے پر ابھی آکر کھڑے ہوئے تھے۔ پریم چند زندگی کی مشکل کشکش اور فنی تخلیق کی کاوش، یعنی ممل اور تجربہ کی بنیاد پر وہاں پہنچے تھے۔ اس وجہ ہے ان کے افکار میں توازن، تاریخی شلسل، جامعیت اور بردباری تھی۔ ان کی بات مجی معلوم ہوتی تھی، وہ سمجھ میں آتی تھی، اس وجہ ہے

اس کا دل پراٹر ہوتا تھا۔

منٹی پریم چند کے صدارتی خطبے کے بعد میں نے انجمن کی اس وقت تک کی تنظیمی صورت حال کے متعلق ایک مختصری رپورٹ پڑھ کر سنائی۔ بید رپورٹ انگریزی میں کامھی گئی تھی۔ یہ ناگزیر حقیقت ہمارے سامنے تھی کہ اس وقت تک کسی بھی کل ہند کا نفرنس میں انگریزی زبان ہی ایک ایس زبان تھی جو ہرصوبے کے پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان اس ملک کی کسی بھی زبان سے زیادہ مشترک تھی۔ ہماری حب الوطنی کو اس سے کراہت ضرور ہوتی تھی، لیکن اس تاریخی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہی نہیں کدایک دوسرے کے مفہوم کو بیجھنے کے لیے مختلف صوبوں کے پڑھے لکھے لوگ انگریزی استعمال کرنے پر مجبور تھے، بلکہ اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کدا ہے ہی ملک کی دوسری زبانوں کے ادب سے واقفیت ہم کو انگریزی سے ذریعہ سے ہوتے ہی ہوتی تھی۔ مثلاً انگریزی جانے والے اُدوواں لوگوں نے رابندر ناتھ ٹیگور کی سے ذریعہ سے بی ہوتی تھی۔ مثلاً انگریزی جانے والے اُدوواں لوگوں نے رابندر ناتھ ٹیگور کی تھنیفات بیشتر انگریزی کے ترجموں میں ہی پڑھی ہیں، اور ہماری اپنی زبانوں میں ہمارے ملک کی مقابلے میں بہت کم ہوتے ہیں۔

کانفرنس کا پہلاسیشن خاتمہ کے قریب رہا ہوگا کہ ساتر نظامی، اُفقاں و خیزاں وارد ہوئے۔ ہمیں اس کی پہلے سے اطلاع تھی کہ وہ کانفرنس میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں اور ان کے ابھی تک نہ آنے کے سبب سے ہمیں فکر لاحق تھی۔ ساتر نظامی اُردو کے ان ممتاز شعراء میں ہیں، جن کی شاعری میں حب وطن کی پر جوش آ وازیں گوجی ہیں۔ جیسے ان کے شعر سنانے کے دکش انداز ہیں، اس طرح ان کے کلام میں ایک جاذب ترنم اور اُنسگی ہوتی ہے، اور ان کی غنائے نظموں کے گلزار میں بھی جدید ہندستان کی آزادی کی ہوا کیں چاتی ہوئی محسوس ہوتی کی غنائے نظموں کے گلزار میں بھی جدید ہندستان کی آزادی کی ہوا کیں چاتی ہوئی محسوس ہوتی

ہیں۔ ان کی ادارت میں شائع ہونے والا رسالہ ایشیا اس وقت اُردو کے بہترین، روش خیال اور دیدہ زیب رسالوں میں سے تھا۔ ہماری تحریک سے ان کا ارتباط ہم سب کے لیے اطمینان اور خوشی کا باعث تھا۔

ساغر نظای چونکہ میرٹھ ہے آنے والے تھے، اس لیے ہم نے سوچا شایدٹرین لیٹ ہوگئ ہو۔ لیکن مولانا نیآز فتح پوری بھی ابھی تک تشریف نہ لائے تھے۔ وہ تو تکھنؤ میں ہی شھے۔ انہوں نے ہمارے اعلان نامہ پر دھنظ بھی کیے تھے اور کانفرنس میں مدعو کیے جانے پر شرکت کا وعدہ بھی کیا تھا۔ آخر وہ کیوں نہیں آئے؟ مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے نگار کے معزز مدیر کے پاس ڈاکٹر علیم کے ساتھ میں خود گیا تھا اور ترتی پندتح کیا کے متعلق گفتگو کی تھی۔ مولانا نیاز فتح پوری سے میری پہلی ملا قات تھی، اور اس عہد کے اکثر اُردوداں نوجوانوں کی طرح میں بھی اپنے کوان کی نشر نگاری کے نیاز مندوں میں شار کرتا تھا۔ علاوہ ہریں، مولانا نیاز نے میں بھی اپنے کوان کی نشر نگاری کے نیاز مندوں میں شار کرتا تھا۔ علاوہ ہریں، مولانا نیاز نے ایک محدود طریقے ہے، ہی بھی، لیکن کافی شد و مد کے ساتھ مسلمانوں میں مروجہ نہ بی عقائد کی شک نظری کے خلاف کئی ملاؤں سے لڑائیاں لڑی تھیں۔ ان کی اوبی تحریوں میں رومانیت نگ نظری کے خلاف کئی ملاؤں سے لڑائیاں لڑی تھی۔ حالانکہ غیر حقیق عناصر میں مرت انگیز اور بھر پور زندگی کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ حالانکہ غیر حقیق عناصر میں مولی تھی۔ بہرصورت ریادہ مرت انگیز اور بھر پور زندگی کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ حالانکہ غیر حقیق عناصر میں مولی تا نیاز کی ذات اس وقت تک ایک پورے ادارے کی شکل اختیار کرتی تھی۔ بہرصورت مولانا نیاز کی ذات اس وقت تک ایک پورے ادارے کی شکل اختیار کرتی تھی۔ بہرصورت مولینا نیاز کی ذات اس وقت تک ایک پورے ساتھ ان کی بمدردی قابل قدر تھی۔

ساغرصاحب نے ہمیں بتایا کہ ان کو کا نفرنس میں آنے میں دیراس وجہ ہے ہوئی کہ وہ جے نیاز فتح پوری اس کے منتظر سے دہ سے نیاز فتح پوری اس کے منتظر سے کہ کا نفرنس کے منتظر سے کہ کا نفرنس کے منتظر میں سے کوئی ان کے لیے سواری لے کر ان کے مکان پر پہنچے، تب وہ تشریف لے چلیں۔ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے انتظار کے بعد ساغر تو تا نگہ پر بیٹھ کر خود ہی کا نفرنس تک آگے، لیکن مولا نا نیاز اس لیے تشریف نہیں لائے کہ کوئی انہیں لانے کے لیے نہیں گیا۔ وہ ہم سے دوٹھ گئے تھے۔ ساغر صاحب نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ مولا نانے کا نفرنس میں پڑھنے دہ ہمیں یہ بھی بتایا کہ مولا نانے کا نفرنس میں پڑھنے کے لیے ایک مقالہ بھی ہر دقلم فرمایا تھا، اس وجہ سے وہ ہم سے اور بھی زیادہ ناخوش تھے۔

ان باتوں کوئن کر جمیں اپنی کوتا ہی پر شرمندگی ہوئی اور اپنی محرومی کا رنج لیکن ہم یہ سوچنے پر مجبور تھے کہ ہماری کانفرنس میں شریک ہونے والے دو ممتاز اویب پریم چند اور حسرت موہانی بالکل دوسری طرح سے ہماری کانفرنس میں آ کر شریک ہوئے تھے اور ان کے علاوہ بہت سے اور نوجوان اویب ملک کے دور دراز علاقوں سے کرایہ کا خرچ قرض لے کر، علاوہ بہت سے اور نوجوان اویب ملک کے دور دراز علاقوں سے کرایہ کا خرچ قرض لے کر،

تیسرے یا ڈیوڑھے درجہ میں سفر کرکے لکھنؤ تک پہنچے تھے اور تکلیف دہ جگہوں پر تھمرے تھے۔ پنجاب کی انجمن کے نمائندے فیض احمد فیض نے رشیدہ کو چیکے ہے بتایا کدان کے پاس اس لکھنؤ آنے جانے بحر کا کرایہ تو تھالیکن اب سگریٹ یا تا نگد کے کرائے تک کے لیے جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ بقینی ان لوگوں اور مولانا نیاز میں نمایاں فرق تھا، جو اپ تکھنؤ کے میں ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ بقینی ان لوگوں اور مولانا نیاز میں نمایاں فرق تھا، جو اپ تکھنؤ کے مکان سے جو رفاہ عام سے کوئی میل بھر کے فاصلے پر تھا، کا نفرنس کے ہال تک سواری نہ پہنچنے مواج سے نہیں آسکے تھے۔ فلاہر ہے کہ مولانا کا مزاج نئی ترقی پیند تحریک کے مزاج سے یوری طرح ہم آہگ نہ تھا۔

بعد کے اجلاسوں میں جن لوگوں نے مقالے پڑھے، ان میں احمد علی، محمود الظفر، فراق تھے۔ بنگال کی انجمن کے سکر بیٹری نے جدید بنگالی ادب کے رجحانات اور بنگالی میں انجمن کی شخص پر لکھی ہوئی ایک انجمن کے سکر بیٹری کی۔ گجرات، مہاراشٹر اور صوبہ مدراس کی زبان ربانوں کے نمائندوں نے زبانی تقریریں کیس۔ بیسب مقالے اور تقریریں انگریزی زبان میں تھیں۔ ساتھ نظامی نے حب الوطنی اور آزادی کے موضوع پر اپنی کئی نظمیس سنا ئیس۔ احمد علی نے ترقی پسندادب پر جو مقالہ لکھا تھا، اس میں نئی ادبی تحریک کے مقاصد اور اصول بتائے سے نے تھے۔ اس کی ایک نمایاں خصوصیت یہتھی کہ اس میں ادبی تقید کے بعض فلسفیانہ نکات کے تھے۔ اس کی ایک نمایاں خصوصیت یہتھی کہ اس میں ادبی تقید کے بعض فلسفیانہ نکات ریاضی کے فارمولوں کے ذریعہ سے سمجھائے گئے تھے جو معمولی سمجھا اور انہیں رجعت پرست قرار دیا گیا تھا۔ ریاضی کے فارمولوں کے ذریعہ سے سمجھائے گئے تھے جو معمولی سمجھا اور انہیں رجعت پرست قرار دیا گیا تھا۔ کی فہم سے باہر تھے۔ اقبال اور ٹیگور کا خمی تذکرہ تھا اور انہیں رجعت پرست قرار دیا گیا تھا۔ کی فہم سے اکثر کی تقیدی کم نظری کا اظہار کرتی تھیں۔ ضرورت اس کی تھی کہ ہم احمد علی کے ہم میں سے اکثر کی تقیدی کم نظری کا اظہار کرتی تھیں۔ ضرورت اس کی تھی کہ ہم احمد علی کے ہم میں سے اکثر کی تقیدی کم نظری کا اظہار کرتی تھیں۔ ضرورت اس کی تھی کہ ہم احمد علی کے ہم میں سے اکثر کی تقیدی کم نظری کا اظہار کرتی تھیں۔ ضرورت اس کی تھی کہ ہم احمد علی ک

ہم میں ہے اکثر کی تنقیدی کم نظری کا اظہار کرتی تھیں۔ضرورت اس کی تھی کہ ہم احمد علّی کے مقالے کے مقالے کے مقالے پراچھی طرح بحث کرتے ، ان کی خوبیوں کوسراہتے اور خامیوں پر نکتہ چینی نہ کرتے۔

لیکن ہم میں سے گئی، جو اِن خامیوں کو کئی قدر محسوں بھی کرتے تھے، ہنس کر چپ
ہو گئے، اور ہم نے ایسانہیں کیا۔ مشکل میتھی کہ احماعلی تنقید برداشت نہیں کر سکتے تھے اور اگر
کوئی ان پراعتراض کر ہے تو وہ یہ بچھتے تھے کہ وہ شخص ایسا حسد کی وجہ سے کر رہا ہے اور اس
کا مقصد ان کی ادبی حیثیت کو گرا کر انہیں بدنا م کرنا ہے۔ اس ڈر سے احماقی کے دوست بھی
ان پر تنقید کرنے سے جھمجکتے تھے۔ لیکن میہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی۔ غالبًا اس کا نتیجہ ہے کہ
احماقی رفتہ رفتہ خود پر تی کے خول میں گھس کر ادبی دنیا سے عائب ہو گئے اور ان کی معتد بہ
ادبی صلاحیتیں اتنا ترقی نہیں کر سکیں جتنا کہ ممکن تھا۔ خود پر تی اور رجعت کا چولی دامن کا
اختہ سے۔ اگر کسی کو دہ بچومن دیگرے نیست' کا زعم ہو جائے تو پھر اس کے لیے اللہ کی باقی

مخلوق سے اُنس کرنا ذرا مشکل ہے، اور جب تک باقی انسانوں سے محبت اور اپنے علاوہ دوسروں کا بھی دکھ دردمحسوس کرنے اور اس کا ہداوا ڈھونڈنے کی صلاحیت نہ ہوگی، ترقی پندی کیے ہوسکتی ہے؟

فراق کے مقالے میں ہمارے ملک کی انیسویں اور بیسویں صدی کی تہذیبی اور مذہبی ہے کہا گئی تھی (برہموساج، آربیساج، وہابی اور سرسید احمد خال کی تحریکیں)،
اور ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ہندستان کی مختلف زبانوں میں جدیدا دب کا ارتقاء بھی انہیں تحریکوں سے وابستہ تھا۔ آخر میں یہ کہا گیا تھا کہ ترقی پندا دب کی نئ تحریک دراصل ہمارے ملک کے تہذیبی ارتقاء کا منطق نتیجہ ہے۔ یہ مقالہ بہت جلدی میں لکھا گیا تھا اور مکمل ہمارے ملک نے تہذیبی ارتقاء کا منطق نتیجہ ہے۔ یہ مقالہ بہت جلدی میں لکھا گیا تھا اور مکمل ہمی نہ تھا۔ آخر میں ایک چھوٹی تی تقرر بھی ہیں۔ اس لیے انہوں نے صرف مقالہ پڑھا ہی نہیں بلکہ آخر میں ایک چھوٹی تی تقریر بھی کی۔

فراق کی شخصیت کے سلسلہ میں اس زمانہ میں جو بات بجیب معلوم ہوتی تھی، وہ پہتی کہ ان کی اپنی شاعری اور ان کے ترتی پہند نظریوں میں کوئی خاص تعین نہیں معلوم ہوتا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ان کی شخصیت مختلف خانوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اس وقت تک ان کی شاعرانہ فکر روایتی حدود کو تو ژنہیں کی تھی۔ ان کا وہ مخصوص رنگ جس سے وہ محبت کی محرومیوں شاعرانہ فکر روایتی حدود کو تو ژنہیں کی تھی۔ ان کا وہ مخصوص رنگ جس سے وہ محبت کی محرومیوں انسانی روح کو زیادہ وردمندی بخشتے ہیں، اور ان کا وہ وجیما لہجہ، جو درباری راگ کے نئروں کی طرح اپنی سنجیدہ غمنا کی سے جیسے زندگی کے وقار کو بیدار کرتا ہے، ابھی تک نہیں اجرا تھا۔ ان کی ذیانت اور آزاد منتی نے آئیں وہ نی طور پر ترتی پہندتو بنا دیا تھا اور وہ ہماری تح کی سے کی ذیانت اور آزاد منتی نے آئیں جہاں تک ان کے فن کا تعلق تھا، وہ قدیم اُردو شاعری کی ان روایات سے معنوی طور سے وابستہ تھا جنہیں بعد کو فراق خود بڑی حد تک ترک کرنے والے روایات سے معنوی طور سے وابستہ تھا جنہیں بعد کو فراق خود بڑی حد تک ترک کرنے والے کی طرح فراق کے فن پر فراق کی ذبی تبدیلی کا اثر جیسے ٹیس کے برابر تھا۔ ہمارے اور کئی فنکاروں کی طرح فراق کے فن پر فراق کی دوبری شخصیت کے تضاد کو طل کرنے کی کوشش شروع کر رہے کی طرح فراق ، اس وقت اپنی دوبری شخصیت کے تضاد کو طل کرنے کی کوشش شروع کر رہے کی طرح فراق ، اس وقت اپنی دوبری شخصیت کے تضاد کو طل کرنے کی کوشش شروع کر رہے کی اور ایک ایماندار اور ایکھو فنکار کے لیے سے مرطلہ کوئی آسان کا منہیں ہے۔

یہال صرف اتن بات نہیں ہے کہ پُرانی ڈگر کو چھوڈ کرنی راہ اختیار کرلی جائے، یا رجعت پہندی کے لباس کو اُتار کرتر تی پہندی کا نیا جامہ زیب تن کرلیا جائے۔ ہمیں ماضی ہے تہذیب، فن اور زبان کا ایک جیش قیمت ترکہ ورثے میں ملا ہے۔ اس میں ہم نے اپنی استعداد اور ضرورت کے مطابق دوسرے ملکوں اور قوموں کی تہذیب، علم اور فن کی آمیزش کی استعداد اور ضرورت کے مطابق دوسرے ملکوں اور قوموں کی تہذیب، علم اور فن کی آمیزش کی

ہے۔ اگر ہماری موجودہ انفرادی اور اجتماعی حیات اس کی متقاضی ہے کہ مادی فلاح، زینی ترقی، اخلاقی اور روحانی عروج کے لیے ہم نے اور انقلابی و سلے اختراع اور اختیار کریں، تو عقل وہوش اور تجربے کا بیابیم مطالبہ اور ناگزیر تقاضا ہے کہ تہذیب،علم اور اخلاق کی وہ کچی اقدار جو ہماری قدیم اور عظیم قوم کو ورثے میں ملی ہیں، ہماری نی تہذیبی تغییر کے ضمیر میں پیوست اور جذب ہوں۔کوئی نئی عمارت جو دیریا ہو، ہماری ضرورتوں کو اچھی طرح پوری کرتی ہو اور جس کا حسن ہمارے لیے انبساط اور روحانی تسکین کا باعث ہو، آسانی ہے نہیں بنتی۔ اس لیے اگر ہمارا کوئی فنکار اس کام میں تفکر و تاخیرے کام لیتا ہے، اگر اس کے بہت ہے تجربے نا کام ہوتے ہیں،اگروہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے،اگراہے ماضی کی ان تخیکی اور فنی روایتوں کومستر د کرنے میں در لگتی ہے جو ہماری نئی سمجھ کے نز دیک مصر ہیں لیکن جن کی حن کاری ابھی تک ہم کومتاثر کرتی ہے، تو ہمیں صبر ہے کام لینا چاہیے۔ تہذیبی تجزیہ بحلیل اور تغییر بڑی عرق ریزی اور باریک بنی ، یا کیزگی نظر اور روحانی مجاہدہ کا کام ہے۔ ہم ادیوں اور فنکاروں کی غلط نگاہی، ذہنی تساہل اور فکری جمود پر نکتہ چینی کر سکتے ہیں ، ان کی معنوی سطحیت اور فنی نا پختگی پر انگلی رکھ سکتے ہیں، ان کی خود پرتی، بز دلی یاعوام سے غداری پرمعترض ہو سکتے ہیں اور الیمی صورتوں میں ترقی پسند نقاد کا چپ رہ جانا ہی اپنے فرائض ہے افسوس ناک کوتا ہی ہے۔لیکن اگر کسی فنکار میں انسانی درداور آزادی خوابی کا جوہر موجود ہے تو پھر ہمارا سب ہے بڑا مطالبہاس ہے یہی ہوسکتا ہے کہ وہ کاوش کرے اور زندگی کی سچائیوں کا بہتر اور زیادہ موثر طریقے ہے اظہار کرے۔

مولانا حرت موہانی مُصر ہے کہ انہیں پہلے ہی دن تقریر کا موقع دیا جائے۔لیکن ہم کامیاب کانفرنس کرنے کے کچھ داؤ ہے تو آخر جان ہی گئے تھے۔ پہلے ہی دن ہم اپنے بزرگ ترین اور بہترین مقررین کو بلوا کرمحفل کی رونق ختم کر دینا نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے بان کی تقریر دوسرے دن شام کے اجلاس میں ہوئی۔مولانا نے اپی تقریر میں پہلے تو ترتی پیند مصنفین کی تحریک کے اعلان نامے اور اس کے مقاصد سے پورے اتفاق کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ادب کو قومی آزادی کی تحریک کی ترجمانی کرنی چاہیے، اس سامراجیوں اور تھا کرنے والے امیروں کی مخالفت کرنی چاہیے، اس مزدوروں اور کسانوں اور تمام مظلوم انسانوں کی طرفداری اور حمایت کرنی چاہیے۔ اس میں عوام کے دکھ سکھ، ان کی بہترین خواہشوں اور تمناؤں کا اس طرح اظہار کرنا چاہیے۔ اس میں عوام کے دکھ سکھ، ان کی بہترین خواہشوں اور تمناؤں کا اس طرح اظہار کرنا چاہیے جس سے ان کی انقلابی قوت میں اضافہ ہواور وہ متحد اور منظم ہوکر اپنی انقلابی جدوجہد کو کامیاب بنا سکیں۔مولانا اپنے خیالات

مولانا حرت موہانی کی تقریر ہے ہمارا بہت دل بردھا، اور مولانا اپنے قول کے بورے اترے۔ کا بپور میں جب انجمن کی شاخ بنی تو مولانا حرت اس کے صدر ہوئے۔ جب مجمعی انجمن پر وہ حضرات حملہ کرتے تھے جن کے مکروہ رجعت پرست چہرے مذہب کی نقاب ہے قرطکے ہوتے تھے، تو مولانا حرت موہانی تحریک کے لیے ہر وقت سینہ ببر ہوجاتے تھے اور انہیں منہ تو ٹر جواب دیتے تھے۔ لیکن مولانا سیاست کی طرح ادب میں بھی متحدہ محاذ کے تصور کے سخت متنظر تھے۔ ہمارے خیال میں ترقی پہنداد بی تحریک میں محض سوشلٹ یا کمیونٹ نہیں کے سخت متنظر تھے۔ ہمارے خیال میں ترقی پہنداد بی تحریک میں محض سوشلٹ یا کمیونٹ نہیں بلکہ مختلف عقائد کے لوگوں کے لیے جگہتی ۔ انجمن ان سے وطنی آزادی اور جمہوریت میں یقین رکھنے کا مطالبہ کرتی تھی، اشتراکیت میں نہیں۔ مولانا اس معاسلے میں انتہا لیند تھے۔ ان کے نزد یک ترقی پہند کے لیے اشتراکی ہونا ضروری تھا۔ ہمارے لیے بیضروری نہیں تھا۔

غنائیہ یا عاشقانہ شاعری کے متعلق، جے مولانا فاسقانہ شاعری کہتے تھے، ہم میں سے اکثر کی رائے وہ نہیں تھی جو مولانا کی تھی۔ یہ تھی کے متعلق کہ جا گیری عبد کی ایسی عاشقانہ شاعری جس کے ذریعہ سے ہمتی، اخلاقی ابتذال، تقدیر پرسی اور شکست خوردگی کی تلقین کی گئی تھی،

ہمارے لیے نا قابل قبول تھی۔ لیکن ایسی شاعری جس میں مچی محبت کی کسک ہو یا جس میں انسان کی نا کامیوں اور محرومیوں کا اظہار کرکے اس کا تزکید نفس کیا جائے، جو ہم میں ورومندی اور پاکیزگی بیدا کرے، جس میں انسانی خصائل کو بہتر بنانے کی غرض سے افراد اور معاشرت میں تقید ہو، جس سے ہماری زندگی کی زینت بڑھے، اور انسانی جذبات میں بلندی اور لطافت بیدا ہو، ہرگز ایسی نہیں ہے جے رد کیا جائے۔ ایک ترقی پہند یا انقلابی کے لیے ایسی شاعری اتنا ہی ضروری اور مفید ہے جھنا کہ کسی دوسرے مہذب انسان کے لیے ایسی شاعری کا منتف کلام، اور خود حسرت کی بہترین شاعری ای زمرے کی ہے۔ مولانا نے اس کے بارے میں جو کچھ کہا وہ خود حسرت کی بہترین شاعری ای زمرے کی ہے۔ مولانا نے اس کے بارے میں جو کچھ کہا وہ ان کی انتہا پہندی اور کر نفسی برجنی تھا۔

کانفرنس کے آخری دن کے شام کے اجلاس میں منجملہ اوروں کے سوشلت لیڈروں سے پکاش فرائن، پوسف مہرعلی، اندو لال جنگ اور کملا دیوی چٹو پادھیائے اور میاں افتخار الدین نے بھی شرکت کی۔ بیالوگ اس زمانہ میں ملک کے درمیانہ طبقے کے ان روشن خیال نوجوانوں کی نمائندگی کرتے تھے جو سامراج وشمن انقلاب چاہجے تھے اور سوشلزم کے نئے نظریے کو اپناتے تھے۔ کملا دیوی نے کانفرنس میں ایک جھوٹی می پُر جوش تقریبے میں نئی تحریک کا فظریے کو اپناتے تھے۔ کملا دیوی نے کانفرنس میں ایک جھوٹی می پُر جوش تقریبے میں نئی تحریک خیر مقدم کیا۔ محتر مدسر وجنی نائیڈو، بلبل ہند، بھی کا گریس کے اجلاس میں شریک ہونے کے خیر مقدم کیا۔ محتر مدسر وجنی نائیڈو، بلبل ہند، بھی کا گریس کے اجلاس میں شریک ہوئے تھا۔ لیکن فیر مقدم کیا تھا۔ لیکن فیر مقدم کیا تھا۔ لیکن دشمتی سے عین وقت پر بیار ہوگئیں۔ انہوں نے کانفرنس میں بھی شرکت کا وعدہ کیا تھا۔ لیکن برشمتی سے عین وقت پر بیار ہوگئیں۔ انہوں نے کانفرنس کو ایک بیام لکھ کر بھیجا جو شایا گیا۔ فیر مقدم کانفرنس میں ترقی پہند مصنفین کا اعلان نامہ بھی پیش کیا گیا، اور اتفاق رائے سے کانفرنس میں ترقی پہند مصنفین کا اعلان نامہ بھی پیش کیا گیا، اور اتفاق رائے سے کانفرنس میں ترقی پہند مصنفین کا اعلان نامہ بھی پیش کیا گیا، اور اتفاق رائے سے کانفرنس میں ترقی پہند مصنفین کا اعلان نامہ بھی پیش کیا گیا، اور اتفاق رائے سے کانفرنس میں ترقی پہند مصنفین کا اعلان نامہ بھی پیش کیا گیا، اور اتفاق رائے سے

کا عمر کی ہیں ہوں ہے۔ میں مرقی چیند مسین کا اعلان نامہ بھی چیں گیا گیا، اور اتفاق رائے سے منظور ہوا۔ اس اعلان نامہ میں، اور اُس میں جس کا مسودہ شروع میں لندن میں تیار ہوا تھا اور جس پر اس وقت تک ہم نے دستی لیے تھے، صرف چند لفظوں کا فرق تھا۔ بیہ ترمیمیں مہاراشٹر کے نمائندوں نے چیش کی تھیں جن کوسب نے منظور کرلیا۔

انجمن کا ایک دستور بھی منظور ہوا۔ اس کا مسودہ ڈاکٹر عبدالعلیم ،محمود الظفر اور میں نے مل کر تیار کیا تھا۔ مجھے انجمن کا جزل سکریٹری چنا گیا اور میرے ہردانجمن کے مرکزی دفتر کوالد آباد میں قائم کرنے اور جلانے کا کام ہوا۔ انجمن کی مجلس عاملہ کے بارے میں یہ طفے ہوا کہ طفے ہوا کہ اس کے ممبروں کو مختلف صوبوں یا لسانی علاقوں کی انجمنیں چنیں گی۔ یہ طفے ہوا کہ اس کی کوشش کی جائے کہ ہندستان کی ہر بڑی زبان کے علاقے میں علاقائی انجمنیں ہوں اور تمام صوبائی انجمنیں ہوں اور تمام صوبائی انجمنوں کے منتخب نمائندوں کی ایک کل ہندکونس ہو، جس کا اجلاس کم از کم سال میں دوم تبہ ہو۔

ان کے علاوہ کانفرنس میں چند اور تجویزیں بھی منظور ہوئیں جن میں ہے دو اس لحاظ ہے اہم تھیں کہ ان سے نئ تحریک کی بعض خصوصیات کا پیتہ چلتا تھا۔

ایک تجویز میں مسولیتی کے جش پر جارہ انہ صلے اور جاپان کے چین پر حملے کی ذمت کی گئی۔ اس تجویز میں شہنشا ہیت اور سامرا بی جنگوں کی خدمت کی گئی اور ہندستانی او یہوں کے آزادی خواہ جمہوری اور امن پسند جذبات کا اظہار کیا گیا۔ دوسری عالم گیر جنگ کے بادل اس وقت آسان پر منڈ لا رہے تھے۔ ترقی پسند او یہوں نے کہا کہ ان کا فرض ہے کہ تمام دوسرے امن پسندوں کے ساتھ مل کر وہ اس جنگ کورو کنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے یہ طابت ہوتا ہے کہ ترقی پسند او یہوں کی تحریک اپنے قیام کی ابتدا ہے ہی امن، آزادی اور جمہوریت کی طرفدارتھی اور قوموں کی آزادی اور عالمی امن کو تہذیب کی بقا اور نشونما کے لیے ضروری خیال کرتی تھی۔

دوسری تجویز میں افراد، جماعتوں اور إداروں کی آزادی رائے اور خیال کے جمہوری حق کی جمایت میں آواز بلند کی گئی۔ برطانوی حکومت نے پریس کے قوانین، بغیر مقدمہ چلائے گرفتاری اور دوسری پابندیاں عاید کرکے ان حقوق کو چھین لیا تھا۔ تعزیرات بند کی دفعہ 124 (حکومت کے فلاف نفرت پھیلانے) کے ذریعہ، اخباروں اور رسالوں کو بند کرکے، اور ان کی اشاعت میں رکاوٹ ڈال کر، ترقی پند کتابوں کو صبط کرکے، ایڈ یٹروں اور مصنفوں کو گرفتار کرکے ان انسانی حقوق کو بالکل سلب کر دیا تھا۔ ترقی پند مصنفین نے اس کی ندمت کی اور انجمن کو میہ ہماری کی عیادی انسانی حقوق کو بالکل سلب کر دیا تھا۔ ترقی پند مصنفین کے ساتھ تعاون کرکے وہ آزادی رائے اور خیال کے بنیادی انسانی حق کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔

تاریخ شاہد ہے کہ رجعت پرست حکمرانوں اور برخود غلط حکومتوں نے جائی کی آواز کو جیشہ جبر اور تشدد کے ذریعے دبانے کی کوشش کی ہے۔ آزاد ذہن، راست گو زبان اور ب باک قلم کواگر وہ خرید نہیں سکے اور مرعوب نہیں کر سکے، تو انہوں نے آئی زنجیر اور سلاخ، زہر کے پیالے اور جلاد کی تلوار سے کام لیا۔ لیکن تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ انسان کی آزاد روح کو کہمی مقید نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی سچا مبلغ، شاعر، عالم یا فذکار، جس کے کلام یا نظر ہے بیس اس کے زمانے کی ارتقاء پذیر حقیقت کی جھلک اور چمک ہو، دبایا نہیں جا سکتا۔ اگر بہ جبر اس کی زبان بند بھی کر دی جائے اور اس کا قلم تو ڑبھی دیا جائے تو وہی حقیقت جس کے آزادانہ اظہار کی اجازت نہیں دی گئی، ہزاروں، لاکھوں عوام کے دلوں سے صاف چشموں کی طرح بھوٹ پڑتی ہے۔ اخلاق، علم اور علم کی نئی راہیں کھل جاتی ہیں اور نئے پُرانے کی کشکش اور پھوٹ پڑتی ہے۔ اخلاق، علم اور علم کی نئی راہیں کھل جاتی ہیں اور نئے پُرانے کی کشکش اور

تصادم ہے حرکت اور تیزی کرتا ہوا زندگی کا دھارا تاریخ اور تنگ وادیوں سے نکل کر شاداب اور روشن مرغ زاروں کی طرف بڑھ جاتا ہے۔

ہماری یہ تجویزی، جنہیں حکومت اور اس کے نقار چیوں نے سیاسی قرار دے کر یہ فابت کرنے کی کوشش کی کہتر تی پہند مصنفین کی تحریک ادبی کم اور سیاسی زیادہ ہے اور اس لیے خالص اور اصلی ادیوں کو اس سے علیحدہ رہنا چاہیے، فی الحقیقت ہماری تہذیبی زندگی میں ایک قدیم اور اسے منظم شکل عطا کرتی تحییں۔ ایک قدیم اور اسے منظم شکل عطا کرتی تحییں۔ فرق صرف یہ تھا کہ اب سرز مین ہند کے ادیب با قاعدہ اور منظم طور پر اور اپنے عبد کی ضرورتوں اور حالات کے مطابق یہ تہیہ کر رہے تھے کہ وہ آزادی اور سچائی کی خدمت مرورتوں اور حالات کے مطابق یہ تہیہ کر رہے تھے کہ وہ آزادی اور سچائی کی خدمت کریں گے، اور کسی کی نہیں۔ فرق یہ تھا کہ جمہوری فتح کے اس نئے دور میں میر، سودا، غالب اور ہوبر اصلی کی کیور باطنی اور جوبر اصلی کی ہوری پرخون کے آنسو بہانے کے بجائے آزادی خواہ عوام کی پشت پناہی سے البام اور قبت حاصل ہو علی تھی۔ اب ابن کی تنہائی اور بیچارگ کا روح فرسا احساس مٹ سکنا تھا اور قبت حاصل ہو علی تھی۔ اب ابن کی تنہائی اور بیچارگ کا روح فرسا احساس مٹ سکنا تھا اور مثلے۔ شعہ دما تھا۔ ان کی تنہائی اور بیچارگ کا روح فرسا احساس مٹ سکنا تھا اور مثل دما تھا۔ ان کی تنہائی اور بیچارگ کا روح فرسا احساس مٹ سکنا تھا اور مثلے۔ مثل دما تھا۔ انجین میں ان کے بے شار راز داں پیرا ہو گئے تھے۔

گئے دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں چمن میں مرے رازداں اور بھی ہیں

\_ علامه محمد قبال

کانفرنس ختم ہوئی اور ہمیں اس کے خاتمہ پر اپنی کوتا ہیوں اور خامیوں کا احساس اور نئی فرمہ داریوں سے بیدا ہونے والی فکر اور پر بیٹانی ، اُس خوشی سے بہت زیادہ بھی ، جو کسی کام کے خیر وخوبی کے ساتھ خاتمہ کے بعد ہوتی ہے۔ کانفرنس نے ہمارے نصب العین کو متعین کر دیا تھا اور اس نقشے کو بالآ خر کھمل کر دیا تھا ، جس کے مطابق ملک کے تمام ترقی پہند اد بیوں کی تنظیم ہونی جا ہے۔

ابھی بہت ہے ادیب ہماری تحریک میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ انہیں منظم کرتا، انجمن کی نئی شاخیں کھولنا اور انہیں چلاتا، مرکز کو قائم کرتا اور باضابطگی ہے چلاتے رہنا، ان کا موں کے لیے فنڈ جمع کرتا، مرکز ہے اطلاع نامداور رسالہ شائع کرتا، جوساری تحریک کوکل ہند بیانے پر خسلک کرسکے سے سب کام اہم اور مشکل تھے۔لیکن ایک اولی ادارے کے لیے تنظیم فردی چیز ہے۔اصل کام تو نئے اصولوں اور مقاصد کے مطابق، ملک کی مختلف زبانوں میں اولی تخلیق

اور تقید ہے۔ شعر، افسانہ، ناول، ڈرامہ، مضمون لکھنا اور شائع کرنا ہے۔ یقینا ہمارے ساتھ ملک کے چند بڑے ادیب تھے۔ وہ تو لکھتے ہی تھے اور اب بھی لکھتے رہیں گے۔ سوال اصل میں بیقا کہ ترتی پندمصنفین کی نئی تحریک، نئے لکھنے والے بیدا کرے گی یانہیں .....؟ نوجوان ادیبوں کو اپندمصنفین کی نئی تحریک، نئے لکھنے والے بیدا کرے گی یانہیں .....؟ اور بیائے میں کھنینچنے میں کامیاب ہوگی یانہیں .....؟ اور بیائے ادیب قابل توجہ اور اچھے ادب کی تخلیق کر سکیں کے یانہیں ....؟

اس دن شام کو جب سب کامول سے فارغ ہوکر، تھے ماند ہے ہم گھر آئے اور کھانا کھا کہ بات چیت کرنے کے لیے جیٹے تو ختی پریم چنداور رشید جہاں کے علاوہ ہم تین چار آوی (محمود الظفر ، فیض علیم، میں) شاید کچھ چپ چپ سے علاوہ اور باتوں کے ایک تو بہی فوری پریشانی تھی کہ کانفرنس کے لیے کرایہ پر جو چیزیں آئی تھیں، ان کا کرایہ کہاں سے ادا کریں گے۔ پریشانی تھی کہ کانفرنس کے لیے کرایہ پر جو چیزیں آئی تھیں، ان کا کرایہ کہاں سے ادا کریں گے۔ پریشانی تھی داکار نے آورد ہندی کی لا حاصل بحث چھیڑ دی تھی۔ اس سے جھے کوفت ہورہی تھی لیکن پریم چند خوش نظر آرہ سے تھے۔ وہ رشیدہ کی باتوں پر ذور زور دے تعقبے لگار ہے تھے، جو اپ مخصوص انداز میں کہی موالا تا حرت موہائی اور ڈاکٹر علیم کی داڑھیوں کا مقابلہ کر رہی تھیں، کبی احمد علی کے مقالے میں ریاضی کے فارمولوں پر تبھرہ، کبھی ساغر نظامی کی چست شیروائی اور اس نے بھی چست چوڑی دار پائجا سے پر تقید۔ جب پریم چند کی باری آئی تو انہوں نے ہم نوجوان تر تی پندہ کی باری آئی تو انہوں نے ہم نوجوان تر تی پندہ کی باری آئی تو انہوں کے ہم خوران تر تی پندہ کی باری آئی تو انہوں کے ہم خوران تر تی پندہ تا تا ہے۔ لیکن میں ڈرتا ہوں کہ جلدی سے انقلاب کرنے کے لئیز تیز چلنا تو جھے جو بہت پند آتا ہے۔ لیکن میں ڈرتا ہوں کہ اگر کہیں تم بے تحاشا دوڑ نے گے تو تھوکر کھا کر منہ کے بل گر نہ پڑو۔۔۔۔۔ اور میں تشہرا بوڑھا اور کہ سب بھی ان کے ساتھ بنتے گے۔۔۔۔ '' بیک کہ کر انہوں نے بڑی نور کا قبقہ لگایا اور ہم سب بھی ان کے ساتھ بنتے گے۔۔۔۔ '' سیک پھوٹی ہو جو ب تا جا ہے گی ۔۔۔ '' سیک پھوڑ تے!' رشیدہ نے بنتے جنا ہو۔ نے بڑی نور کا قبقہ لگایا اور ہم سب بھی ان کے ساتھ بنتے گے۔۔۔ '' سیک پھوٹ تے بات کی تیک باتھ بنتے گے۔۔۔ '' سیک بھوٹ تے بات کی تواب دیا۔۔

## تحریک کے بنیادی مسائل

ابھی ہمارے کارواں کی صفیں مرتب ہو ہی رہی تھیں، اور ترتی پہنداَدب کی تحریک نے بہ مشکل دشوار اور پیچیدہ رائے پر پہلے ڈ گمگاتے قدم بڑھائے تھے کہ اس پراَچا نک حملے شروع ہو گئے ، اور اے ایک نا گہانی اور المناک مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔

جمیں اس بات کاعلم تھا کہ سرکار بہادر ہماری سرگرمیوں سے خوش نبیس ہے۔اس کے نز دیک میہ بات از حدمضدانہ تھی کہ ہندستان کے اُدیب منظم طور سے اور با قاعدہ اعلان کر کے یہ کہیں کہ آدیبوں کو وطن کی آزادی کا طرفدار اورعوام کے دکھ سکھ کا ترجمان ہونا جاہیے۔ ترتی پنداور آزادی خواہ تو ملک میں کافی تھے۔لیکن ابھی تک ملک کی کسی اُد بی انجمن نے بیہ جراُت نہیں کی تھی۔ استعار پرستوں کی ایک واضح تہذیبی اور اُد بی پالیسی تھی۔ اس کا مقصد اپنی سر پرتی اور مدد سے ملک میں ایسی تعلیم دینا اور ایسے خیالات پھیلانا تھا، جوانگریز حکمرانوں اور مغربی سرمایہ دارانہ تہذیب اور تدن کی فوقیت کا احساس پیدا کرکے ہماری قوم میں کمتری اور کمزوری کا احساس پیدا کرے، جوعلم کے بجائے جہالت اور تعصب پھیلائے ،اور جو سامراجی لوٹ اور ظلم اور اس کے تکبر اور بربریت پر پردہ ڈالے۔ اس کا مقصد ملک میں تمام ایسے۔ رجعت پہند اور دقیانوی خیالات اورعقیدوں کو ابھارنا تھا، جن ہے اس نیم براعظم میں رہنے والی مختلف اقوام اور تو تو ں میں نفاق اور افتر اق بڑھے اور وہ آزادی کے لیے متحد ہونے کے بجائے ایک دوسرے سے خوفز دہ رہیں۔ایک دوسرے سے اڑتے رہیں اور اس طرح بیرونی حكمرانوں كى چودھراہٹ كے ليے جواز باقی رہے۔ان دقیانوی خیالوں اور عقائد كا منبع اور مخرج بیہاں کا فرسودہ جا گیری نظام تھا۔ اگر ان خیالات کے ذریعیہ سے عوام کو اب بھی گمراہ کرکے ورغلایا جا سکتا تھا تو اس کا سبب صرف بیرتھا کہ انہیں ان رجواڑوں اور جا گیرداروں، اور چنداُن بڑے یونجی پتیوں کی، جوانگریز سرمایہ داری کے طرفدار تھے، اور خود سامراجی نظام حکومت کی حمایت اور پشت بناہی حاصل تھی۔

یہ خیالات اور عقیدے بھی مذہب اور دھرم کے چولے میں پیش کیے جاتے، بھی روحانیت کے، بھی قدیم تہذیب اور تدن کے نام پر، بھی ان پُرانے قومی یا مذہبی تنازعوں کی یا دول کو تازہ کرکے جن کی تاریخی حیثیت تو تھی، لیکن جن کا زندہ کرنا یا برقر ار رکھنامحض قومی اتحاد کورو کئے اور آزادی کی متحدہ جدوجہد میں رخنہ ڈالنے کی غرض سے ہوتا تھا۔

ترقی پہند اَدب کی تحریک کا مقصد اس قتم کے تمام غیر جمہوری اور وطن وثمن تصورات اور رجحانات کی مخالفت کرنا تھا۔ منظم رجعت پرتی کی سب سے بڑی قوت، بیعنی انگریزی سر کارنے اس "خطرے" کومحسوس کیا اور نہایت زیر کی کے ساتھ تح یک پر وار کیا۔ ہوا یہ کہ ہماری بہلی کانفرنس کے بعد جب ملک میں متعدد مقامات پر انجمن کی شاخیس قائم ہوگئیں، ان كے جلے ہونے لگے اور أد ببول اور دانشوروں كے كروہ با قاعدگى سے جمع ہوكر تر فى ببند أدب کے مسائل پر بحثیں کرنے لگے تو کلکتہ کے نیم سرکاری انگریز سرمایہ داروں کے اخبار اسٹیٹس مين "مين فتطوار دو لي لي مضامين شائع كروائ كتر لكھنے والے نے اپنا نام نہيں ديا، بلکہ بیرمضامین'' ہمارے خاص نامہ نگار کی جانب سے'' تھے۔ بعد کو ہمارے ایک دوست نے باوثوق ذربعہ سے بتایا کہ دراصل میہ مضامین حکومت ہند کے سنٹرل انٹیلی جنس بیورو (مرکزی سای خوفیہ پولیس) میں لکھے گئے تھے۔ ان مضامین میں بیہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ ترقی پیند اُدب کی تحریک دراصل اس سازش کا نتیجہ تھی جولندن میں رچی گئی تھی۔اس کے چھے کمیونٹ انٹرنیشنل کا ہاتھ ہے جو چند ہندستانی کمیونٹ طلباء کے ذریعہ ہندستان کے دانشوروں میں اپنا جال بچھانا جا ہتا ہے۔اس کا اصلی مدعا ملک میں فساد اور خوتی انقلاب بریا کرنا اورحکومت کا تخته اُلٹنا ہے، ملک میں نراج پھیلانا ہے، مذہب اور دھرم اور اخلاق کو بریاد کرنا ہے۔اس لیے ہراس آ دمی کو جے اپنا دین ایمان عزیز ہے، جو امن و امان چاہتا ہے، جو سرکار کی مخالفت کر کے اپنے سر پر مصیبت مول لینانہیں جا ہتا، أے اس تحریک ہے الگ رہنا جاہے۔مشرق کی روحانیت اور دینداری کا بھی یہی تقاضا بتایا گیا کہ اس فقم کی تحریک کو ایشیا کے ایک قتریم'' روحانیت پرست'' اور مادہ پرسی کے مخالف دیس میں پنینے نہ دیا جائے۔

ے ہیں مدیم اور حاصیب پر سے اور مادہ پر کا سے حاص دیاں ہیں چیے نہ دیا جائے۔
مز قی پہنداُ دیب گزشتہ 16-16 سال میں اس قتم کے الزام سننے کے عادی ہو گئے
ہیں۔ اب ہمارے ملک میں نہ ترقی پہنداَ دب کی تحریک نئی ہے اور نہ کمیونسٹ تحریک ۔ دنیا کو
ہٹلری پروپیگنڈہ کا تجربہ ہو چکا ہے اور آج کل امریکہ کی اسی قتم کی ہذیان سرائی ہے بچھدار
آدمیوں کے دماغ کیک گئے ہیں۔ لیکن اس وقت جبلہ ہماری تحریک کا آغاز تھا، ایسانہیں

تفا۔ ہم ترتی پیند اُدیوں کی انجمن میں جوتھوڑے سے کمیونٹ سے وہ تو اس کے عادی ہو چکے سے کہ خفیہ پولیس ان پر کڑی گرانی رکھے اور وہ اسکیے بھی نہیں سے۔ ہر وہ شخص جو ملک کی کئی بھی ایسی جماعت کا سرگرم کارکن تھا، جو آزادی خواہ تھی، انگریزوں کے راج میں بدمعاشوں کے زمرے میں رہتا تھا اور جیل بدمعاشوں کے زمرے میں رہتا تھا اور جیل کے دروازے اسے قید و بند میں لے لینے کے لیے ہمیشہ وا رہتے تھے۔ البتہ بہت سے بے ضررقتم کے ایماندار دانشور جو کئی یو نیورٹی یا کالج میں پر ھاتے تھے، سرکاری وفتر وں میں طرزتم کے ایماندار دانشور جو کئی یو نیورٹی یا کالج میں پر ھاتے تھے، سرکاری نوکری کے خواہاں مضرفتم کے ایماندار دانشور جو کئی یو نیورٹی یا کالج میں برگاری سے بات سے بات کے ایماندار کا سلسلہ کی نہ کی طرح کئی سرکاری شخصے دور سے بھی ماتا تھا، اب اشیش مین کے اور مرکار کا سلسلہ کی نہ کی طرح کئی سرکاری شخصے سے دور سے بھی ماتا تھا، اب جانتا تھا کہ مضمون نگار کے خیالات سرکاری خیاب اور خشونت کی زد میں آگئے۔ ہر شخص سے جانتا تھا کہ مضمون نگار کے خیالات مرکاری خیالات ہیں، اور اگر اس کے بار سے میں کی کو شہر بھی تھا تو بہت جلد رفع ہو گیا۔ ہمیں پینہ چل گیا کہ ہمارے جلسوں میں خفیہ پولیس والے شہر بھی تھا تو بہت جلد رفع ہو گیا۔ ہمیں پینہ چل گیا کہ ہمارے جلسوں میں خفیہ پولیس والے آنے لگے ہیں اور یہ کہارے بیل کہ بازی خیانہ جماعت ہے اور سرکاری لوگ یہ گیتے پھرتے ہیں کہ ترتی پندہ مصنفین کی انجمن ایک باغیانہ جماعت ہے اور سرکار اس کے کارکنوں کے خلاف کارروائی کرے گی۔

ہماری تحریک ہوا۔ ہمارے بعض ہماری تحریک ہوائی صورت حال کا اثر محلف طریقوں سے نمایاں ہوا۔ ہمارے بعض ہمارہ اور بھی خواہ سرکاری ملازم ہے۔ مثلاً پنڈت امر ناتھ جھا، الہ آباد یو نیورٹی کے وائس چانسلر۔ جھا صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اُدب اور اُد یبوں کی سر برئی کرنے میں لطف آتا ہے۔ وہ اُردو شاید لکھ نہیں سکتے ۔ لیکن اُردو شاعری کا اچھا ذوق رکھتے ہیں۔ وہ اُدب میں فی خوبی کے مثلاتی رہتے ہیں اور ان کی نظر میں اگر نے ترتی پندادب کی کی تخلیق میں فی لطافت ہے تو وہ بھی ای قدر توجہ کا مستحق ہے بعنا کہ اور کی قتم کا اُدب۔ وہ ہندی کو اُردو پر ترجیح دیتے ہیں، ہندی کے اُدیب ہیں لیکن ایک ہے عالم کی طرح ان کے نزد دیک میض وری ترجیح دیتے ہیں، ہندی کے اُدیب ہیں لیکن ایک ہے عالم کی طرح ان کی پیٹھ ہیجھے یہ کہتے ہے کہ منین ہیں سے کہ ایک زبان کو پہند کیا جائے تو دوسری کی مخالفت اور مذمت کی جائے۔ ہمیں ان کے بعض نظریوں سے اختلاف تھا اور ان کو ہم ہے۔ بعض لوگ ان کی پیٹھ ہیجھے یہ کہتے ہے کہ کے بعض نظریوں سے اختلاف تھا اور ان کو ہم ہے۔ بعض لوگ ان کی پیٹھ ہیجھے یہ کہتے ہے کہ خواصاحب کا مبلغ علم دراصل اس سے کم ہے، بعنا وہ ظاہر کرتے ہیں اور ان کے مکان کے بعض صاحب کا مبلغ علم دراصل اس سے کم ہے، بعنا وہ ظاہر کرتے ہیں اور ان کے مکان کو بھوں سے بیاری ہوں کہن کے بوری ہوگی انہ ہوں کہن کے بیار کی خوبصورت اور انہی انہیں برھی نہیں گئی ہیں۔ مجھے اس کا علم نہیں۔ بہرصورت علم اور آرٹ کی بیان کی جیسے تھی ۔ تجماری میں الہ آباد کی انجمن کے جائے کرنے کی بیان گئی ہیں۔ بہرصورت علم اور آرٹ کی بیان کی جیسے تھی۔ جیسے جسے جمیں اپنی لا بہریں میں الہ آباد کی انجمن کے جائے کرنے کو کو کے کرنے کو کے کرنے کو کہن کے جائے کرنے کو کیسے تھی دیات کی انجمن کے جائے کرنے کو کی کے کہن کے جائے کرنے کو کی کو کے کرنے کو کی کرنے کی میں دیات کی انجمن کے جائے کرنے کو کی کرنے کو کی دیات کی انجمن کے جائے کرنے کو کی کرنے کو کی کرنے کو کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کو کرنے کی دیات کی دیات کرنے کی دیات کی دو کر کر کے دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات

بلاتے تھے تو اس کے حسن میں اور بھی اضافہ ہو جاتا تھا۔لیکن اب تجھا صاحب نے مجھے مطلع کیا کہ ایسا نہ ہو سکے گا۔ حالانکہ ان کی ہمدردی اُدب کی اس تحریک ہے تائم رہی،لیکن چونکہ وہ انٹرین ایج کیشنل سروس کے آ دمی تھے، اس لیے اب وہ تحریک کے ساتھ کھلا تعلق نہ رکھ سکیں گے۔ جھا صاحب نے ایک خط کے ذریعے سے ہمیں یہ بھی بتایا کہ میں نے انجمن کے اعلان نامہ پر دوسر نے لوگوں کے دستخط کے ساتھ ان کے دستخط بھی اخباروں میں شائع کرکے منطقی کی۔ چنانچہ میں نے اخبار میں اس کی تردید کر دی۔ اس کے باوجود جھا صاحب کی محدردی اور جمایت مختلف طریقوں سے قائم رہی۔ اس طرح اور کئی صاحبان جوسر کاری ملازم ہمدردی اور جمایت جوسرکاری ملازم ہماول ناخواستہ انجمن سے علیجہ ہ ہوگئے۔

البنتہ جولوگ براہ راست سرکاری ملازم نہ تھے لیکن کسی یو نیورٹی یا کالج کے ملازم تھے، مثلاً فراق، فیض، احمد علی، ہیرن مکھر جی، ڈاکٹر علیم، احمد آباد کے گودی والا، ڈاکٹر اعجاز حسین وغیرہ، ان برسرکار کے اس رویہ کا کوئی اثر نہیں پڑا اور وہ بدستورتح یک سے منسلک رہے۔

بعض ایسے طالب علم جو آئی۔ ی۔ انیں۔ یا اور کسی سرکاری مقابلہ کے امتحان میں بیٹے کے تعفی کے امتحان میں بیٹے کی تیاری کر رہے تھے، دوراندیشی اور احتیاط کا تقاضہ سمجھ کر انجمن کے جلسوں سے کنارہ کش ہو گئے۔ بعض ایسے بھی تھے جو انجمن کے جلسوں میں تو شریک ہوتے تھے لیکن انجمن کے ممبرنہیں تھے۔ یہ لوگ بدستور شرکت کرتے رہے۔

خود المجمن کے کارکنوں میں سرکاری حملے کے پیش نظر کئی قتم کے رجحانات پیدا ہو گئے۔ ایک طرف وہ جوشلے لوگ تھے جن کے سینوں میں انقلاب کی آگ بھڑک رہی تھی ، اور جو یہ جو یہ بچھتے تھے کہ حکومت یا اس کے اشارے پر ہم پر جو جملہ کیا جائے اس کی طرف توجہ کرنے کی مطلق کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ہمیں اس کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں تو مستعدی ہے اپنی اپنی ڈگر پر چلتے رہنا چاہے۔ اگر پچھ لوگ فائف ہوکر ہم سے کہ بھی جاتے ہیں تو کوئی مضا نقہ نہیں۔ ایسا کر کے وہ خود اپنی بر دلی اور کمزوری کا مظاہرہ کریں گے، اور تحرف چندمضبوط اور سخت قتم کے لوگوں کی معیت ہی ایسے لوگوں کے ساتھ اور تحرف چہتر ہے۔ اس طرح تح یک مضبوط ہوگی ، کمزور نہیں۔

دوسرے کنارے پر وہ لوگ تھے جو دنیا گزبان سے یہ کہتے تھے کہ انجمن ایک اُدنی ادارہ ہے، اور اس کا کام اُدب کی تخلیق ہے تو اگر وہ موجودہ حالات میں سیاست سے بالکل کنارہ کش ہی رہے تو کیا حرج ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے اعلان تامہ میں انجمن کے مقاصد میں اس جملہ کی موجودگی جس میں کہا گیا ہے ۔۔۔۔۔ "رجعت پندر جانات کے خلاف جدوجہد میں اس جملہ کی موجودگی جس میں کہا گیا ہے ۔۔۔۔ "رجعت پندر جانات کے خلاف جدوجہد

کر کے اہل ملک کی آزادی کی کوشش کرنا' غیرضروری ہے۔ اس ایک جملہ کی وجہ ہے انجمن کو اس کے مخالف سیائ جماعت کہد کر بدنام کرتے ہیں۔ اس لیے کیا بیہ بہتر نہیں کدا ہے حذف کر دیا جائے؟ اس کے بعد حکومت یا کسی اور کو یہ کہنے کا بالکل موقع نہیں رہے گا کہ انجمن سیای جماعت ہے یا سرکار کے خلاف ہے۔ زیادہ سے زیادہ آدیب اس میں شریک ہو سکیں گے اور انجمن کا کام آسانی سے چلایا جاسکے گا۔

کیکن آلیں میں صلاح ومشورے کے بعد ہم نے جوروش اختیار کی وہ ان وونوں سے مختلف تھی۔ اول تو یہ سمجھنا غلط تھا کہ حکومت کے جھوٹے پروپیگنڈہ اور اس کی دہشت انگیزی ے تح یک کو نقصان پہنچنے کا کوئی خطرہ نہیں ، اور اگر پچھ لوگ ہم ہے اس سبب ہے الگ ہو جائیں تو تحریک کمزورنہیں،مضبوط ہوگی۔انگریز سامراجیوں نے احتقانہ طریقہ سے نہیں بلکہ زیر کی اور چالا کی کے ساتھ تر یک پر حملہ کیا تھا۔ استعار پرست سمجھتے تھے کہ چونکہ ترقی پہند ادب کی تحریک سے دانشوروں میں اور ان کے ذریعہ سے عوام میں آزادی اور جمہوریت کے تصورات کا فروغ ہوگا، چونکہ ایسے اوب کے ذراجہ سے عوام میں پست ہمتی اور نفاق کی جگہ لوگوں میں غلامی اور استحصال کوختم کرنے اور ایک نئی بھر پور اور حسین زندگی کی تغییر کا جذبہ پیدا ہوگا، چونکہ اس کے ذراعیہ سے تنگ نظری اور خود غرضی کی جگہ دُتِ الوطنی اور او نچے مقاصد کے لیے قربانی کا احساس بڑھے گاءاس لیے سامرا بی اور اس کے حمایتیوں کے لیے بیضروری ہے کہ جیسے بھی ممکن ہو، الی تحریک کو انجرنے ، بڑھنے اور تھلنے ہے روکا جانا چاہیے۔لیکن قوموں اورعوام کی آزادی کوسلب کرنے والے اور انہیں لوٹنے والے حکمران گروہ یا طبقے بھی بھی ایخ اصلی مقاصد کا صاف اور سیا اظہار نہیں کرتے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ مخض ظلم اور تشدد کے ذر بعیہ استحصال کا نظام قائم نہیں رہ سکتا۔ بلکہ اس کے لیے لوٹے جانے والےعوام کو ذہنی اور جذباتی طورے گمراہ کرتا بھی ضروری ہے۔جس تناسب سے قوموں اورعوام کا شعور بیدار ہوتا ہے اور غلامی کے جوئے کو اُٹار کر چینکنے کے لیے ان میں حرکت اور زندگی کے آ ٹار نمودار ہوتے ہیں ای تناسب سے ایسے حکمرانوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جبر،ظلم اور تشدد کے ساتھ ساتھ کذب، فریب اور ریا کاری کے اسلحہ کو زیادہ شدت اور بے حیائی کے ساتھ استعال کیا جائے۔ریائے جلی،ریائے خفی میں اور ریائے خفی، ریائے اخفی میں بدل جاتی ہے۔

انگریز سامراجی اس فن کے بہت بڑے ماہر ہیں۔ چنانچہ ہمارے خلاف جومضامین شائع ہوئے تھے ان میں دو باتیں نمایاں تھیں۔ پہلے تو ان میں یہ ٹابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ ترقی پہند ادب کی تحریک اس ملک کی پیداوار نہیں ہے۔ وہ ایک ہیرونی، غیر ہندستانی شے ہے۔ اس کا مقصد آزادی خواہی، عوام دوئی اور جمہوریت پہندی نہیں ہے۔ بلکہ ایک مکروہ سازش کے ذریعہ اور بدترین طریقوں کو استعال کرکے وطن کو ایک ظالمانہ بداخلاق اجنبی طافت (روس) کا غلام بنانا ہے۔ اس طرح ہماری تحریک کی بنیاد یعنی حب الوطنی اور آزادی خواہی کو ہی مشتبہ بتایا گیا۔

تحریک پر دوسراحملہ اس پہلو ہے کیا گیا کہ وہ ہماری قدیم مشرقی تہذیب، ہماری عظیم تدنی، اخلاقی اور روحانی روایات کی منکر اور مخالف ہے۔ اس کا مقصد پاکیزہ ادب کی تخلیق اور تہذیب نفس نہیں بلکہ ہے ادبی پھیلانا اور تذکیل نفس ہے۔ وہ انسانی دماغ اور روح کو بلندی کی طرف لے جائے، دماغ میں اختثار اور نظام اخلاق میں بے ضابطگی پھیلا کر انسان کو حیوانیت اور مادہ پرئی کی طرف لے جائے گی۔

بہالزامات جھوٹے تھے۔ ان کے ذریعہلوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ ہم پر بیدالزام دھرنے والے ریا کارتھے۔ کیوں کہ انہیں ہمارے وطن، ہماری قوم اور اس کے تدن سے محبت نہیں تھی۔ وہ تو خود اس کے سب سے بڑے دشمن اور برباد کرنے والے تھے۔

کی نظر میں جاند لوگوں کی نظر میں جو چیز صاف ہو، اس کے بارے میں میہ بجھنا کہ وہ سب
کی نظر میں صاف ہے، دانشمندی نہیں۔ ہمارے مخالفین نے اپنے پروپیگنڈہ میں جبوٹ کے
ساتھ سی بھی ملایا تھا۔ انہوں نے ہماری قوم کے نازک ترین جذبات کو بچیڑ کر اس کے سخت
عقائد اور اس کے قدیم اور اند ھے تعقبات کو ابھار کر ایک ایسی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی
تھی، جس میں بیا حساس عام ہو جائے کہ ترقی پیند اوب کی تحریک سے ہمارا سب ہے بیش
قیمت سرمایہ یعنی ہمارا تدن، ہمارا اخلاق اور ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس طرح ہماری
قوم سے جمیس کا نے کر اور تنہا کر کے سامراجیوں کے لیے آسان ہو جاتا کہ وہ ہمارے خلاف
وہ مے جمیس کا نے کر اور تنہا کر کے سامراجیوں کے لیے آسان ہو جاتا کہ وہ ہمارے خلاف

ال لیے ہمارے لیے ہیں ہے سے ضروری تھا کہ ہم بڑی سنجیدگی اور بُر دہاری کے ساتھ اس خطرناک برو بیگنڈہ کا جواب دیں، اپنے مخالفین کی کوششوں کو ناکام بنا نمیں اور اپنی قوم اور اس خطرناک برو بیگنڈہ کا جواب دیں، اپنے مخالفین کی کوششوں کو ناکام بنا نمیں اور اپنی قوم اور اس کے دانشوروں کے حلقے سے کٹنے اور علیجدہ ہونے کے بجائے یہ کوشش کریں کہ سچائی کی روشنی خود مخالفوں کے مکروہ چبروں بر بڑے اور لوگ جھوٹ سے میں تمیز کر سکیں۔

چنانچہ ہم نے مختلف اخباروں اور رسالوں میں مضامین اور بیانات شائع کیے جن میں "اسٹینس مین" کے مضامین کا جواب دیا گیا تھا۔ ہم نے اپنے جلسوں میں اس مسئلہ پر عام بحث کی اور اپنے تمام ممبروں اور ہمدردوں کے سامنے انجمن کی صحیح پوزیش پیش کی۔ اس سلسلہ میں پیو ضروری تھا کہ انجمن کے کیونٹ کارکنوں اور مجبروں کی پوزیش،
صفائی اور وضاحت کے ساتھ انجمن اور عام پلک کے سامنے پیش کی جائے۔ خالف مضمون نگار کے خاص مور و عماب ہم ہی تھے۔ ہم ہی وہ تھے جو گویا انجمن کے اندرایک سازش کے ملام ہنائے گئے تھے۔ ہم ہی کو کمیونٹ، انٹرنیشنل اور روس کا آلہ کارگردانا گیا تھا۔ ہندستان میں کمیونٹ پارٹی اس زمانے میں غیر قانونی تھی۔ لیکن ہمارے بارے میں عام طور سے یہ مشہور تھا کہ ہم کمیونٹ ہیں۔ ہم میں سے چند ایسے بھی تھے جو انگلتان میں تعلیم عاصل کر کے تھے (مثلاً ہیرن تھر جی، محمود الظفر ، سجاد ظہیر) اور ہم انجمن کے اہم عہدے دار تھے۔ اس کے بھے (مثلاً ہیرن تھر جی، محمود الظفر ، سجاد ظہیر) اور ہم انجمن کے اہم عہدے دار تھے۔ اس تحریک میں بیش بین ، سے ایل کا ایک شائیہ تھا۔ یہ بھی تھیک تھا کہ انجمن کی پہلی شاخ انہیں ہندستانی طلباء کے ایک گروہ نے سب سے پہلے لندن میں تھیک تھا کہ انجمن کی پہلی شاخ انہیں ہندستانی طلباء کے ایک گری جال وغیرہ کے بارے میں تھیں، وہ جھوئی تھیں۔ ان الزامات کا کمیونٹ انٹر بیشن کی گئی تھا۔ ان الزامات کا کمیونٹ انٹر بیشن کی گئی تھا۔ ایک تھوٹ میں تھوڑی ہی جوٹ ملکر جو دلیل کوئی شوت بیشن نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن تھوڑی ہی جوٹ ملکر جو دلیل کی گئی تھا و جوٹ بیشن کی گئی قاد کے گئے تھے، وہ ایسے تھے جن کے سب سے ایک غیر جانبدار کوئی شوت میں کہ کوئی کے دل میں شبہ ضرور پیدا کیا جا سکی تھا۔

ہم میں ہے جو کمیونٹ تھے انہوں نے اپنی سیاست بہت سوچ سمجھ کر اور جان ہو جھ
کر اختیار کی تھی۔ ان کے نزدیک کمیونٹ تح یک موجودہ دور میں انسانیت کی سب سے
شریفانہ اور مہذب تح یک ہے، اور ہر قوم اور ملک کے کمیونٹ اپنی قوم کے بہترین اور
جال نثار خادم اور اپنے وطن کے سب سے وفادار فرزند بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر بھی کسی
غیر کمیونٹ ترقی پندادیب کے لیے بیضروری نہیں کہ وہ اس رائے سے متفق ہو۔

البتہ ترقی پیند مصنفین کے رکن کی حیثیت ہے ہم انجمن اور انجمن کے بہی خواہوں اور طرفداروں کے سامنے ضرور جواب دہ تھے، اور ہمارا فرض تھا کہ تمام ان شکوک اور شہات کو رفع کریں جو اگر پیدا نہ بھی ہوں تو مخالف پروپیگنڈ و کے سبب ہے جن کے پیدا ہونے کا امکان ہو، اور جن کی وجہ ہے ہمارے اتحاد میں رخنہ پڑنے اور ہمارے اثر میں کی پیدا ہونے کا خطرہ ہو۔

چنانچہ یہ بات واضح کی گئی کہ انجمن ترقی پہند مصنفین ایک جمہوری جماعت ہے اور اس کا طریقۂ کار جمہوری ہے۔ اس کے اعلان نامہ کے مسودہ پر ایک سال تک بحث ہوتی رہی، اور جب اس سے متفق ہوکر بہت ہے لوگوں نے اس پر اپنے دستخط شبت بھی کر دیے،

یہ معاملہ یبال پر بی ختم نہیں ہوتا۔ مثلا اگر کوئی لیکھک منوسمرتی کا حوالہ دے کر وات پات کی وحثیانہ تفریق کو آج بھی سیح مانتا ہاورا پی تحریر میں ان تصورات کی تروی کرتا ہے، یا کوئی دوسرا شاعر اسلام کا نام لے کر اس ملک میں رہنے والے مختلف خوبی فرقوں کے مابین نفرت پھیلاتا ہے تو کیا ترقی پہندادیب یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ با تیں اس شخص کے مذبئی عقا کہ سے تعلق رکھتی ہیں جس پر قائم رہنے کا اسے پورا اختیار ہے، اس لیے ایسے او بیوں کو بھی ترقی پہندوں میں شار کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسانہیں کیا جا سکتا ہاں لیے ہمیں لوگوں کے عقا کد، خیالات اور عمل کو ان کی مجرو اور خیالی شکل میں نہیں، بلکہ اس طرح جانچنا ہوتی ہے۔ اگر کی مصنف کی تخلیق سے زندگی تکھرتی اور سنورتی ہے، انسان کی انسانہ میں ہموتی ہے۔ اگر کی مصنف کی تخلیق سے زندگی تکھرتی اور سنورتی ہے، انسان کی انسانہ میں ہموتی ہے۔ اگر کی مصنف کی تخلیق سے زندگی تکھرتی اور سنورتی ہے، انسان کی انسانہ میں ہم میں ہم بین ہم کی کے نزد کیک تنی تھوڑی اور اوھوری ہی کیوں نہ ہوں، چا ہاان کی اخبار و بیان میں ہم بین ہم ہوتی ہو، اور بہت می باتوں میں بیل ہی نہ ہو، اور بہت می باتوں میں ہیں پختگی نہ ہو، اور بہت می باتوں میں ہمارا اور اس کا اختراف یا اعلان کرتے ہوئے بھی محمول ہوتی ہے۔ گو کہ اسے خود کی سب ساس کا اعتراف یا اعلان کرتے ہوئے بھی محمول ہوتی ہے۔ گو کہ اسے خود کی سب ایس کا اعتراف یا اعلان کرتے ہوئے بھی محمول ہوتی ہے۔ اس کا اعتراف یا اعلان کرتے ہوئے بھی محمول ہوتی ہے۔ اس کا اعتراف یا اعلان کرتے ہوئے بھی محمول ہوتی ہے۔ اس کا اعتراف یا اعلان کرتے ہوئے بھی موتا ہے کہ بعض مصنفوں میں بیک وقت کی قتم کے دبھانات ہوتے ہیں۔

بعض باتوں میں ان کی تحریروں ہے حقیقت پہندی اور ترقی پہندی جھلکتی ہے اور ان کے بعض نظریے ایسے ہوتے ہیں جن میں اُلجھاؤ ہوتا ہے۔ جورجعت پرست تک ہوتے ہیں۔ ایسے مصنفوں کی تحریر کا تجزید کرنے کی ضرورت ہے۔اگران نگارشات کا مجموعی اثر اچھا ہے،لطیف ہ، زندگی کی حرارت لیے ہوئے ہوائے اور اگر اس سے کسی حد تک بھی معاشرتی یا انفرادی حقیقت پرای طرح روشی پڑتی ہے، جس کی مدد ہے انسان زیادہ بہتر دیکھ سکتے ہیں اور ان کی زندگی کے مسائل کی سمجھ بڑھتی ہے، تو ہمیں ایسے مصنفین کے رجعتی پہلوؤں کو رد کرکے ان کے حیات آفریں پہلوؤں کو اپنانا جا ہے۔ پھر ایسے بھی مصنف ہو سکتے ہیں جن کے کلام میں ظاہری چک دمک اور چھارہ ہے، جو ہماری تاریخ یا روایات سے ایسے پہلو ابھارتے ہیں جو اینے قدیم تاریخی ماحول میں ممکن ہے، درخشاں رہے ہوں،لیکن آج جن کو ابھارنے سے ہماری موجودہ زندگی کے مسائل سلجھتے نہیں بلکہ اور اُلجھتے ہیں، جن سے زندگی میں بالیدگی نہیں بلكه انقباض ہوتا ہے، اور تاریخ کی آزاد اور ترقی پذیر رفقار تیز نہیں ہوتی بلکه اس میں رُکاوٹ

یوتی ہے۔۔۔۔اس قتم کے تمام ادبی رجحانات کو ہم مستر وکرتے ہیں۔

اس بحث كامقصود بيه ظاهر كرنا تها كه ترقى پيندمصنفين كى تحريك پريدالزام كه وه محض کمیونسٹوں کی یاان کی آلۂ کارایک تحریک ہے، یااس کے کوئی خفیہ یا سازشی مقاصد ہیں، سیجح نہیں ہے۔ چونکہ انجمن ایک جمہوری طریقہ پر کاربند جماعت تھی، اس لیے اوروں کی طرح کمیونسٹوں کو بھی اس میں رہنے اور کام کرنے کا حق نقا۔ اگر وہ اس کے بعض عبدوں پر فائز تھے تو اس وجہ ہے کہ عام ممبروں نے ، جن کی اکثریت غیر کمیونسٹوں پرمشمل تھی ، ان کو چنا تھا۔اس تحریک میں ایک دائرہ کے اندر (جو کہ انجمن کے اعلان نامہ کے ذریعہ ہے قائم کیا گیا تھا) مختلف ساجی اور سیاس، ندہبی اور فلسفیانہ عقائد اور خیال کے اویب موجود تھے۔ ان کو اہے خیال اور عقائد پر قائم رہے اور ان کی ترویج کی آ زادی تھی۔اکثر جو کمیونسٹ نہیں تھے، انہیں بھی اور چند جو کمیونسٹ تھے انہیں بھی۔ اگر کسی عام سیاسی، معاشرتی یا ادبی مسئلہ پر کسی ونت انجمن کواپنی رائے کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو وہ .....جبیبا کہ جمہوری جماعتوں میں ہوتا ہے، جمہوری طریقے سے سب کی رائے معلوم کر کے اور اکثریت کے فیصلے کے مطابق ہوتا ہے۔ المجمن کی کوئی کارروائی خفیہ یا در پردونہیں ہوتی۔ ادیبوں کی انجمن کی حیثیت ہے اس کی بنیادی نوعیت ہی اس قتم کی تھی کہ جو پچھے بھی اس کے اراکین یا ہمدردلکھیں اس کی زیادہ سے زیادہ اشاعت ہو۔لوگ ان کےمعروضات کو قبول یا رد کرنے کے لیے بالکل آزاد تھے۔ان کی غلطیوں پر ان کوٹوک کتے تھے، ان کی خامیوں پر ان کی اصلاح کر سکتے تھے۔ انجمن کے

اندراور باہر ترقی بسندادب کی تقید کے دروازے ہمیشہ کھلے تھے۔ انگریزی یا کسی بھی حکومت کواس کا حق نہیں پہنچنا تھا کہ وہ بہ جرتر قی بسنداد ببول کی آزاد کی رائے یا خیال کوسلب کر سکے۔ ہمارے اس دعویٰ کا بین ثبوت بہ تھا کہ انجمن کے ہمدردوں اور بہی خواہوں میں ہمارے ملک کے بہترین اور معزز ترین ادیب اور عالم شروع ہے ہی شامل تھے۔ مثلاً منثی پرتیم چند، مولانا حسرت موہانی، مولوی عبدالحق، مسز سروجنی نائیڈو، ڈاکٹر عابد حسین، قاضی عبدالغفار، محرانند بہت، جو آل ملئے آبادی، عبدالحجید سالک، آباریہ نزندر دیو، وغیرہ۔ اگر ان حضرات کی حسر الفیٰ یا تہذیب دوسی مسلم تھی، اگر یہ ملک کے بہترین ادیوں یا عالموں میں شار کے جا حب الوطنی یا تہذیب دوسی مسلم تھی، اگر یہ ملک کے بہترین ادیوں یا عالموں میں شار کے جا شمنی، نو کیا یہ مکن ہے کہ ترقی بسندادب کی تحریک، جے ان کی سر پرسی حاصل تھی، وطن دشمنی، خارجی، سازشی، نقصان دہ، مخرب اخلاق تحریک ہو؟

اس بات کا ایک سیدها سا جواب بیر تھا کہ انگرین سامراجی جو آج ہم کو اپنے وطن کی تمدنی روایات اور ایشیا کی روحانیت کا وغن کہہ کر ہماری قوم میں ہم کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، خود ہمارے تھون اور فغون لطیفہ، ہماری معاشرت اور اخلاق کے سب سے بڑے برباد کنندہ سخے۔ جس ملک میں سامراجی ملک کے باعث افلاس اور عبت اور جبالت میں سلسل اضافہ ہوتا جائے، وہاں کے بیشتر رہنے والے اجتا کی حسین شہزادی کے آسانی اور لطیف پیکر، روح کو گھلا دینے والے راگوں کے لرزتے ہوئے سروں اور انسانی نفس کا نفیس ترین تزکیہ کرنے والے فلفے اور اخلاق سے بہرہ مندیا لطف اندوز کیے ہو سختے ہیں؟ ہماری قوم کے جم کو غذا اور وماغ کو علم سے محروم کرنے والے، دلوں سے خوثی اور لبوں سے مسکراہٹ چھین لینے اور وماغ کو علم سے محروم کرنے والے، دلوں سے خوثی اور لبوں سے مسکراہٹ چھین لینے والے آ قا، کی دوسرے برکس منہ سے اخلاق اور روحانیت کی مخالفت کا الزام لگا سکتے ہیں؟ موالے آ قا، کی دوسرے برکس منہ سے اخلاق اور روحانیت کی مخالفت کا الزام لگا سکتے ہیں؟ موالے آ قا، کی دوسرے برکس منہ سے اخلاق اور روحانیت کی مخالفت کا الزام لگا سکتے ہیں؟ رق پہندادب کی تحریک ساس بات کی وضاحت کرے کہ ہمارے قدیم تھدن، اخلاق اور اوبی بارے ترقی پیندادب کی تحریک اس بات کی وضاحت کرے کہ ہمارے قدیم تھدن، اخلاق اور اوبی ہیں اس مسئلے کے بارے اور تہذیبی ورثہ کی جانب اس کا روبیہ کیا تھا۔خود ہماری اپنی صفوں میں اس مسئلے کے بارے میں میں سے دماغ صاف نہیں تھے۔

 ارتقاء کاعمل بہرحال جاری رہتا ہے۔نوع انسان کی تاریخ اس حقیقت کی شاہر ہے۔صرف انجان اور جامل لوگ اس سے انکار کر سکتے ہیں۔ ترقی پسندی کے معنی یہ ہیں کہ ایک خاص زمانہ یا دور میں ہم ارتقاء کی ان قوتوں کا ساتھ دیں جو انسانی معاشرے کو ترقی کے ممکن الحصول الگلے زینے یا اگلی منزل کی طرف لے جائیں۔لیکن انسان ترقی کی بیراہ آسانی ہے اورسید سے رائے پر چل کر طے نہیں کرتے۔ ترتی پُرانے اور نے خیالات، پُرانے اور نے معاشرتی اداروں اور نظام کے مابین پیکار اور جدوجہد کے ذریعہ سے ہی ہو سکتی ہے۔ تاریخی تصادم كے ان انقلابي موقعول پر جب پُرانا نظام بدلتا ہے اور نیا اس كى جگه لينے كے ليے جدو جہد کرتا ہے، معاثی اور سیای میدان میں تصادم کے ساتھ ساتھ فلنے، نظریئے، اخلاق، ادب اور فنون لطیفہ .....غرض کہ زندگی کے تقریباً تمام شعبوں میں متضاد، مخالف اور مختلف تصورات ایک دوسرے سے ظراتے ہیں اور اپنی برتری اور فضیلت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ارتقاء کا تاریخی قانون بھی ہے۔متضاد قوتوں کے اس لکراؤ کے بغیر ارتقاءمکن ہی نہیں ہے۔ ترقی پسندی کا تقاضا اور منصب میہ ہے کہ اس تصادم کی ماہیت سمجھے، زندگی کے مختلف شعبول میں ایک خاص وقت یا زمانے میں جومختلف اور مخالف رجحانات نمایاں ہوں ( ابھی پوری طرح ظاہر نہ ہوئے ہوں) انہیں معلوم کرے، گروہوں اور ان نظریوں اور اخلاق کے ابھارنے اور پھیلانے میں صرف کرے جن میں عامتہ الناس کی فلاح اور بھلائی ہے، جو انسانی معاشرت کی اس نئی تنظیم کے لیے مفید و مددگار ہیں، جس کے قائم ہوئے بغیر نوع انسانی شاہراہ حیات پرآ گے نہیں بڑھ عتی۔

معاشرتی ارتقاء کے اس عام کلیہ کو مان لینے کے بعد بھی ہماری دشواریاں ختم نہیں ہوتیں۔ بلکہ غالباً اُن کا آغازیہیں ہے ہوتا ہے۔ معاشرت، اخلاق، فلنفے، ادب یا فنون لطفہ کا کوئی بھی پُرانا نظریہ جو مستر دکرنے کے لائق ہے، ہمارے سامنے بھی اپنی اصلی رجعت پرست اور نقصان دہ شکل میں پیش نہیں ہوتا۔ اگر ایبا ہوتا تو پھر تو ترتی پیندوں کا کام بہت ہمل ہو جاتا۔ وہ آسانی ہے بتا کے کہ فلال نظریہ یا اصول پر قائم کوئی ادار گھر معاشرت کے لیے مفترت رسال ہے۔ اس لیے ہمیں اے ترک کر دینا یا منا دینا چاہیے، تا گھر انسان کی مادی، وہ بی یا روحانی ترتی کی راہ ہے وہ رکاوٹ ہٹ جائے۔ رجعت پرست نظر یوں کراور ان مادی، وہ بی کی نہیں کتے کہ ان نظر یوں کا اصلی مقصد تصورات کو مائے والے ہمیشہ ان کو ای دعوے کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ وہ انسان کی بھلائی کے بہترین نظریے اور اصول ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ ان نظریوں کا اصلی مقصد بھلائی کے بہترین نظریے اور اصول ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں کتے کہ ان نظریوں کا اصلی مقصد بھلائی کے بہترین نظریے اور اصول ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں کتے کہ ان نظریوں کا اصلی مقصد ایک ایسے نظام معاشرت کی ذبی اور روحانی معاونت کرنا ہے جو اکثریت کے مادی اور وہنی

استخصال پرجنی ہے اور جس ہے ایک جھوٹا ساظلم کرنے والا طبقہ یا گروہ مستفید ہوتا ہے۔ اگر وہ ایبا کریں تو مظلوم اکثریت ان کی مخالف ہو جائے اور ان کا سارا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے۔

رجعت پرستوں کا سب سے بڑا سہارا تاریخی روایات اور ان پر قائم رہنے والے اعتقادات اور عادات ہوتے ہیں جو عام لوگول کے اذبان، اطوار، رہن سہن اور سوچنے کے طریقوں، شعور اور لاشعور میں صدیوں سے پیوست ہوتے ہیں۔ خیالات اور عقائد میں تبدیلیاں آسانی سے نہیں ہوتیں۔ بیبھی ہوتا ہے کہ ساج کا معاشرتی ڈھانچہ بدل جاتا ہے۔ ا یک قتم کی معاشرت کی جگہ دوسری معاشرت لے لیتی ہے۔ (جیسے قبائلی نظام کی جگہ جا گیری نظام، یا جا گیری نظام کی جگه سرماید داراند نظام یا سرماید داراند نظام کی جگه اشتراکی نظام\_) لیکن سوچنے کے طریقے، تصورات، عادتیں، معاشرتی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ایک دم نہیں بدلتے۔ پُرانے عبدول کے تصورات اور عقائد، رسوم اور عادتیں، جو تاریخی اعتبارے اپنی افادیت کھو چکے ہوتے ہیں، بھوتوں کی طرح انسانوں کے ذہن پر حاوی رہتے ہیں۔ ہر نے خیال اور معاشرت کو تبدیل کرنے کے مطالبے کے جواب میں رجعتی مبلغ ہے کہتے ہیں کہ جب ہمارے آباد اجداد اس قدیم معاشرت پر قائم تھے، جب ان کے نزد کیک یہی معاشرت، یہی اخلاق اور یمی عقائد درست تھے جن پر ہم آج کاربند ہونے کو کہتے ہیں، اور جب انہوں نے اس دنیا اور آخرت دونول میں سرخروئی حاصل کی تو پھر کیا ہمارے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم بھی ان کے ہی نقش قدم پر چلیں؟ جو اصول اور طریقے ان کے لیے درست تھے وہ ہمارے لیے ٹھیک ہیں۔ تبدیلی چاہنے والے یا پاگل ہیں یا ناتجربہ کار ہیں، یا شیطانی گراہی کے نقیب ....اورای لیے ہمیں ان سے بچنا جا ہے۔

چونکہ ہرانسان اپنی مال کے دودھ کے ساتھ ساتھ اپنے قومی اور طبقہ وار خصائل بھی حاصل کرتا ہے اور اس کے عقائد، عادات، علوم وفنون، معاشرت کے عام طریقے اور انداز ہے اپنے پہلے کی نسلوں ہے ہی ورثے میں ملتے ہیں، اس کے شعور اور لاشعور میں روایتیں رپی ہوتی ہیں، اور اس لیے اس کے لیے متذکرہ بالا دلائل کا قبول کرنا نسبتا آسان ہوتا ہے۔ رجعت کی سب سے بڑی طاقت کی بناء یہی دلیل ہے جو کہ شایدا پٹی قوت ہے بھی زیادہ شدید ہے۔ اپٹی قوت اگر مہلک طریقوں سے استعال کی جائے تو وہ مادی بربادی کرتی ہے اور بیعوام الناس کے دل و دماغ میں پوست ہوکر ان کے ذبحن اور روح کو اور اس لیے ان کی تبدیلی، انقلاب اور ترقی کی قوت کو قائد کر دیتی ہے۔ ترقی لینداد یوں کا کام کر تنہیں کی اس طاغوتی قوت کو تکست کی قوت کو تکست کی قوت کو تکست کی دروحانی بلندیوں کی طرف

لے جانا ہے۔ ایک مشکل اور عظیم کام، لیکن جو ممکن بھی ہے اور طربناک بھی، اس لیے کہ وہ ماری قوم کے موجودہ دور کے تاریخی تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ ہمارے ملک میں شجر حیات کی آبیاری کرتا ہے، اور ہماری شاندار اعلیٰ قومی روایات کے مطابق ہے۔

روایات ہمارے قومی صمیر کا جزو ہیں۔ ہمارے تصورات، علوم و فنون، عادات اور خصائل کا وہ ذہنی اور روحانی مصالح ہیں، جن سے ہماری تہذیب کی عمارت بی ہے۔ روایات ہم سے پہلے کے انسانوں کی زندگی کے تصورات اور تجربات، زندگی کے علم، زندگی کے متعلق ان کے خوابوں کے رنگارنگ نفوش ہیں۔ زبان ، ادب اور اس کے مختلف اسلوب اور انداز ، موسیقی ، رقص ،مصوری اورفن تعمیر ہماری روایات کے اجزا ہیں ۔لیکن جب ہم اپنی موجودہ مادی اور روحانی زندگی کی روشنی میں روایات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایک طرف یہ دکھائی دیتا ہے کہ یجی علمی ، روحانی اور فتی روایات ہمارے تھرن کے رگ ویے میں پیوست ہیں ، ان کی شکل وصورت متعین کرتی ہیں اور انسانوں کو ان قدیم تجربوں کا وہ شعور عطا کرتی ہیں جن کے بغیر تدن اور تہذیب کے وجود کا تصور ہی غیرممکن ہے، تو دوسری طرف ساجی بنیادوں میں تبدیلیاں جب معاشرت کے ڈھانچے کو بدلتی ہیں تو علم وفن کے نئے تجربوں کی بنیادیر نہ صرف علم و ہنر اور فن میں تبدیلی اور ترقی ہوتی ہے، بلکہ بہت سے قدیم تجربے اور روایتیں تھلائی جاتی ہیں،اور نا کافی سمجھ کرمستر د کر دی جاتی ہیں۔خود انسانی روح اپنے لیے نے اور پہلے ساج کے مقابلہ میں زیادہ پیچیدہ واردات کا اظہار کرنے کے لیے فنون لطیفہ کے بھی نئے رنگ اور نئے سانچے دریافت کر لیتی ہے۔ یہ نئے سانچے اس لحاظ سے نئے ہوتے ہیں کہ وہ نی اور پہلے سے مختلف زندگی کی عکاس کرتے ہیں۔ان میں انسان کا زیادہ بڑھا ہوا شعور جھلکتا ہے، مگر وہ پُرانے بھی ہوتے ہیں۔اس لحاظ سے کہ ان کا وجود میں آنا، بغیر پُرانے تجربوں اور پُرانی روایتوں کے لیے ممکن ہی نہ ہوتا۔ یہ بالکل اس طرح ہے کہ اشتراکی نظام معیشت، سرمایه دارانه نظام کی ضد ہے۔ وہ سرمایه داری کومستر دکرتا ہے اور مناتا ہے۔ لیکن بغیراس بڑے پیانے کی جدیدمشینی صنعت کے جےسر مایہ داررانہ نظام نے جنم دیا اور بڑھایا، اشترا کیت قائم نہیں کی جاسکتی۔ سرمایہ دارعہد کی قدیم مشینی صنعت، اس عہد کا ہنر اورفن ،علم اور سائنس اور تکنیک اشتراکیت کے قیام کے لیے ضروری ہے۔

ال کے معنی میں ہوئے کہ ترتی پہندلوگ کلچریا تہذیب کے معاملات میں اگر ایک طرف نی اور پہلے سے مختلف کلچر کی تقمیر کی کوشش کرتے ہیں، اگر وہ پہلے کی بہت می ایس روایات کو، جو نئے حالات زندگی کے ارتقاء کی راہ میں رُکاوٹ بن گئی ہیں، مستر دکرتے ہیں تو ای کے ساتھ وہ اپنی قوم کی الی تہذیبی اور روحانی روایات کو برقرار بھی رکھتے ہیں جن ہے آج بھی زندگی کا شعور اور حسن بڑھتا ہے۔جن سے تزکیۂ نفس ہوتا ہے، جن سے انسانوں کی مادی، اخلاقی یا روحانی بہتری ہوتی ہے۔مثلاً اگر ہم اخلاق کے مئلہ کولیں (جس کی بنا پر ہم پر حملے کیے گئے تھے) تو ہمیں پہنظر آتا ہے کہ تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف قوموں کے مختلف طبقوں میں ان اخلاقی اصولوں میں فرق ہے۔ تاریخ کا ایک زمانہ ایسا بھی گزراہے جب ہمارے اسلاف غلامی ( یعنی انسانوں کی خرید وفروخت کر کے انہیں استعمال کرنا اور ان کے تمام ذاتی حقوق کوسلب کر لینا) کے دستور پر کاربند تھے۔بعض قبیلوں میں جنگی قیدیوں کوقتل تک کر ویے کا دستور تھا۔ جنسی معاملات میں قبلے وار شادیاں اور مادر سری (میٹری آرکی) کا دستور تھا۔ بادشاہوں کے لیے بڑے بڑے رکھنا جائز تصور کیا جاتا تھا اور ان تمام دستوروں کو اخلاق اور مروجہ مذہب کا جواز حاصل تھا۔لیکن بیروایتیں آج سےصدیوں پہلے مسترو کی جا چکی میں۔بعض سر پھرے کئر عقائد پرست غلامی کو اب تک جائز: قرار دیتے ہوئے شرمندہ نہیں ہوتے لیکن غالبًا سعودی عرب کو چھوڑ کرمسلمانوں کی بھی عظیم اکثریت دنیا کی دوسری مہذب اقوام کی طرح غلامی کے دستور کو غلط ناجائز اور غیر اخلاقی فعل مجھتی ہے۔ای لیے حالانکہ بعض حالات میں چور کے ہاتھ کانے یا قتل کرنے اور زانی اور زانیہ کوسنگ ساری یا کسی دوسرے طریقے سے ہلاک کر دینے کی سزا چندصدی پہلے تک دنیا کے اکثر ملکوں میں رائج تھی۔لیکن اب دنیا کی ہرمہذب قوم قدیم اخلاق کی اس روایت کو وحشیانہ بمجھ کر ترک کر چکی ہے۔

اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اخلاقی قوانین بھی دوسرے دنیاوی قوانین کی طرح یں۔ دہ اٹل نہیں ہیں۔ دہ اٹل نہیں ہیں۔ دہ انسانی معاشرے کی پیداوار ہیں۔ وہ معاشرت میں تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ حکمران طبقہ اور گردہ پورے ساج پر ان قوانین کو نافذ کرتا ہے بورا ساج انہیں قبول کر لیتا ہے اس لیے کہ دہ ان مخصوص حالات میں ساج میں پیداوار اور مخلیق کو جاری رکھے، نسل کی بقا، ساج میں انتشار اور تنازع کو کم کرنے اور رو کئے کے لیے وجود میں آتے ہیں۔ بعض نا بھی ترقی پینداس پر جرت اور تجب کا اظہار کرتے ہیں کہ افلاطون اور اسطو جیے حکیموں نے با اکثر مقدس مذہبی صحیفوں نے غلامی کو جائز قرار دیا ہے۔ عورتوں کو اور ارسطو جیے حکیموں نے با اکثر مقدس مذہبی صحیفوں نے غلامی کو جائز قرار دیا ہے۔ عورتوں کو بست درجہ دیا گیا ہے، محنت کشوں کے استحصال کو روا رکھا گیا ہے۔ لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہے کہ آج ہے دو تین ہزار برس پہلے کے ساج کی معاشی ہئیت، انسانوں کے آلات، جاری کو اور نون پیداوار آج ہے بہت مختلف تھے، اور جس غیر طبقاتی نظام کو قائم کرنا آج ہادی طورے ممکن ہو گیا ہے، وہ اُس زمانہ میں ممکن ہی نہ تھا۔ مثلًا غلامی کا نظام اس کے پہلے عہد طورے ممکن ہو گیا ہے، وہ اُس زمانہ میں ممکن ہی نہ تھا۔ مثلًا غلامی کا نظام اس کے پہلے عہد طورے ممکن ہو گیا ہے، وہ اُس زمانہ میں ممکن ہی نہ تھا۔ مثلًا غلامی کا نظام اس کے پہلے عہد

کے اس طریقہ سے بہتر اور ترقی پند تھا کہ جنگ کے قیدیوں اور مفتوطین کو ہلاک کر دیا جائے۔ جنگ کے قیدیوں کو ہلاک کر دیا جائے۔ جنگ کے قیدیوں کو قبل کر دینے کے بجائے ان کو غلام بنا کر زندہ رکھنے کا دستوراس صورت میں وجود میں آسکا، جب ذرائع پیداوارا تنا ترقی کر گئے کہ غلاموں کو زندہ رکھنے کے لیے کافی فاصل غذا مہیا کی جا سکے۔ پُرانے زمانوں میں بھی رجعت پرتی اور ترقی پندی کی جدوجہدتھی۔ لیکن اس کی شکل آج سے بالکل مختلف تھی۔ بعض اخلاقی اصول جو یونان یا عرب یا ہند کے اس قدیم ماحول میں ترقی پند سے اور جن کی مدد سے ساج نے اپنی پہلی ہیں سے مقابلہ میں بہتر اور زیادہ خوشگوار معاشرتی کیفیت بیدا کی تھی، اگر آج کے حالات میں برتے مقابلہ میں برتے ہیں بہتر اور زیادہ خوشگوار معاشرتی کیفیت بیدا کی تھی، اگر آج کے حالات میں برتے میں برتے میں برتے ہیں بہتر اور زیادہ خوشگوار معاشرتی کیفیت بیدا کی تھی، اگر آج کے حالات میں برتے

اور قائم رکھے جائیں تو دقیانوی اورمہمل معلوم ہوں گے۔

الیکن جب ہم بعض اخلاقی اصولوں، قدیم تمدن کے چند مظاہر، پُرانی فکر اور سوچنے کے پچھے انداز، تصور اور خیالی پیکروں کے چند مخصوص ہیولوں کو زمانہ حال کے معاشر تی تقاضوں کے غیر مطابق اور اس لیے انسان کی ترتی اور فلاح کی راہ میں رکاوٹ بچھے کرے آئیس خارج کرنے کی ضرورت کا اعلان کرتے ہیں تب رجعت پرست، وہ گروہ اور طبقے جن کے مفاد ان قدیم اور فرسودہ روایات سے وابستہ ہیں، یہ نہیں کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ان وجوؤں کے جواز سے سیدھا انکار کریں۔ وہ منہ میں جھاگ بھر کر ہاتھوں کو چاروں طرف گھا گھا کر پیروں کو پخ کر اور بہت ہنگامہ کرکے او پچی آواز سے میہ کہتے ہیں کہ ترتی پسند اخلاق، تہذیب، کو پخ کر اور بہت ہنگامہ کرکے او پچی آواز سے میہ کہتے ہیں کہ ترتی پسند اخلاق، تہذیب، تدن ، اور سب کومٹا دینے کے در پے ہیں۔ ان کا تمان یہ بوت ہوگا اور اس گڑ بڑ میں وہ اخلاق، ایمان، تمدن اور روایت کے طرفدار اور محافظ فظر منہ آئے، خلط منظ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اُڑا کے ہوگے گرد وغبار میں لوگوں کو حقیقت صاف نظر نہ آئے، خلط منظ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اُڑا کے ہوئے گرد وغبار میں لوگوں کو حقیقت صاف نظر نہ آئے ، خلط منظ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اُڑا کے ہوئے گرد وغبار میں لوگوں کو حقیقت صاف نظر نہ آئے ، خلط منظ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اُڑا کے ہوئے گرد وغبار میں لوگوں کو دکھائی دیں۔

ایی صورت میں ہمارا کام اس مکدر فضا کو سنجیدگی، بُر دباری اور قبل کے ساتھ صاف
کرنا ہے اور ٹھوں دلیلوں اور اپنے قمل سے بیٹابت کرنے کی کوشش کرنا ہے کہ حقیقت بالکل
اس کے برعکس ہے۔ اُپی قدیم تبذیب کا ہر جواہر پارہ ہم کو رجعت پرستوں سے زیادہ عزیز
ہے۔ اس لیے کہ اس میں نوع انسانی کے بہترین دہاخوں اور شریف ترین نفوس نے اپنی غیر
معمولی ذہائت، ذکاوت اور فنی صلاحیت ہے کام لے کر اپنے عبد کی ساجی حقیقت، انسانوں
کے تجربوں اور باہمی رشتوں، ان کی نفسیاتی کیفیتوں، ان کے سب سے حسین خوابوں اور فکر
کی بلندیوں کو ہمیشہ کے لیے مسخر کر لیا ہے۔ وہ مسلسل ہمیں زندگی کو بہتر بنانے، برائی سے نفس کا ترکیہ کرنے، شعور اور فہم کو جلا دینے اور انسانی باحول کو حسین سے حسین ترکرنے

اورلطیف سےلطیف تربنانے کا پیام دیتے ہیں۔

یقینا ہمیں ان جواہر پاروں کے اروگرو کھوٹ اور میل بھی نظر آتا ہے۔ ہماری ترقی ببندی اس کی متقاضی ہے کہ ہم کھوٹے اور کھرے کی پر کھ کریں۔ ایسے فلفے اور حیات کے نظریے جوانسانوں کی لاحیاری یا ہے بسی کی بنا پر ، یاظلم کرنے والے چھوٹے گروہوں کی خود غرضی اورعیش پری کے جذبہ کا اظہار کر کے زندگی کی تذکیل کرتے ہیں، جو زندگی کولطیف اور منزہ کرنے کے بجائے اسے حقارت اور سفلگی کی طرف لے جاتے ہیں، جو دلوں میں نرمی اور رحت نہیں، بلکہ نوع انسانی کے لیے سختی اور درشتی کا زہریلا اور کرواج ہوتے ہیں، ایے تصورات یافن کے مظاہرے ہرتر تی پندکومنز دکرنا ہوں گے۔ہمیں اپنے مخالفوں ہے ڈرکر مینہیں کرنا جا ہے کہ ہم ادب عالیہ یا اپنے پُرانے تدن کے تمام تصورات، اس کے اسلوبوں اور رجحانات کاعقل سلیم اور ذوق سیح کی روشنی میں تجزیہ نہ کریں۔کوئی پُرانا خیال یا نظریہ حیات، قدیم، فنون لطیفه کا کوئی ایباتهذیبی مظهر جو جهاری قوم یا نوع انسانی ےعلم یا سائنس کی روشیٰ کو چھیاتا ہے، جس کی وجہ ہے ہماری قوم کی ایک بہتر معاشرتی اور تہذیبی تنظیم میں ركاوث پيدا ہوتی ہے، ہمارے ليے قابل قبول نہيں ہوسكتا۔مثلاً ہم غالب كا احرّ ام كرتے ہیں اور اس کی شاعری ہے ایک غیر معمولی روحانی حظ حاصل کرتے ہیں۔ غالب کی تیز نظر اور فکر رسانے لطیف طنز،مترنم آ ہنگ میں ہماری زندگی اور اس کے بعض رشتوں اور ان سے پیدا ہونے والے جذبات اورنفیاتی کیفیات کو بڑے خوبصورت، غیر متوقع، جران کن زاویوں سے پیش کیا ہے۔ اس سے جمیں نہ صرف یا کیزہ ترین مسرت حاصل ہوتی ہے بلکہ ہماری زندگی کے شعور، شرافت ادر حسن میں ایک نا قابل اظہار اضافہ محسوں ہونا ہے۔ صرف ایک عظیم فنکار ایسا کرسکتا ہے۔ تاہم ہمارے لیے پیضروری نہیں کہ غالب کے تمام فلسفیانہ تصورات یا زندگی کے متعلق اس کے ہرایک نظریے کو قبول کریں۔ ہمارے لیے بیدلازی نہیں ہے کہ ہم" عالم تمام حلقہ دام خیال ہے" کے نظریے کو سیجھیں یا رنج و آلام سے عاجز آکر زندگی سے ایک عام بیزاری کا جذبہ، جو غالب کی شاعری میں دوسرے قدماء کی شاعری کی طرف بعض مرتبہ جھلکتا ہے،اپنے اوپر طاری کرلیں۔

مثلاً بنج تنز اورگلتال اور بوستال کی حکایتی معمولی انسان کے صد ہا بلکہ ہزار ہاسال کے تجربوں، ان کی تجھداری اور ذہانت، ظلم، تجھوٹ اور ریا کاری سے ان کی نفرت، نصنع، بناوٹ اور دھوکے بازی سے ان کا اجتناب، امن ، ہنرمندی اور سچائی سے ان کا لگاؤ، علم دوسی بناوٹ اور دھوکے بازی سے ان کا اجتناب، امن ، ہنرمندی اور سچائی سے ان کا لگاؤ، علم دوسی اور ایمان نوازی کے نہایت دلچیپ اور مؤثر مرقع ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں۔ وہ انسان

کے معاشرتی تجربوں کا عطر ہیں جنہیں جرت انگیز فنکاری کے ساتھ ایک دانا برہمن پنڈت وشنوشر ما اور شخ سعدی کے باریک بین اور شگفتہ د ماغ نے الفاظ کے ایسے نے تلے سانچوں میں ڈھال لیا ہے کہ آنہیں ہم ادب کا اعجاز کہنے میں حق بجانب ہوں گے۔

پر بھی یہ بالکل غیرضروری ہے کہ اخلاق یا معاشرت کے تمام نظر ہے جوادب عالیہ بین پیش کیے گئے ہیں، ہم ان سب کو قبول کریں۔ سعدی کی امرد پری کی حکایتیں پڑھ کر ہم مسکرا کرآگے بڑھ جاتے ہیں۔ تلسی داس کو جب یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ" پلنگ، دھول، جانور اور عورت ڈنڈے ہے مارے جانے کے مستحق ہیں" تو ان کے تقدی اور عظمت سے مرعوب ہو کر ہم اس وحشیانہ نظر ہے کو قبول نہیں کرتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ خیالات ایک ایسی معاشرت کی عکاسی کرتے ہیں جس کی بہت می با تیس جدید زمانے کے انسانوں نے مستر دکر معاشرت کی عکاسی کرتے ہیں جس کی بہت می با تیس جدید زمانے کے انسانوں نے مستر دکر معاشرت ہیں معاشرت جس میں آج کی طرح طبقاتی استحصال، ظلم اور بربریت کے بہت سے مظاہرے ہوتے تھے، ظاہر ہے کہ ہم ان کی تقلید نہیں کر سکتے۔

بالآخر متیجہ یہ نگلا کہ ہماری تحریک پر جوالزام لگائے گئے تھے وہ غلط تھے۔ بیاتی نہیں ہے کہ ترقی پسندادب کی تحریک کسی بیرونی یا دخمن طاقت کے اشارے پر ہمارے ملک میں جاری کی گئی ہے۔ وہ ادب کی ایک ایسی تحریک ہے جس کی بنیاد حب الوطنی، انسان دوتی اور آزادی پر ہے۔ اس کا مقصد برگز ہمارے پُرانے تدن اور اخلاق اور ان کے ادبی یا فنی مظاہروں کومستر دکرنانہیں۔ وہ اس ملک کی تہذیب کے بہترین عناصر کو زندہ کرنا، اجا گر کرنا اور ان کی بنیاد پرنگ زندگی کے حالات کے مطابق پُرانے تمدن کے خمیرے نئے اور بہتر ادب، فنون لطیفہ اور کلچر کی تعمیر کی کوشش کرتی ہے۔ ان بڑے مقاصد کے دائرے میں رہتے ہوئے تہذیب اور ادب کے ان معماروں میں آگیں میں نظریاتی یا اسلو بی اختلاف کی گنجائش ہے۔ آپس میں سنجیدہ بحث ومباحثہ، تنقید اور خود تنقید کے ذریعے ہم اپنی خامیاں اور کمزوریاں بمیشہ دور کرتے رہیں گے اور وطن دشمنی اور رجعت پرست رجحانات اور طاقتوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ ہمیں مخالف طاقتوں کے حملے سے گھبراکراپنے بنیادی اصولوں کو ترک کرنا یا چھپانا نہیں جا ہے۔ ترقی پسند او بیول کی انجمن سیاسی پارٹی نہیں ہے۔ وہ ادب کی تخلیق اور ر تی پیند خیالات اور نظر یوں کی ترویج کا ایک تہذیبی ادارہ ہے۔ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں میں کدادیب سیای امور پر کوئی رائے نہ رکھیں، یا اپنی انجمن کے ذریعہ دقیا فو قیا اس کا اظہار نہ کریں۔ان کے قلم ہمیشہ قوم کی آزادی کے حق میں،انسانوں کے انسانوں پرظلم اور ان کے استحصال کے خلاف، انسانوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے چلتے رہیں گے۔ وہ ہمیشہ ساج کی ترقی پیند قو توں کا ساتھ دیں گے۔ اس میں ترقی پیند ادب کی خود اپنی طافت مضم ہے۔ رجعت پرستوں کے جملوں سے وہ کمزور نہ ہوں گے۔ اگر ان میں کمزوری آئے گی تو اس وجہ سے کہ وہ اپنی قوم اور اس کے معمولی اور شریف انسانوں کے بہترین جذبات، ان کے بلند ترین حوصلوں اور ولولوں، اور زندگی کی آزاد، خوشحال، حسین اور بھر پور بنانے کی بیتاب خواہشوں کا پوری طرح اور خوبصورتی کے ساتھ اظہار نہ کریں۔

یہ کہنا مشکل ہے کہ 1936 میں جب ہمارے خلاف ''اسٹیٹس مین'' میں مضامین شائع ہوئے، ہمارے تصورات اسٹے ہی واضح تھے جتنا کہ یہاں انہیں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم میں بعض ایسے تھے جن میں انتہا پندی کے غلط رہ تجانات تھے اور بعض ایسے تھے جن کا جھکاؤ مصلحت کے نام پر اپنے بنیادی اصولوں کو بدلنے یا کم از کم عارضی طور پر انہیں چھوڑ وینے کی طرف تھا۔ لیکن غالب رہ تجانات کچھاں قتم کے تھے جو یہاں وضاحت سے چھوڑ وینے کی طرف تھا۔ لیکن غالب رہ تجانات کچھاں قتم کے تھے جو یہاں وضاحت سے بیان کیے گئے ہیں۔ ان کا اظہار ہم نے اپنے بیانوں اور بحثوں میں کیا۔ اس لیے یہ بات بیان کے گئے ہیں۔ ان کا اظہار ہم نے اپنے بیانوں اور بحثوں میں کیا۔ اس لیے یہ بات نہیں بلکہ فائدہ ہی ہوا۔ ملک کے وہ مقتدر اویب جنہوں نے ہماری تح یک کی سر پر تی کی تھی نہیں بلکہ فائدہ ہی ہوا۔ ملک کے وہ مقتدر اویب جنہوں نے ہماری تح یک کی سر پر تی کی تھی مضامین میں لگائے گئے تھے، اگر متاثر بھی ہوئے تو تح یک کے حق میں ہی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کہ یہ یہ ہوا۔ خل کے خت میں ہی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کہ یہ یہ ہوا۔ خل کی کوشش کرنے کی کوشش کرنے گئے، اور انجمن میں شریک ہونے والوں کا تعلق تھا، ان مضامین کے بعد بہت سے نئے لوگ کے کہ کہ کہ تھی والوں کا تعلق تھا، ان مضامین کے بعد بہت سے نئے والوں کی تعداد میں فی الجملہ اضافہ ہی ہوا۔ نئی شاخیں قائم ہوتی رہیں۔

البنتہ جس واقعہ ہے ہممیں نا قابل تلافی نقصان پہنچا، وہ تحریک کے سالارمنٹی پریم چند کی ہماری پہلی کانفرنس کے چند ہی مہینوں بعد وفات تھی۔

لکھنو کانفرنس کے بعد پریم چند کی دلچین تحریک ہے۔ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور اب وہ صحیح معنوں بیں اس کے راہ نما اور معمار بن گئے تھے۔ یقینا بیان کی طویل ادبی زندگی بیں ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ ان کے تعلقات انجمن ترتی اُردو، ہندی ساہتیہ سمیلن، بھارت ساہتیہ پریشد، اور ملک کے گئی دوسرے ادبی اداروں اور گروہوں سے تھے۔ گاندھی جی ک ساہتیہ پریشد، اور ملک کے گئی دوسرے ادبی اداروں اور گروہوں نے تہیں کیا کہ ان ادبی اداروں، ہندستان کی تحریک سے بھی وہ مسلک رہے۔ انہوں نے بینہیں کیا کہ ان ادبی اداروں، گروہوں یا افراد سے اپنے تعلقات منقطع کرلیں۔ ترتی پہندانجمن کا بیہ مقصد بھی نہیں تھا۔ لیکن

ایریل 1936 سے لے کراس وقت تک جب تک کدوہ بیاری سے صاحب فراش نہیں ہو گئے، انہوں نے جو بھی کام کیے، جس ادبی کانفرنس یا مشورے میں وہ شریک ہوئے، وہاں پر انہوں نے ترقی پندنقطۂ نظر ہی چیش کیا۔ وہ اس زمانہ میں میرے ساتھ مسلسل خط و کتابت کرتے تے اور اپنے ہندی کے رسالے بنس کو اس نئ تحریک کا پوری طرح ترجمان بنانا جا ہے تھے۔ وہ اس کے بھی خواہش مند تھے کہ ہمارا ایک مرکزی ادبی رسالہ انگریزی میں با قاعد گی ہے شائع ہواور ملک کی دوسری زبانوں میں یا تو نئے ترقی پسند رسالے شائع ہوں یا جوموجودہ رسالے ہیں، انہی کو نیا رنگ دیا جائے۔وہ انجمن کے اعلان نامہ اور مقاصد اور لکھنؤ کانفرنس کی روداد کی زیادہ سے زیادہ تروق کا چاہتے تھے۔ چنانچہ ہنس میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ المجمن کی روداد شائع کی اور اپنے ادبی نوٹ میں نئ تحریک کو سراہا۔ میں نے ان کے لکھنؤ کانفرنس کے خطبہ کا انگریزی میں ترجمہ کرنے کی ذمہ داری اپنے سر لی تھی۔ ہم نے بیا طے کیا تھا کہ منتی پریم چند کا خطبہ، انجمن کا اعلان نامہ، میری رپورٹ اور کانفرنس کے رز ولیوش اور دیگر مقالوں کو ملاکر کتابی شکل میں جلد از جلد شائع کیا جائے، تا کہ اس کے ذریعہ ہے ملک میں نئ تحریک کو پھیلانے میں مدد ملے۔ پریم چنداس کام میں جلدی کرنے کے لیے برابر مجھ ے کہتے رہے۔ جب یہ کتاب "ترقی پندادب کی طرف" Towards Progressive) (Literature کے نام سے شائع ہوئی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ وہ چاہتے تھے کہ انجمن کی شاخیں، ملک کے ہر لسانی علاقے میں قائم ہوں اور خود انہوں نے اس کا بیڑا اُٹھایا تھا کہ مختلف جگہوں پر جا کرا ہے اثر اور رسوخ کو کام میں لاکر انجمن کی نئی شاخیں قائم کریں گے۔ وہ چاہتے تھے کہ انجمن کی تنظیم کے لیے چند کل وقتی کارکن ہوں۔ انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ میں اپنا سارا وقت ای ضروری کام کے کرنے پرصرف نہیں کر رہا ہوں۔ بلکہ بیرسٹری کی دکان لگا کر بیٹھ گیا ہوں۔

ای زمانے میں انہوں نے اپنالافائی افسانہ گفن بھی لکھا۔ جب میں نے اس افسانے کو پڑھا (شاید وہ زمانہ (کانپور) میں پہلی بارشائع ہوا تھا) تو مبہوت رہ گیا۔ اس لیے کہ وہ اپنے دردناک حسن، سیح سابی شعور، گہری انسان دوئی اور دل میں چیچہ جانے والی دھوپ کی طرح سے اجلی اور حرارت بھری، حقیقت نگاری کے لحاظ سے پرتیم چند کے فن کے عروج اور کمال کو طاہر کرتا تھا، اور تمام نو جوان ادیوں کے لیے اس کی ایک مثالی حیثیت تھی۔ میں نے اس کو طاہر کرتا تھا، اور تمام نو جوان ادیوں کے لیے اس کی ایک مثالی حیثیت تھی۔ میں نے اس کو پڑھ کر پریم چند کوفورا بنارس خط لکھا جس میں بیاتو قع اور امید ظاہر کی کہ اب وہ جمیں ای تشم کے افسانے اور ناول دیج رہیں گے۔ غالبًا اس زمانہ میں رسالہ کلیم میں (جو جوش صاحب کی کے افسانے اور ناول دیج رہیں گے۔ غالبًا اس زمانہ میں رسالہ کلیم میں (جو جوش صاحب کی

ادارت میں دبلی سے شائع ہوتا تھا) پریم چند کامشہور مقالہ ''مہا جنی تھن'' بھی شائع ہوا۔اس مضمون میں پریم چند نے بڑے پُر جوش طریقے سے سرمایہ داری تدن کے غیر انسانی، غیر شریفانہ اور بہیانہ اطوار کی فدمت کی تھی اور اپنے قلم سے پہلی مرتبہ ایک ایسے انسانی ساج کی تعریف کی تھی جو باہمی اشتراک، تعاون اور انصاف کی بنیادوں پر قائم ہواور جس کی زندہ مثال انہیں مغرب کے ایک ملک (روس) میں نظر آرہی تھی۔اس لیے انہوں نے یہ امیداور یقین ظاہر کیا تھا کہ بالآخر نوع انسانی محبت، ایٹار اور اشتراک عمل کے انہیں اصولوں پر کاربند ہوگی اور ساری دنیا سے انسانوں کے ذریعہ انسان کے استحصال کا چلن اُٹھ جائے گا۔

ان ہی دنوں میں ایک دن فراق کے یہاں گیا۔ باتوں باتوں میں انہوں نے ذکر کیا کہ پریم چند بیار ہیں۔ بیاری ہمارے ملک میں کوئی غیر معمولی چیز نہیں ..... پیر بھی مجھے فکر ہوئی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ انہیں ''انیمیا'' کی شکایت ہے۔ مہینے ڈیڑھ مہینے تک اسی قتم کی خبریں ملتی رہیں اور ہماری تشویش بڑھتی رہی۔ مجھے کس سیاسی کام کے سلسلے میں کلکتہ جانا پڑا تھا۔ وہاں سے جب الد آباد جانے لگا تو میں نے سوچا کہ پریم چند جی کی مزاج پری کرلوں۔

صح کو بیل بنارس پہنچا۔ اس وقت اپنے ایک دوست کو ساتھ لے کر پریم چند ہی کے گھر جانے کے لیے تا نگہ پر نکلا۔ مجھے ان کے گھر کا بیتہ معلوم نہ تھا۔ میرے دوست بنارس ہی کے در ہنے والے تھے لیکن پریم چند ہی کے گھر کا راستہ انہیں بھی نہیں معلوم تھا۔ میں پریم چند ہی کو سرسوتی پرلیں کے پتہ پر خط لکھتا تھا۔ ہم نے بڑی مشکل سے سرسوتی پرلیں دریافت کیا، جو شاید تھوڑے ہی دن پہلے پریم چند ہی نے قائم کیا تھا۔ وہاں بھی پوچھا تو کسی کو ٹھیک سے معلوم نمیں تھا کہ پریم چند ہی ان دنوں کہاں مقیم ہیں۔ بڑی مشکل کے بعد معلوم ہوا کہ بنارس کے نہیں تھا کہ پریم چند ہی ان دنوں کہاں مقیم ہیں۔ بڑی مشکل کے بعد معلوم ہوا کہ بنارس کے ایک مشکل کے بعد معلوم ہوا کہ بنارس کے میں بھٹنے کے بعد ہم اس باغ تک پہنچ۔ ایک او ٹی می چہار دیواری کے اندر سامنے کے کھلے میں بھٹنے کے بعد ہم اس باغ تک پہنچ۔ ایک او ٹی می چہار دیواری کے اندر سامنے کے کھلے دروازے سے ہم اندر داخل ہو گئے۔ یہ پُرانے فتم کا باغ تھا جو کافی اُجاڑ سا نظر آتا تھا۔ ہوں گے۔ دو بہر کا وقت تھا۔ گری کافی تھی گھاس اُگ ہوئی تھی۔ باغ میں ہو کا عالم تھا۔ ہم ہر ھے چلے ہوں گے۔ باغ کی می ہمیں کوئی آدی نظر نہیں آیا کہ اس کے قبر کی عمارت تھی، جس کے سامنے پگا چپوٹرا تھا۔ ہم بر کے برائی ہی ہمیں کوئی آدی نظر نہیں آیا کہ اس کی طرف بڑھے۔ ایک سامنے پگا چپوٹرا تھا۔ ہم اس کی طرف بڑھے۔ ایک کانارہ کے کمرے پر چلن پڑی تھی اور اس اطاح میں ہو کی عمارت تھی، جس کے کانارہ کے کرے پر چلن پڑی تھی اور دروازہ کھا سانظر آتا تھا۔ ہم اس کی طرف بڑھی۔ ایک خاتون برآمہ ہو کیں۔ میں نے آئیس اپنا تام بتایا اور کہا کہ پریم چند جی سے ملئے آیا

ہوں۔ان کے شریف اور پیٹھے چبرے ہے دکھ اور پریشانی کے آٹار نمایاں تھے .....'' بھیا، وہ تو كافى دنوں سے بيار بيں - تمهارا خط آيا تھا ..... بيس انبيس اطلاع كر ديتى ہول ..... اندر آكر انہیں و کھے لو .... ' میں سمجھ گیا کہ بیہ خاتون پریم چند جی کی بیوی شیوراتی ہیں۔فورا بعد انہوں نے مجھے اندر بلایا۔ پریم چند جی ای کمرے میں تھے جس کے دروازے پرچکمن پڑی ہوئی تھی۔

بیرایک بالکل جھوٹا سا کمرہ تھا جس کے پچ میں ایک بلنگ بچھا تھا۔اس پر پریم چند جی لیٹے ہوئے تھے۔ وہ ویسے بھی بہت دیلے یتلے آ دی تھے۔اب جو میں نے ان کے جسم اور چبرے پر نظر ڈالی تو معلوم ہوتا تھا کہ بالکل ہی سوکھ کر کانٹا ہو گئے ہیں۔ان کے گال کے اوپر کی بڈیاں ویسے بھی ابھری ہوئی تھیں۔ اب وہ اور بھی نمایاں ہو گئیں۔ ان کے چبرے کا رنگ زردی مائل گورا تھا۔ اب اس پر ایک بے جان می سفیدی آ گئی تھی جس پر

دهندلكا ساحهايا بهوامعلوم بوتا تفايه

میں نے انہیں سلام کیا تو جواب دیتے ہوئے ان کے چہرے پر وہی دککش مسکراہٹ تھیل گئی جو اُن سے ملنے پر ہمیشہ مجھے مہکتے ہوئے موتیے کے پھولوں کے تھفے کی طرح ملا کرتی تھی۔ نجیف آواز میں وہ مجھ سے انجمن کے بازے میں پوچھتے رہے۔ میں کلکتے سے والیس آرہا تھا۔ میں نے ان کو بتایا کہ بنگال میں کئی جگہ جاری انجمن کی شاخیس قائم ہو گئی ہیں۔ وہ اس بات پر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اپنی بیاری کے سبب سے اس وفت تک وہ خود اپنے پروگرام کے مطابق پیشہ اور بنارس میں شاخیں قائم نہیں کر سکے لیکن جیسے ہی اچھے ہوں گے وہ ایسا ضرور کریں گے۔ میں نے محسول کیا کہ بات چیت ہے انہیں تھ کا وٹ ہورہی ہے۔اس لیے یمی کوشش کرتا رہا کہ وہ زیادہ نہ بولیس، اور میں ہی ان سے بات کرتا رہوں۔ شیوراتی جی سر ہانے بیٹھی انہیں پنکھا جھل رہی تھیں۔علاج معالیے کی کافی دریاتک ان سے گفتگور بی۔ میں جا ہتا تھا کہ زیادہ دیر تک وہاں بیٹھوں کیکن ایک دو گھنٹے کے بعدیہ سمجھ کر کہاس کی وجہ ہے انہیں تھکاوٹ ہوگی ، رخصت کی اجازت لے کر چلا آیا۔

جب میں واپس آیا تو پریم چند جی کی صحت کے بارے میں میری تشویش بڑھ گئی۔ علاج کے متعلق جو کچھ مجھے معلوم ہوا اس ہے بھی مجھے اطمینان نہیں ہوا۔ ان کی بیاری سخت تتقى كيكن مرض كوئى ايبا زياده خطرناك يا مهلك نه تقاجس كا مناسب علاج ، و مكيه بھال ، الجھے آ رام دہ ماحول کے ذریعے ہے انسداد نہ کیا جاسکے۔ اس مکان میں جہاں پر پریم چند تھے، وہاں صاف ہوا بھی اور ان کی جا ہے والی بیوی ہے بہتر اور کون ان کی تیار داری کرسکتا تھا۔ کٹیکن مفلوک الحالی اور بے سرو سامانی کی فضا جیسے وہاں جھائی ہوئی تھی ، اور دل میں بار باریہ

اندوہناک خیال اُٹھتا تھا کہ پریم چند جی کی ساری بیاری کی بنیاد دراصل ان کی تنگ وی تک ہے۔ وہ ایک اتفاقیہ سانح نہیں بلکہ عمر بھر کی مالی اور جسمانی مصیبتوں، افکار و آلام کا ایک لازی اور منطقی نتیجہ معلوم ہوتی تھی۔ پھر بھی اس وقت ان سے ملنے کے بعد مجھے سے وہم و گان بھی نہیں تھا کہ میں ان کا آخری دیدار کرکے واپس جا رہا ہوں۔ مجھے یقین تھا کہ وہ تھوڑے دنوں میں ایچھے ہوجا کیں گان بھی نہیں تھا کہ وہ تھوڑے دنوں میں ایچھے ہوجا کیں گے۔

معلوم ہوتا ہے کہ اس یقین کی بنیاد میری خواہش پر زیادہ اور حقیقت پر کم تھی کیوں کہ مشکل ہے دو ہفتے گزرے ہوں گے کہ جمیں یکا بیک ایک دن صبح کوخبر ملی کہ پریم چند جی کا بناری میں دیبانت ہو گیا۔ انسان کے لیے موت ایک بری چیز ہے۔ اپنی ہے بسی اور لا جاری کو چھپانے کے لیے ہم لا کھ جتن کریں ، دوسری اور بہتر زندگی کی باتیں کر کے دل بہلائیں ، پیہ کہیں کہ مرنے والے کی نیکیاں اور اچھے کام اس کے بعد بھی زندہ رہے ہیں، بیہوچ کر ول کوتسکین دے لیں کہ زندگی کا دھارا بہرحال جاری ہی رہتا ہے، حقیقت بیے ہے کہ موت ہے جونقصان اور رنج پہنچتا ہے اس کی تلافی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس وجہ سے انسان کے غموں میں یمی غم سب سے بڑا اور شدید ہے۔ بیٹم اور بھی بڑھ جاتا ہے جب بیاحیاں ہو کہ مرنے والے کو ابھی مرنا نہ تھا۔ ابھی اس کی عمر طبیعی نے اسے جواب نہ دیا تھا، بلکہ ایک بے رحم اور ناقدر شناس ساج نے اپنی ہے زخی اور لا پرواہی ہے زندگی کے ایک بیش بہا ہیرے کوموت کے ہاتھوں کوڑیوں کے مول جی دیا۔ دنیا کی ایک عظیم ترین قوم کا ایک عظیم ادیب، دس کروڑ ہندی اور اُردو بولنے والوں کا سب ہے بڑا افسانہ نگار،ضروری نہیں کہاس طرح اور ان حالات میں یہاں ہے اُٹھ جائے جیسا کہ پریم چند۔وہ بڑھے نہ تھے، ابھی تو ان کی جوانی ختم ہوئی تھی اور درمیانه کچی عمر کا آغاز تھا۔ ان کا آرٹ اب پختہ ہوکرحسن، فکر اور تاثر کی نئی بلندیوں پر پہنچ ر ہا تھا۔ اس میں حرکت اور نمو برابر جاری تھی۔ اپنی معاشرت کا شعور اپنی قوم کے عام محنت کرنے والوں، ایماندارلوگوں ہے ان کالگاؤ اور ان کے لیے ان کے سینے کا درد بڑھ رہا تھا ا ہے میں وہ یکا بک دائن جھاڑ کر اُٹھ کھڑے ہوئے اور ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔

شایدال لیے کہ ایک ایجے معلّم اور راہنما کی طرح ہمیں بخق سے بیس سی کھا کیں کہ دنیا کی ہرایک زندہ اور سچائی پر ہبنی تحریک کی ایک فرد کی اتن مرہون منت نہیں ہوتی کہ بغیر اس کے وہ چل ہی نہ سکے۔ پریم چند اُٹھ گئے لیکن ہمارے افسانوی ادب کے باغ میں حقیقت نگاری اور انسان دوئی کے نازک بودے جو انہوں نے لگائے تھے، آج وہ بارآ ور ہیں۔ ترقی بیندادب کی تحریک جس کی انہوں نے ،اس کے سب سے ابتدائی اور مشکل دنوں ہیں۔ ترقی بیندادب کی تحریک جس کی انہوں نے ،اس کے سب سے ابتدائی اور مشکل دنوں

## میں رہنمائی کی، آج ملک کی سب سے بڑی اور سب سے اہم تحریک ہے۔ ٥٥

نوٹ: - خوش شمتی سے منٹی پریم چند بی کے چند خطوط جولکھنو کا نفرنس کے بعد انہوں نے بعد انہوں نے بعد انہوں نے بحصے کھیے، میرے پاس محفوظ رہ گئے۔ وہ نیا ادب (لکھنو، جنوری، فروری، مارچ 1940 جلد نمبر 1، 2، 3) میں شائع کر دیے گئے تھے۔ چونکہ رجعت پرست حلقوں نے پریم چند کی انجمن سے دلچین کو چھپانے اور اس کے ساتھ ان کے قریبی تعلق پر نے پریم چند کی انجمن سے دلچین کو چھپانے اور اس کے ساتھ ان کے قریبی تعلق پر پودہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، اس لیے ان کے تمن خطوں کے اقتباس یہاں پر پیش کے جاتے ہیں۔

پهلا خط ..... وفتر بنس، بنارس 17 ايريل 1936

ڈیئر سجاد ظمیر! لاہور ہے آئ ہی پلٹا ہوں۔ تم جانے ہی ہو کہ ہم لوگ 24، 25، اپریل کو مباتما ہی کی صدارت میں نا گپور میں ایک آل انڈیا لٹریں جلسہ کرنے والے بیں۔ اُردو کے ادیب بھی مدعو کیے گئے ہیں۔ لیکن مجھے ان کے آنے کا پچھے زیادہ یقین نہیں۔ میں نے مولانا عبدالحق صاحب ہے نا گپور آنے کی ذاتی طور پر ورخواست کی ہے، لیکن مجھے شبہ ہے کہ لاہور کے سفر کے بعد (میں ان سے لاہور میں ملاتھا) وہ نا گپور پہنچنے کی تکلیف گوارا کریں گے۔ کیا تم 23 اپریل کو میر سے ساتھ نا گپور چل سکتے ہو؟ بھائی انکار نہ کرنا، اس سے ہمارے مقاصد کا بھی تھوڑا بہت پروپیگنڈہ ہو جائے گا۔ پی۔ ای۔ این۔ کا کہ خط بھیج رہا ہوں۔ ماوام صوفیہ وادیا تکھنؤ کے جلے کی ایک رپورٹ جاہتی ہیں۔ مہر بانی کرکے انہیں بھیج دو۔ وہ ایک مذہبی خاتون ہیں۔ میں بھی انہیں جواب لکھ رہا ہوں۔ رپورٹ ان کے پاس ضرور بھیج دو۔ وہ ایک مذہبی خاتون ہیں۔ میں بھی انہیں جواب لکھ رہا ہوں۔ رپورٹ بیا ان کے پاس ضرور بھیج دو۔ وہ اُسے اپنے ماہنامہ رسالہ پی۔ ای۔ این۔ میں جھا ہیں گ

تمهارا پریم چند

ڈیئر سجاد ظہیر! تہمارا خط ملا۔ شکر ہیں۔ میں ایک دن کے لیے ذرا گورکھپور چلا گیا تھا اور وہاں دیر ہوگئے۔ میں نے یہاں ایک برانچ قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔تم اس کے متعلق جتنا لٹر پچر ہو، وہ سب بھیج دوتو میں یہاں کے دلیکھکو ں'' کوایک دن جمع کرکے بات چیت کروں۔ بنارس قدامت پرستوں کا اڈا ہے اور جمیں شاید مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑے۔لیکن دو جار بھلے آ دی تو مل ہی جائیں گے جو ہمارے ساتھ اشتراک کر عیس۔اگر میری اپنیج کی ایک اُردو کالی (پہلی ترتی پیند مصنفین کی کانفرنس کا خطبهٔ صدارت) بھی بھیج دو اور اس کا ترجمہ انگریزی میں ہو گیا ہواور حیص بھی گیا ہوتو اس کی چند کا پیاں اور مینی فیسٹو کی چند کا پیاں اور ممبری کے فارم کی چند پرتیں اور لکھنو کانفرنس کی رپورٹ وغیرہ، تو مجھے یفین ہے کہ یہاں شاخ کھل جائے گی۔ پھر میں پٹنہ جاؤں گا اور وہاں بھی ایک شاخ قائم کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج بابوسنپورن آ نند ہے اس کے متعلق کچھ یا تیں ہوئیں۔ وہ بھی مجھی کو آ گے کرنا چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ چیش قدمی کرتے۔ مگر شاید انہیں مصروفیتیں بہت ہیں۔ بابو جے پرکاش نارائن سے بھی باتیں ہوئیں۔ انہوں نے پروگریسیو ہفتے وار ہندی میں شائع كرنے كى صلاح دى، جس كى انہوں نے كافى ضرورت بتائى۔ضرورت تو ميں بھى سمجھتا ہوں، لیکن سوال پیسے کا ہے۔اگر ہم کئی شاخیں ہندی والوں کی قائم کرلیں تو ممکن ہے ماہواریا ہفتہ واراخبار چل سکے۔ انگریزی میگزین کا مسئلہ بھی سامنے ہے ہی۔ میں سمجھتا ہوں ہرایک زبان میں ایک پروگریسیو پرچہ چل سکتا ہے۔ ذرا مستعدی کی ضرورت ہے۔ میں تو یوں بھی بُری طرح پھنسا ہوا ہوں،فکر معاش بھی کرنی پڑتی ہے اورفضول کا بہت سالٹریری کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی ہول ٹائم (پورا وقت دینے والا) کام کرنے والا نکل آئے تو بیہ مرحلہ بڑی آسانی ہے طے ہو جائے۔ تمہیں بھی قانون نے گرفت کر رکھا ہے۔ خیر ....ان حالات میں جو پچھمکن ہے، وہی کیا جا سکتا ہے۔

تمهارا'' بیار'' تو مجھے ابھی تک نہیں ملا۔مسٹراحم علی کیاالہ آباد میں ہیں؟ انہیں دو ماہ کی چھٹی ہے۔ وہ اگر پہاڑ جانے کی دھن میں نہ ہوں تو کئی شہروں کے دورے کر سکتے ہیں اور

آ گے کے لیے انہیں تیار کر سکتے ہیں۔

میہ خبر بہت مسرتناک ہے کہ بنگال اور مہاراشٹر میں کچھ لوگ تیار ہیں۔ ہاں وہاں صوبجاتی کانفرنسیں ہو جائیں تو اچھا ہی ہے، اور اگلا جلسہ پونا ہی میں ہونا جاہے۔ کیوں کہ دوسرے موقعوں پر رائٹروں کا پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ فاقہ مستوں کی جماعت جو کھہری۔ وہاں تو ایک پنتھ دو کاج ہو جائے گا۔

ہندی والے Inferiority Complex ہے جور ہیں۔ گر غالباً یہ خیال تو نہیں ہے کہ یہ آردو والوں نے انہیں پھنسانے کے لیے کی ہے۔ ابھی تک ان کی سمجھ ہیں اس کا مطلب ہی نہیں آیا ہے۔ جب تک انہیں جمع کر کے سمجھایا نہ جائے گا، یوں ہی تاریکی ہیں مطلب ہی نہیں آیا ہے۔ جب تک انہیں جمع کر کے سمجھایا نہ جائے گا، یوں ہی تاریکی ہیں پڑے رہیں گے۔ ایک نوجوان ہندی ایڈ بیٹر نے (جو دبلی کے ایک سنیما اخبار کے ایڈ بیٹر ہیں) ہمارے جلے (تکھنو کا نفرنس) پر اعتراض کیا کہ اس جلے کی صدارت تو کسی نوجوان کو کرنی جائے تھی۔ پریم چند جیسے بوڑھے آدمی اس کے صدر کیوں ہوئے۔ اس احتی کو یہ معلوم نہیں چاہیے تھی۔ پریم چند جیسے بوڑھے آدمی اس کے صدر کیوں ہوئے۔ اس احتی کو یہ معلوم نہیں دوح خیس میں ایکی روح خیس مولوی عبدافتی صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ نہیں، وہ جوان ہو کر بھی مردہ ہے۔ تا گیور میں مولوی عبدافتی صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ ان سے دوروز خوب با تیں ہوگی ۔ مولانا اس سن میں بھی بہت زندہ دل انسان ہیں۔

کیا بتاؤں ۔۔۔۔۔ میں زیادہ وقت نکال سکتا تو کا نپور کیا، ہرا یک شبر میں اپنی شاخیں قائم کرتا۔ گریبال تو پروف اور خطوط نو لیس کے فرصت نہیں ملتی۔ ہاں چوری ہوئی گرتشفی اس کیا تی تھا؟ کرتا۔ گریبال تو پروف اور خطوط نو لیس کے فرصت نہیں ملتی۔ ہاں چوری ہوئی گرتشفی اس خلاص خیال ہوں کہ کیے کا کیا تی تھا؟ کیا تی تھا؟ کیا تی تھا؟ کیا تی تھا؟ کیا تی تی تھا؟ کیا تی تو تھا؟ کیا تی تو تھا؟ کیا تی تھا؟ کیا تی تو تھا

پریم چند

تيسرا خط .....

مرسوتی پرلیس، بنارس کینٹ، 14 جون 1936

ڈیئر ظہیر ۔۔۔۔ بھتی معاف کرنا تمہارے خطاکا جواب جلد نددے سکا اور ندالہ آباد آبی سکا۔ بیس نے اپنی تقریر کا ترجمہ ہندی میں کرالیا ہے، اور اسے جولائی کے بنس میں نکال رہا ہوں۔ ابھی مدرے اور یونیورٹی بند ہیں۔ اس لیے یہاں ایسوسی ایشن کی شاخ شاید اگست سے پہلے نہ کھل سکے گی۔ آج کل تو الد آباد میں سناٹا ہوگا۔۔۔۔ میری تقریر کا انگریزی ترجمہ جوکر رہے تھے؟

مخلص پریم چند

## ترقی پیند تحریک کے مقاصد

اُن دنوں زندہ رہنا اچھا معلوم ہوتا تھا۔ ہمارے ملک میں جیسے ایک نئی صبح بھوٹ رہی تھی۔ دل اور دماغ پر سے اندھیرے کی بھاری سلیس جیسے کسی نے آ ہت ہے کھے کا دی ہوں۔ رات کی گھٹن اور بے آ رامی کے بعد جس طرح شنڈی ہوا کے زم جھونکوں ہے جسم کو تسکیس محسوس ہوتی ہے، ویسے ہی ہماری نو جوان روحوں میں ایک انبساط کی ہی کیفیت تھی۔ وطن کے اُفق پر سرخی ابھی سیابی سے ملی ہوئی تھی۔ لیکن معلوم ہوتا تھا کہ آ زادی کے آ مانی نور کی نازک اور بے سرخی ابھی سیابی سے ملی ہوئی تھی۔ لیکن معلوم ہوتا تھا کہ آ زادی کے آ مانی نور کی نازک اور بے آواز بھوار فضا سے بھیل کر ہمارے رگ و بے میں سرایت کرتی جا رہی ہے۔

1936 ہے کے کر 1939 کے ختم تک کا زمانہ (جب دوسری عالمی جنگ کا آغاز ہوا) ہمارے ملک میں نے خیالات، انقلابی تح یکوں، بلندع ائم، اور جھلملاتی ہوئی امیدوں کا زمانہ تھا۔ یوں تو سامراجی محکومی کے دور میں کوئی بھی وقت ایسانہیں آیا جب ہماری قوم کے دول میں کوئی بھی وقت ایسانہیں آیا جب ہماری قوم کے دول ہے آزادی کی لگن مٹی ہو۔ بعناوت بار بار ہوتی رہی، بے اطمینانی مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی رہی، بیرونی تسلط کے خلاف نفرت اور غصہ کا مختلف طریقوں سے اظہار ہوتا رہا۔ بیرونی حکمرانوں کا ساتھ دینے والے اور ان کے ساتھ مل کر خود اپنی قوم پر سختی اور ظلم کرنے والے حکمرانوں کا ساتھ دینے والے اور ان کے ساتھ مل کر خود اپنی قوم پر سختی اور ظلم کرنے والے حقارت کی نظر سے دیجھے جاتے رہے۔ انگریز حاکموں کی وضع قطع اور طرز زندگی کی نقالی کرنے والوں کو عام لوگوں نے بھی بناہ نہیں دی، اور ان کو بمیشہ شخر اور ذلت کی نظر سے دیکھا گیا۔ حالات کو عام لوگوں نے بھی بناہ نہیں دی، اور ان کو بمیشہ شخر اور ذلت کی نظر سے دیکھا گیا۔ حالات کا برابر اظہار ہوا۔

لیکن زیرنظر دَور کی بیداری کی چند نمایال خصوصیات تھیں۔ اب جب قومی آزادی کا تذکرہ ہوتا تھا تو ملک میں ایک بڑا گروہ قوم کے مزدوروں، کسانوں اور درمیانہ طبقے کے معمولی لوگوں کو سمجھا تا تھا۔ آزادی کے بیمعنی بتائے جانے لگے کہ بیرونی سامراجی افتدار اور استحصال سے نجات حاصل کر کے ایک ایسا معاشرتی نظام قائم کیا جائے جس میں حکمرانی محنت

کش عوام کے ہاتھ میں ہو۔ان کی لوٹ فتم کی جائے اور ذرائع و دسائل پیداواران کے قابو میں ہوں تا کہ تعاون اوراشتراک کی بنا پر دولت کی پیداوار ہو، اورانصاف کے اصولوں پر اس کی تقییم ۔ بوں تو انقلاب روس کے بعد ہے ہی، اس فتم کے خیالات ملک کے بعض حلقوں میں موجود تھے لیکن اس زمانے میں غیر معمولی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگے۔ خاص طور پر وانشور، طالب علم، نجلا درمیانہ طبقہ اس زمانہ میں اشتراکی خیالات سے عام طور سے بردی تعداد میں متاثر ہوا۔ ملک کی سب سے بردی سیاسی جماعت کا گریس میں بائیں بازو کے خیالات رکھنے والوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ نہرو اور بوس کے علاوہ کا گریس کے اندر سوشلسٹ پارٹی قائم ہوئی اور بہت سے نوجوان سیاس کارکن 1930 اور 1936 کی سول سوشلسٹ پارٹی قائم ہوئی اور بہت سے نوجوان سیاس کارکن 1930 اور 1936 کی سول نافرمانی میں جیل جانے کے بعد جب رہا ہوئے تو وہ کیونسٹ بن چکے تھے۔

ایک دوسری خصوصیت اس دور کی میتھی که کسانوں کی تنظیم، ان کی ہلجل اور بیداری کے ساتھ ساتھ خود ان کے اپنے آزاد ادارے (کسان سجا) میں ہونے گئی۔ اس کسان تحریک کی رہنمائی بھی با نیس بازو کے کمیونسٹوں یا سوشلسٹوں یا کانگریس کے''گرم دل''کے لوگوں کے ہاتھ میں تھی ۔ مزدوروں کی ٹریڈ یونین تحریک میں اتحاد ہوا اور اس میں نئی جان آئی۔ بوی تعداد میں بڑی یونین بنیں بنیں۔ ان کے رہنما بھی با نیس بازو والے تھے۔ طالب علموں کی تنظیم کی راہ نمائی بھی

موشلسٹ یا کمیونسٹ خیال کے نوجوانوں کے ہاتھ میں تھی۔

1937 میں الیکٹن ہوئے اور کانگریس کی وزارتیں کئی صوبوں میں بن کئیں۔الیکٹن میں کانگریس کی جیت خود سامراجیوں کی شکست تھی اور حالانکہ وزارتوں پر داہنے بازو کے اصلاح پہند گاندھیا ئیوں کا قبضہ تھا، لیکن عوام کے دباؤ سے ملک میں شہری آزادیاں زیادہ ہوئیں اور دو تین سال کے عرصہ میں مزدوروں اور کسانوں کی تحریکوں اور بائیں بازو کی سیاس جماعتوں کا زبردست فروغ ہوا۔ اس عام سیاس بلجل اور بیداری کے بنیادی تو می اور بین الاقوامی معاشی اسباب تھے۔ فروغ ہوا۔ اس عام سیاس بلجل اور بیداری کے بنیادی تو می اور بین الاقوامی معاشی اسباب تھے۔ تی پہند مصنفین کی تحریک کو ہم اس سے علیحدہ کر کے بندد کھے کتے ہیں اور نہ بجھ سکتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ملک کے دانشوروں کے گروہ میں اس وقت ایک سیاسی اور معاشرتی بیجان تھا۔ گاندھیت اور احیا پرتی کے نظریے، اصلاح ببندی کی سیاست، مہم قوم پرتی، گزشتہ میں چیس سال کے تجربے کے بعد ان کی نظروں میں مشتبہ معلوم ہونے لگی تھی۔ بین الاقوامی افتی پر سوویت یونین میں بیخ سالہ منصوبے اسکیم کی کامیا بی اور اشتراکی ساج کی شاندار نقیر ایک طرف، دوسری طرف سرمایہ داری کا فاشزم کے ہولناک روپ میں مغربی شاندار نقیر ایک طرف، دوسری طرف سرمایہ داری کا فاشزم کے ہولناک روپ میں مغربی ایورپ میں مظاہرہ، دانشوروں کے ایک جصے پر گہرا اثر ڈال رہا تھا۔خود کا گرایس کے اندر سے

جس پر ہندستانی سرمایہ داروں کی سیاست حاوی تھی، جواہر لال نہرو کی زبان ہے ( لکھنؤ میں منعقد ہونے والے کانگریس کے سالانہ اجلاس کے خطبہ صدارت میں) بیاعلان ہور ہاتھا کہ سوویت اشتراکیت کا تجربه کامیاب ثابت ہوا ہے۔ اور جلد یا بدیر ساری ونیا کو سرمایہ داری ترک کرے ای معاشی نظام کو اپنانا ہوگا۔ کانگریکی وزارتوں کے قائم ہونے کے بعد ہندستانی کمیونسٹ پارٹی گو کہ غیرقانونی ہی رہی،لیکن اس کے کارکنوں کوعوام میں کام کرنے اور اپنے سای خیالات کی ترویج کرنے کی نسبتاً زیادہ آزادی ملی۔

اب ترتی پسند دانشوروں کے لیے بیرآسان ہو گیا تھا کہ وہ بورژوا طبقے کی سیاست، طرز فکر اور طریقة عمل کو ترک کر کے مز دوروں اور کسانوں کی تحریکوں میں حصہ لیس اور ان کی منظیم میں شریک ہوں۔قوم یا عوام کا تصورمبهم یا غیر حقیقی ہونا ضروری نہیں تھا۔اب جب وہ "انقلاب زندہ باد'' یا''مزدور کسان راج زندہ باد'' کے نعرے لگاتے تھے تو ان کی نظروں میں وہ مزد در اور کسان تھے جن کے جلسوں میں وہ شریک ہوتے تھے اور تقریریں کرتے تھے، جن کی ہڑتالوں میں وہ حصہ لیتے تھے، جن کے لال جھنڈے کی وہ سلامی کرتے تھے۔ پریم چند کے ناولوں کے لکھے پڑھے دلیش جھگت جب دیبات میں جاتے تھے تو گاندھی جی کے گرام سدھاراور چھوت اُڈھار کا تصور لے کر۔اس کے برخلاف دور حاضر کے نو جوان کسان سجا کا لال حجنڈا لے کر دیہات میں داخل ہوتے تھے اور کسانوں کی حجموثی بڑی شکایتوں کی بنیاد پر

اتحاد ،عظیم اور انقلائی جدو جہد کے پیامبر ہوتے تھے۔

آج کل بار بار یہ آواز تی جاتی ہے کہ انجمن ترقی پیند مصنفین کومحض ایک اوبی جماعت بن کر رہنا جاہیے۔اے سیاست ہے کوئی سروکارنہیں ہے۔اس کا سبب یہ ہے کہ سرکاری حلقے یہ کہدکر کدائجمن ایک سیای جماعت ہے، اس کے کارکنوں پر سختیاں کرتے ہیں، أنہیں نوکر بوں اور تمام ایسے سرکاری وسائل ہے جہاں آمدنی کا کوئی ذریعہ ہو،محروم کیا جاتا ہے، اور سرکاری محکموں میں ملازم دانشوروں کو اس میں شامل ہونے ہے منع کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بیزتی پسنداد بیوں اور ترقی پسندادب کی تحریک پرزیادتی کرنے اور اے کیلنے اور دبانے کا ایک بہانہ ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ تمام ایسے سرکاری نوکر جو حکمران جماعت کی سیاست کا ساتھ دیتے ہیں، اور جا بے جا سرکاری وسائل اور اداروں کو حکمراں جماعت کے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں ، ان کی کوئی باز پُرس نہیں ہوتی بلکہ ایسے جانبدار اورخوشامدی افسروں کومختلف طریقوں ہے حکمراں گروہ رعایتیں اور سہولتیں دیتا ہے۔ انجمن ترقی پسندمصنفین بھی بھی سیاسی پارٹی نہیں تھی اور نداب ہے۔انجمن کا اصلی

کام ترتی پیندادب کی تخلیق اور ترویج ہے، سائ عمل نہیں ہے۔لیکن اس کے معنی پینیس کہ رجعت پرست حکمرانوں کی دھمکیوں اور پختیوں ہے ڈر کرتر قی پسندادیب اور ان کی انجمن اپنی آزاد سیای رائے رکھنے اور اس کے اظہار کرنے کے حق سے دست بردار ہو جائے یا انجمن کے ایسے ممبر جو سیاس بیار ثیوں کے رکن ہیں ، اور ادیب کی حیثیت کے علاوہ ان کی ایک سیاس حیثیت بھی ہے، انجمن ہے کنارہ کش ہو جا ئیں۔ رجعت پرست ہمیں الیمی پوزیشن میں پہنچانا جاہتے ہیں، لیکن ایبا کرنے کے بیمعنی ہوں گے کہ انجمن کے بال ویر کاٹ ویتے جائیں۔ ملک کی عوامی انقلابی رو ہے اس کا قطع تعلق کر دیا جائے، وہ رشتے جن کے ذریعے سے انجمن کا تعلق عوام اور ان کی جدو جہد ہے ہے، منقطع کردیے جائیں ، اور اس طرح انجمن کے جسم سے نئے اور تازہ خون کی گردش اور روانی بند کرکے اسے مردہ کر دیا جائے۔اگر انجمن رق پندمصنفین میں ایے "عالم" بیدا ہو گئے ہیں جنہیں دھول اور پین اے لت بت عوام، ان کے جلسوں اور مظاہروں، ان کے''غیرمہذب'' طور طریقوں، بھی بھی سخت جدوجہد کے بعد خون سے بھیگ جانے والے ان کے میلے کپڑوں اور ان کی اندھیری اور بیاریوں سے تجری ہوئی بدبودار بستیوں ہے کراہیت آتی ہے، اور بیہ باتیں انہیں''غیر اویبانہ'' اور''غیر شاعرانہ'' معلوم ہوتی ہیں، تو ایسے ثقہ حضرات کے لیے حلقہ ارباب ذوق اور ای قشم کی کئی دوسری ادبی انجمنوں کے دروازے کھلے ہیں۔ بہتریہ ہے کہ وہ انجمن ترقی پسند مصنفین کوآ ختہ کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے ،خود ایس جگہ پر چلے جائیں جہاں ای نتم کے لوگوں کا اجتاع ان کا خیر مقدم کرے گا۔

ترقی پیندمصنفین کی تحریک کے جس ابتدائی تمن جارسال کا ہم یہاں ذکر کررہ جس، اس وقت ان باتوں کی طرف خیال بھی نہیں جاتا تھا۔ انجمن کے زیادہ تر سرگرم کارکن کسی خصی با تو تھا۔ انجمن کے زیادہ تر سرگرم کارکن کسی خصی با تیں بازو کی عوامی تنظیم، کمیونٹ بارٹی، کانگریس سوشلٹ پارٹی، اسٹوڈ پینش فیڈریشن، کسان سجا، ٹریڈ یو نیمن وغیرہ کے کارکن بھی تھے۔ انجمن کی کانفرنسوں میں با تیں بازو کے سیاس لیڈراور عام کارکن، سیاس سوجھ بوجھ رکھنے والے مزدوراور کسان، اور سیاست میں حصہ لینے والے طلباء وغیرہ عام طور سے شریک ہوتے تھے۔ چونکہ اس زمانہ میں بائیں بازو والے کانگریس میں شریک تھے، اس لیے بارہا ایسا بھی ہوا کہ کانگریس کے کسی بڑے بازو والے کانگریس کے کسی بڑے مردوروں، کسانوں اور طلباء کی کانفرنسوں آور عام سیاس جلسوں میں شریک ہوتے تھے، اور ان مزدوروں، کسانوں اور طلباء کی کانفرنسوں آور عام سیاسی جلسوں میں شریک ہوتے تھے، اور ان عردوروں، کسانوں اور طلباء کی کانفرنسوں اور عام سیاسی جلسوں میں شریک ہوتے تھے، اور ان علی ایس اپنی ظمیس پڑھنے کا دستور پُرانا تھا۔ اب زیادہ تر میں اپنی ظمیس پڑھنے کا دستور پُرانا تھا۔ اب زیادہ تر میں اپنی ظمیس پڑھنے کا دستور پُرانا تھا۔ اب زیادہ تر میں اپنی ظمیس پڑھنے کا دستور پُرانا تھا۔ اب زیادہ تر میں اپنی ظمیس پڑھنے کا دستور پُرانا تھا۔ اب زیادہ تر

رتی پندشعراءاس فرض کوانجام دینے لگے۔

1936، 1937، اور 1938ء کے درمیان ہماری تحریک کا سب سے زیادہ فروغ اردو، ہندی کا علاقہ چونکہ مشترک تھا اس اردو، ہندی اور بنگالی کے نوجوان او بیوں میں ہوا۔ اُردو اور ہندی کا علاقہ چونکہ مشترک تھا اس لیے اس علاقے میں انجمن کی جو شاخیں بنیں ان میں اُردو اور ہندی کے او یب دونوں شامل شخے۔ لیکن عام طور سے اُردو والوں میں تحریک کا اثر زیادہ تھا اور ہندی والوں کے مقابلے میں وہ انجمن میں زیادہ تھے۔ اس کے باوجود سے ہمارے لیے بڑے فخر اور خوشی کی بات تھی کہ ٹھیک ایسے زمانے میں دباردو ہندی کا جھڑا ہڑی سطین شکل اختیار کر رہا تھا اور فرقہ وار رجعت پرست زمانے میں جب اُردو ہندی کا جھڑا ہڑی سطین شکل اختیار کر رہا تھا اور فرقہ وار رجعت پرست ساست کی زہر یکی فضا ہے اوب کی محفل بھی مسموم ہور ہی تھی، ترتی پسند مصنفین کی انجمن، اس کی کا نفرنسیں اور اس کے جلے، وہ واحد مقامات تھے جہاں دونوں زبانوں کے او یب ایک ساتھ کی کا نفرنسیں اور اس کے جلے، وہ واحد مقامات تھے جہاں دونوں زبانوں کے او یب ایک ساتھ جمع ہوگرایک دومرے کی لکھی ہوئیں چیزیں سنتے تھے اور ان پر بحث کرتے تھے۔

اب أردو اور ہندی کے علاقے میں انجمن کی شاخیں پٹنے، بناری، الہ آباد، تکھنؤ،
کانپور، آگرہ، علی گڑھ، دہلی، امرتسر، اور لاہور میں قائم ہوگئیں۔ ان کے علاوہ بھی مختلف مقامات پر جھوٹے تجھوٹے ترقی پند مقامات پر جھوٹے ترقی پند مقامات پر جوتر تی پند شاعر یا ادیب تھے وہ براہ راست مرکزی انجمن (الہ آباد) سے خط و کتابت کرتے تھے۔ حیدرآباد دکن میں بھی سبط حن کی کوششوں سے ترقی پندوں کا حلقہ قائم ہو گیا۔ مخدوم محی حیدرآباد دکن میں بھی سبط حن کی کوششوں سے ترقی پندوں کا حلقہ قائم ہو گیا۔ مخدوم محی عبدرآباد دکن میں بھی سبط حن کی کوششوں سے ترقی پندوں کا حلقہ قائم ہو گیا۔ مخدوم محی عبدرآباد دکن میں بھی سبط حن کی کوششوں کے ترقی پندوں کا حلقہ تائم ہو گیا۔ مخدوم کی الدین، جو اُن دنوں وہاں کے ایک کالج میں معلم تھے، اس طقے کے روح رواں تھے۔ قاضی عبد الغفار جوروز نامہ بیام (حیدرآباد) دکن کے مالک اور مدیر تھے، اس نو جوان گروہ کے حامی اور سریرست تھے۔

 کاموں میں دلچیں لیتے تھے۔ ڈاکٹر عابد حسین صاحب (جامعہ ملیہ) حالانکہ خود فلسفہ، تعلیم، اور انجمن ترقی اُردو کے کاموں میں مشغول رہتے تھے، نیکن ترقی پسند مصنفین کی تحریک کوان کی ہدردی اور سر پری حاصل تھی۔ مجاز علی گڑھ سے نکل کر دہلی آگئے تھے اور آل انڈیا ریڈیو میں کام کرنے لگے تھے۔ لیکن ان بڑے برے جیداد یوں، شاعروں اور عالموں کی موجودگی کے باوجود دہلی کی انجمن اس زمانہ میں بہنپ نہ کی۔

اس کے اسباب پرغور کرنا دلچینی سے خالی نہیں۔

اُن دنوں میں ایک مرتبہ میرا دلی جاتا ہوا۔ میں اُختر حمین رائے پوری ہے ملنے کے لیے ان کے فلیٹ پر گیا جو غالبًا دریا گئے میں تھا۔ اختر علی گڑھ کے اس نوجوان اور ذہین ترقی پندگروہ سے تعلق رکھتے تھے جس کے دوسرے اراکین مجاز، جذبی، جان نار اختر، خواجہ احمد عباس، علی سردار جعفری، حیات اللہ انصاری، سبط حسن، شہاب بلیح آبادی، شرف اطهر علی محن عبد اللہ، علی اطہر (بہار کے) وغیرہ تھے۔ بید اور ان کے دوسرے ساتھی علی گڑھ مسلم یو نیورٹی عبد اللہ، علی اطہر (بہار کے) وغیرہ تھے۔ اور ان کے دوسرے ساتھی علی گڑھ مسلم یو نیورٹی کے بڑے بااثر طلباء میں سے تھے۔ ان کی حب الوطنی، روش خیالی، اور ان کا اوبی وعلمی ذوق اور زندگی میں ایک عام گرم جو تی اور آزاد روی الی وکشی رکھتی تھی، جس کی داستا نمیں جب میں انگلتان سے واپس آیا تو میں نے بھی سنیں۔ یو نیورٹی کے انگریز پرست ٹو ڈی جہتم جن کے سرغنہ ڈاکٹر ضیاء الدین اور پروفیسر طبم تھے، ان جھے لوگوں اور ان کے خیالات کو ناپند کرتے تھے۔ اس لیے کہ مسلمان نو جوانوں میں ترقی پہندی کو انگریز کی سرکار بالخصوص اپنی کرتے تھے۔ اس لیے کہ مسلمان نو جوانوں میں ترقی پہندی کو انگریز کی سرکار بالخصوص اپنی رہتی تھی۔ اس لیے کہ مسلمان نو جوانوں میں ترقی پندرٹی کو انگریز کی سرکار بالخصوص اپنی رہتی تھی۔ اس لیے کہ مسلمان نو جوانوں میں ترقی پندرٹی کو انگریز کی سرکار بالخصوص اپنی رہتی تھی۔ اس لیے اس لیے اس سے اور یو نیورٹی کے اصحاب اقتد ارہے بھیش دائی رہی کے علی سردار نے کھنو یو نیورٹی میں ایم۔ اے۔ میں پر حنا شروع میں رہا کہ ایم رہا کو مستقل نہیں کیا گیا۔ ای دمان کی تاریخ کے شخصہ میں عارضی کلچرار تھے۔ ان کو مستقل نہیں کیا گیا۔

1936 یا شاید اس سے بھی کچھ پہلے اختر حسین رائے پوری نے اپنا مشہور مضمون ادب اور زندگی' لکھا جوانجمن ترقی اُردو (ہند) کے سہ ماہی رسالے''اُردو' میں شائع ہوا۔ میرے خیال میں یہ ہماری زبان میں پہلامضمون ہے جس میں مبسوط اور مدلل طریقے سے سختر تی پیندادب کی تخلیق کی ضرورت بتائی گئی ،اور پُرانے ادب کی رجعت پرست قد رول کی تشریح کرے اس کی سخت مذمت کی گئی۔ اس اہم مضمون کے مصنف کی حیثیت سے اختر کی تشریح کرے اس کی سخت مذمت کی گئی۔ اس اہم مضمون کے مصنف کی حیثیت سے اختر حسین رائے پوری کواردو کے ترقی پیندادب کی تحریک کے بائیوں میں اولیت حاصل ہے۔

یقینی اس مضمون میں خامیاں اور کجرویاں ہیں۔ مثلاً ہمارے قدیم ادب کا تجزیداس میں صحیح طور سے نہیں کیا گیا تھا اور انتہا پسندانہ روبیہ اختیار کرکے تقریباً تمام پُرانے اوب کو تنزل پذیر جا گیری عہد کی پیداوار قرار دے کرمعتوب کیا گیا تھا۔ لیکن اس زمانے میں بیا انتہا پسند کجروی عام تھی۔ عہد کی پیداوار قرار دے کرمعتوب کیا گیا تھا۔ لیکن اس زمانے میں ملا اور وہاں کی انجمن کے مبہرحال جب میں اختر حسین رائے پوری سے دہلی میں ملا اور وہاں کی انجمن کے

بارے میں گفتگوشروع کی تو انہوں نے ایک عجیب وغریب واستان سنائی۔ ر بلی کی انجمن کے متعلق بھی خفیہ پولیس کے لوگوں نے پوچھے پچھے شروع کر دی تھی۔ جیہا کہ ان کا دستور ہے، عام خوف اور دہشت کی فضا قائم کرنے کے لیے وہ انجمن کے ایسے کارکنوں کے پاس گئے جن کو وہ اپنی نظر میں کمزور سمجھتے تھے، اور خیرخواہ بن کر ان ہے کہا کہ ان کے حق میں بہتر یمی ہوگا کہ وہ انجمن سے کنارہ کش ہو جائیں۔اس لیے کہ سرکارات يُري نظرے ديھتي ہے۔ان لوگوں ہے بيجي کہا گيا کہ انجمن کے ہرايک جلے کي کارروائي کي پولیس رپورٹ لیتی ہے اور اس میں اس کے مخبر موجود رہتے ہیں۔خفیہ پولیس کی ان حرکتوں کے سبب بعض لوگ دراصل پریشان ہو گئے۔غضب سے ہوا کہ انجمن کے سکریٹری شاہر احمد صاحب نے انجمن کی مکمل''ادنی''اور غیر سای نوعیت کو ثابت کرنے کے لیے خفیہ پولیس کے آ دمیوں سے بیا کہ وہ با قاعدہ انجمن کے جلسوں میں خود شریک ہوں تا کہ اس کے متعلق انہیں اطمینان ہو جائے۔ چنانچہ انجمن کے سکریٹری کی دعوت پر خفیہ پولیس کے ایک انسپکٹر با قاعدہ اور کھلے بندوں انجمن کے مختب کے فرائض انجام دینے کے لیے ایک دوجلسوں میں شریک بھی ہوئے۔ شاہد احمد صاحب نے بیر کت بغیر انجمن کے ممبروں کی اجازت کے کی تھی اور غالبًا انجمن کی ایکزی کیوثیو تمیٹی کی بھی اس بارے میں رائے نہیں پوچھی گئی تھی۔ بہرحال عام ممبروں نے سکریٹری کے اس فعل پر سخت نکتہ چینی کی اور اسے ان کی اخلاقی کمزوری اور یُز دلی پرمحمول کیا۔ انہوں نے کہا کہ خفیہ پولیس سے نیک نامی کا سرمیفیکٹ لے کر ترتی پند مصنفین کی تحریک بھی چلائی نہیں جاسکتی۔ان کے عناد اور مخالفت کا سبب بینہیں کہ انجمن کوئی سازشی یا سیای جماعت ہے۔ بلکہ وہ چونکہ ایک رجعت پرست حکومت کے کارندے ہیں ، ان کا مقصد سے کہ انجمن اور ترقی پینداوب کی تحریک کوکسی نہ کسی طرح نا کام بنایا جائے۔اگر ہم اُن کو اپنے جلسوں میں مدعو بھی کر لیں پھر بھی وہ اپنی تخریبی کوششوں سے باز نہ ہ تئیں گے۔ رجعت پرستوں یا ان کے ایجنٹوں کی خوشامد کر کے ہم ان کے حملوں ہے ن<sup>ے نہی</sup>ں سکیں گے۔ بلکہ ہمیں تو ان کی مخالفت اور بغض کے باوجود اطمینان ہے اپنی سرگرمیاں جاری

رکھنی چاہمیں ۔ ولجوئی تو ایسے شخص یا گروہ کی کی جاتی ہے جو کسی غلط فہمی کی بنا پر ہمارا مخالف

ہو۔الیے لوگوں کو سمجھانے یا ان کی شکا یتوں کو دور کرنے کی کوشش کرنے کے کوئی معنی نہیں جی جو بنیادی طور ہے، اور اپنے مادی مفاد کی بنا پر ہمارے دشن ہوں اور ہماری بخ کی اپنا فرض ہوں ہوں۔الیے لوگوں کا کامیاب مقابلہ صرف اپنی قوت کو بڑھا کر،عوام میں اپنے ھامی اور مددگار پیدا کرکے، اپنے کام کو اور زیادہ تندہی اور خوبی کے ساتھ انجام دے کر کیا جا سکتا ہے۔ مددگار پیدا کرکے، اپنے کام کو اور زیادہ تندہی اور خواہ گؤاہ ان سے لڑائی مول لیتے پھریں۔ کی فاص مشکل کے ہوئت ہمیں کہ وقت ہو وقت اور خواہ گؤاہ ان سے لڑائی مول لیتے پھریں۔ کی فاص مشکل کے وقت ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہے، اس کا فیصلہ ہمیں ان ھالات کو دکچ کر کرنا ہوگا۔لیکن کی بھی صورت میں ہم اپنے بنیادی اصولوں کو خرباد نہیں کہہ سکتے۔الجمن کے بنیادی مقاصد بھی بر لے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ای صورت میں ہوسکتا ہے، جب سارے ملک کے ممبرول کی اکثریت باہمی بحث مباحث کے بعد جمہوری طور سے اس کا فیصلہ کرے، اور یہ صرف دو صورتوں میں ہونا چاہے۔ اس یا تو ایسے موقع پر جب ہماری موجودہ معاشرت میں صرف دو صورتوں میں ہونا چاہے۔ یہ تا تو ایسے موقع پر جب ہماری موجودہ معاشرت میں انقلابی تبدیلی ہو جائے اور اس لیے ترقی پہندی کی تقاضے بدل جا میں، یا الی صورت میں انقلابی تبدیلی ہو جائے اور اس لیے ترقی پہنیں کہ ہمارے موجودہ نصب العین میں کوئی بنیادی فلطمی یا خامی ہے جو پہلے ہمیں نظر نہیں آئی تھی اور جے ہم نے بعد کو دریا فت کیا۔

ال جھٹڑے کے بعد شاہد احمد صاحب اور ان کے گروہ کے چند اور اصحاب انجمن معام سے کا کشمیر ساکر دنی وردیں ''کی دیشر سمجھ ساگر

کے کامول سے کنارہ کش ہو گئے۔'' شاہجہاں'' کی اشاعت بھی بند ہوگئی۔ میں نے جھے سیدسی کی خیاب شاعت بھی بند ہوگئی۔

میں نے اخر حسین سے کہا کہ خیر اگر شاہد صاحب پولیس کی ایک وہمکی ہے ہی گھراکرانجمن ہے الگ ہوتا ہی پندگرتے ہیں تو کوئی وجہنیں کہ دوہر الوگ انجمن کا کام کیوں نہ جاری رکھیں۔ اب انہوں نے نئی مشکلات بیان کیں۔ جو بڑے اور بھاری بحر کم قتم کے ادیب ہیں، ان کے لیے اپ نے ذے کوئی تنظیمی کام لیما ناممکن ہے۔ جلسوں ہیں مٹرکت کے لیے بھی بغیر بار بار کے تقاضے کے وہ نہیں آتے۔ اس کے لیے تو کوئی نو جوان قتم کا جوشیلا آدی در کار ہے جو دوڑ دھوپ کر کے انجمن کے رجمٹر رکھے، جلیے کی جگہ مقرر کرے، لوگوں کو چیزیں تکھنے کے لیے آمادہ کرے اور دلچیپ پروگرام بنائے۔ پھر دیلی ایک ایک جگہ ہے جہاں فاصلے بڑے جان لیوا ہیں۔ تشمیری گیٹ ایک سرے پر، دریا گئے اور جامع مجد دوسری طرف۔ جامعہ ملیہ آر اس وقت جامعہ ملیہ قرول باغ میں تھی۔ بعد کو جامیہ گر میں منتقل ہوگئی جو دبلی کے جامعہ ملیہ (اس وقت جامعہ ملیہ قرول باغ میں تھی۔ بعد کو جامیہ گر میں منتقل ہوگئی جو دبلی کے جامعہ ملیہ (اس وقت جامعہ ملیہ قرول باغ میں تھی۔ بعد کو جامیہ گر میں منتقل ہوگئی جو دبلی کے جامعہ ملیہ (اس وقت جامعہ ملیہ قرول باغ میں تھی۔ بعد کو جامیہ گر میں منتقل ہوگئی جو دبلی کے جامعہ ملیہ (اس وقت جامیہ کی دو الگ الگ کناروں پر۔ لوگوں کو ایک جھے سے دوسرے جھے تک باہر ہے۔) اور نئی دبلی دو الگ الگ کناروں پر۔ لوگوں کو ایک جھے سے دوسرے جھے تک بہرے۔) اور نئی دبلی دو آنگ الگ کناروں ہے بیاتی قتی کرتا تھا کہ دو دبلی کی انجمن کی صرف اصل میں، میں اختر رائے پوری سے بیاتی قتی کرتا تھا کہ دو دبلی کی انجمن کی صرف

رہنمائی ہی نہیں بلکہ ان مشکلات پر قابو حاصل کرنے کے لیے خود ایک جوشلے اور دوڑ دھوپ کرنے والے نوجوان بنیں گے۔ لیکن ان سے گفتگو کرنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ وہ بھی اب ''بڑے'' ادبیوں کے زمرے میں آگئے ہیں۔ کچھ نجی مالی مشکلات، کچھ و نیا میں ''ترقی''

کرنے کی خواہش، ترتی پہنداوب کی مشکل ذمدداریوں سے انہیں دور کھینجی جارہی ہے۔

دیلی کی انجمن غالبًا ٹوٹی تو نہیں لیکن کافی عرصہ تک نیم مردہ حالت میں رہی۔ جنگ
کے زمانہ میں 1942 کے بعد جب ہماری تح یک میں دو سال کے نظیمی تقطل کے بعد نے
سرے سے جان آئی تو تاضی مجمد احمد صاحب انجمن کے معتمد ہنے۔ اس وقت دہلی میں ڈاکٹر
تا تیر، فیض احمد فیض، کانتی چرن سون رکھشا اور ان کی افسانہ نگار بیوی اور کئی اور نوجوان
ادیب موجود تھے۔ لیکن میں جب دہلی جاتا تو وہاں کی الجمن کو نیم مردہ ہی پاتا۔ البتہ جامعہ
ملیہ میں وہاں کے بعض ترتی پہند نوجوان معلموں اور طلباء کی کوشش سے ترتی پہند حلقہ مسلسل
ملیہ میں وہاں کے بعد حالات بدل گئے۔ اس وقت شیودان سکھ چوہان اور شمشیر سکھ نرولا
کی کوششوں سے انجمن میں نے سرے سے زندگی اور حرکت پیدا ہوئی اور اس کے جلے ہونے
کی کوششوں سے انجمن میں نے سرے کہیں نہ کہیں چھوٹا ساہال جلنے کے لیے لیا جاتا اور
کی سے جلے ہوئے کے دو تین جلسوں میں میں بھی شریک ہوا۔ لیکن بیت لیم کرنا چاہیے کہ 1946
میں انجمن کا چلانا، جب کہ تح یک وی سال سے جاری تھی ، 1936 اور 1937 کے مقابلہ میں
میں انجمن کا چلانا، جب کہ تح یک وی سال سے جاری تھی ، 1936 اور 1937 کے مقابلہ میں
میں انجمن کا چلانا، جب کہ تح یک وی سال سے جاری تھی ، 1936 اور 1937 کے مقابلہ میں
میں انجمن کا چلانا، جب کہ تح یک وی سال سے جاری تھی ، 1936 اور 1937 کے مقابلہ میں
میں انجمن کا چلانا، جب کہ تح یک وی سال سے جاری تھی ، 1936 اور 1937 کے مقابلہ میں
میں انجمن کا چلانا، جب کہ تح کے دی سال سے جاری تھی ، 1936 اور 1937 کے مقابلہ میں
میں انجمن کا چلانا، جب کہ تح کے دی سال سے جاری تھی ، 1936 اور 1937 کے مقابلہ میں
میں انجمن کا جارہ تھیں۔

علی اگرہ مسلم یو نیورٹی میں بھی شروع کے زمانہ میں انجمن کے راہتے میں بروی دشواریاں پیش آئیں۔ جس ترقی پندگروہ کا ہم نے اوپر ذکر کیا، 1936 تک وہ علی گڑھ ہے رخصت ہو چکا تھا اور فرقہ پرست سیاست ہے پشت بناہی حاصل کر کے علی گڑھ میں ترقی پند سیاس یا اوبی خیالات رکھنے والے اساتذہ اور طلباء دونوں کے لیے حالات بہت مشکل بناد ہے گئے تھے۔ رجعت پرسی کی جب بھی کوئی تیز روجیتی ہے، اور وہ جب عوای قو توں پر حملہ آور ہوتی ہے تو سب سے پہلے نچلے درمیانہ طبقے کے بعض افراد اس سے متاثر ہوکر ترقی پندی کو جزر باد کہتے ہیں، اور اپنی ہزیمت اور عافیت کوئی کو خوش نما رنگ دینے کے لیے طرح طرح کے فلسفیانہ، اخلاقی، مذت کی افنی اور علمی جواز تلاش کرتے ہیں۔ چنانچ بعض ایسے اساتذہ جوادب میں شخف اور ذوق سلیم کے لیے مشہور تھے اور جن کی راہ نمائی میں اس سے پہلے ترقی پندی کے ساتھ ساتھ انجا اوبی اور علمی ذوق طلباء میں پیدا ہوا تھا، اب ترقی پندی کے نام سے گھرانے گئے۔ فرقہ پرست زو سے اپنی مطابقت کا اظہار کرنے کے لیے وہ پر ہیز گار اور زاہد

کی حیثیت ہے اپنی نمائش کرنے گھے۔ ایک صاحب نے اپنے کتب خانے ہے تمام ترقی پند کتابیں بٹاکر گودام میں ڈال دیں جہاں انہیں کیڑے کھا گئے۔ ایک دوسرے صاحب جو اُرد دادب کے عالم اور ادیب شار کیے جاتے تھے اور ترقی پند نو جوانوں کے اگر ساتھ نہیں تھے تو ان کے سر پرست ضرور شار کیے جاتے تھے، اس قدر جوش میں آئے کہ ترقی پند ادب کی تحریک کو اُرد وادب اور مسلمانوں کے اظاق کے لیے خطرہ تصور کرکے، اس کے کھلے اور پست ترین مخالفوں کی صف میں آگے بڑھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے برخلاف بعض دوسرے بست ترین مخالفوں کی صف میں آگے بڑھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے برخلاف بعض دوسرے اسا تذہ جونبیتاً نو جوان تھے اور جو رجعت پرستوں کے جملے سے زیادہ خطرے میں تھے، ٹابت قدم رہے، اور طلباء میں ایک جھوٹا ساگروہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی ترقی پند ادب کا پرچم بلند کے رہا۔

اگر دہلی اورعلی گڑھ میں ہماری تحریک کی بید کیفیت تھی تو دوسری جگہوں پر نوجوان ترقی
پند ادیوں کا گروہ اور ان کے کارکن انجمن کو مز دوروں ، کسانوں اور دوسری با نمیں بازو کی
عوامی تحریکوں سے زیادہ سے زیادہ قریب لانے کے کوشاں تنھے اور بھی بھی تو بیرمسوس ہوتا تھا
کہ'' آ بگینہ'' '' تندی صہبا'' سے بگھل جائے گا۔ ایسے موقعوں کی نشہ آور سرخوشی کا احساس
صرف انہیں کو ہوسکتا ہے جوخود اس قتم کی برموں ہیں شریک رہے ہوں۔

1937 کی گرمیوں کے شروع میں پنجاب کسان کمیٹی کا سالانہ اجلاس امرتسر میں ہوتا قرار پایا۔صوبہ متحدہ کی کسان سبعا کے کارکنوں کی حیثیت سے ڈاکٹر اشرف کو اور مجھے اس کانفرنس میں شرکت کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ ہم دونوں اس کے آرزو مند بھی تھے۔ اس لیے کہ پنجاب کی کسان تحریک ہمارےصوبہ کی کسان تحریک ہمارے صوبہ کی کسان تحریک ہمارے صوبہ کی کسان تحریک ہمارے و بڑاروں کی تعداد میں تھے کہ اپنی آنکھوں سے پنجاب کے جری اور آزادی خواہ کسان عوام کو ہزاروں کی تعداد میں ایک جگہ پر جمع دیکھیں، ان کے اتحاد، طاقت اور انقلابی جذبے کا ذاتی تجربہ کریں، اور اس طرح خودا ہے انقلابی شعور کو وسعت دیں۔

اس کے چند دنوں بعد مجھے اطلاع ملی کہ اس موقع پر پنجاب کے ترقی پیندمصنفین نے بھی امرتسر میں اپنی کانفرنس کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے مجھے لکھا کہ چونکہ بیاان کی پہلی صوبائی کانفرنس ہے، جس کے بعد لا ہور اور امرتسر کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی انجمن کی شاخیں قائم ہونے کی امید کی جاتی ہے، اس لیے انجمن کے کل ہند جزل سکریٹری کی حثیت سے میری شرکت اس کانفرنس میں ضروری ہے۔

اب میرے لیے امرتسر پہنچنا اور بھی ضروری ہو گیا۔ کسان کانفرنس جلیاں والا باغ

میں تھی، جہاں پر ہزاروں پنجابی کسان اکٹھا ہوئے تھے۔ رقی پیندمصنفین کی کانفرنس بھی يہيں ہونا قرار پائی۔فيق اس كے مہتم تھے۔كسان كانفرنس كے موقع پر وہ ايك بسة ہاتھ میں لیے جلیانوالا باغ میں إدهر أدهر مسكراتے گھومتے ہوئے مجھے بھی تمجی نظر آجاتے۔ میں نے ان سے کہا کہ ..... "اس ہنگامہ اور جمع میں مصنفین کی کانفرنس کیے ہوگی؟ کسان سجا کے سیشن جب ختم بھی ہو جاتے ہیں اس وقت بھی کافی بڑا مجمع کانفرنس کے پنڈال میں موجود ر بہتا ہے۔'' فیض نے کہا کہ کیا کریں ، ہم نے بہت کوشش کی کہ مقامی کالجوں یا اسکولوں میں ہے ہمیں کوئی دو دن کانفرنس کرنے کے لیے ایک جھوٹا سا ہال دے دے لیکن کوئی بھی راضی نہ ہوا۔ آخر کار ہم نے کسان کانفرنس والوں سے کہا۔ وہ بڑی خوشی سے خالی وقت میں اپنا پنڈال دینے کے لیے راضی ہو گئے۔اچھا ہے .... پنجاب کے کسان اپنے عوامی مصنفین کی صورتیں تو د کم لیں، اور مصنفین کے لیے بھی کسانوں کے سامیہ میں اپنی کارروائی کرنا مفید ہوگا۔'' مجھے تعجب اس پر تھا کہ ایم ۔اے۔او۔ کالج والوں نے بھی بال نہیں دیا۔ تا تیمراس کے رسیل تھے اور فیق وہاں پڑھاتے تھے۔فیق نے کہا کہ ..... دبس سمجھ لیجے کہ یہاں کے بعض طلقے ہماری انجمن کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔"جس شان سے ترقی پیندوں کی پیکا نفرنس ہوئی ولیی شاید بی کوئی اور ہوئی ہو۔ پنڈال تو بہت بڑا تھا جس میں دس ہزار آ دمیوں کے جیٹھنے کی جگہتھی۔ ہماری کانفرنس میں زیادہ سے زیادہ دوسوآ دمی شریک ہوئے۔اس لیے آخر وقت میں سے فیصلہ ہوا کہ پنڈال کے ڈائس پر ہی (جوجلیاں والا باغ کے درمیان کے کیے چبوڑے یر تھا) کا نفرنس کر لی جائے۔سارے پنڈال کو ہم استعال نہ کریں۔

ایک دن صبح کے سیشن کے بعد دو پہر کو کسان کا نفرنس کا اجلاس نہیں تھا، ای دن تیمرے پہرکومصنفین کی کا نفرنس جلیاں والا باغ کے چبورے پر ہوئی اور ایک پھٹا ساشامیات تھا اور یتبچ ایک میلی پُر ائی دری، جوضح کے کسان جلنے کے بعد اور بھی مٹی بیس لتھڑ گئی تھی اور جے کوئی صاف کرنے والا نہیں تھا۔ کرسیاں یا میزیں وہاں بالکل نہ تھیں، اس لیے سب لوگ دری پر بیٹھ گئے۔ کا نفرنس بیس شریک ہونے والوں میں سب تو مجھے یا دنہیں، لیکن وہ جن کی صورتیں ابھی تک نظروں میں بیں، یہ تھے ۔۔۔۔۔ چراغ حن حسرت، ڈاکٹر تا تیم، فیروز دین مصور، ٹیکا رام تحن، پروفیسر محب آئیں، رگھونش کمار کپور (ڈی۔ اے۔ وی۔ کالج)، رگھوپی مصور، ٹیکا رام تحن، پروفیسر محب آئیں، رگھونش کمار کپور (ڈی۔ اے۔ وی۔ کالج)، رگھوپی حکوبی بی بیان شاعر بھی تھے۔ جھے ظہیر کا شمیری یا کرشن چندرکی اس کا نفرنس میں شرکت یا دنہیں میکن ہوں ہے رہے ہوں۔ اس وقت ادیب کی حیثیت سے ہم آئیس نہیں جانے تھے۔ اجلاس میں بنجاب

کے دوسرے شہروں کے بھی نمائندے تھے جن کی کل تعداد پچیں تمیں رہی ہوگی۔لیکن حاضرین کی تعداد کئی سوتھی جو پورے چبوترے پرسٹے ہوئے بیٹھے تھے۔ان میں اکثر طالب علم،شہر کے نو جوان، دانشوراوروہ کسان تھے جن کوادب اور شعر وشاعری ہے دلچیسی تھی۔

اس کانفرنس کی روداد مجھے یادنہیں۔ممکن ہے فیض کو یاد ہو یا ان کے پاس کانفرنس کی تجاویز اور بحثوں کی رپورٹ محفوظ ہو۔لیکن میرا خیال ہے کہ اس کانفرنس کی روداو سے زیادہ اہم اس کا ماحول اور اس کی فضائھی۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اس کانفرنس کی بے سروسامانی اور بے ترتیمی پر مجھے کسی قدر جھنجلا ہٹ اور بے اطمینانی ہوئی تھی۔ اس ہنگامہ میں سنجیدہ او بی بحث ممکن نہ تھی ۔ مگر اوب میں محض سنجید گی ہی تو ضروری نہیں۔ درمیانہ طبقے کے دانشور جواپنے کو عام طور سے تنہا، کمزور اور بے بس تصور کرتے ہیں ، کیا محنت کش عوام کے مجمع کی طاقت ے اپنی روح اورنفس کو تازہ اور جاندار بنانانہیں جاہتے؟ بوڑھے،نو جوان، اور درمیانہ عمر کے محنت کشوں کی ہزاروں آئکھیں چاروں طرف ہے تعجب اور ہمدردی کے ساتھ جلیاں والا باغ کے چبوترے پر بیٹھے ہوئے اس بچمع کو دیکھ رہی تھیں۔ان کی سمجھ میں ان کی بہت می باتیں نہ آتی ہوں، کیکن وہ بیہ جانتے تھے کہ بیہادیب ان کی طرف میں، بیران کے ساتھ ہیں۔ان کے دل میں سےخواہش ضرور ہوگی کہ کاش ہیا لیک زبان میں بات کرتے جو اُن کی سمجھ میں پوری طرح آتی .....اورادیب بھی سوچتے ہوں گے ابھی ہم ان کے نیج میں بیٹے تو گئے ہیں کیکن ان کی زبان میں ان کے دل کی بات کہنے کے لیے جمیں اور زیادہ ان کے یاس جانا ہوگا۔ حب الوطنی کا وہ شعلہ جو جلیاں والا باغ کے شہیدوں نے اپنا خون بہا کر روثن کیا تھا، کیا ایک نہ ایک دن ہمارے قومی ادب کی لکیروں کو بھی تابندہ نہیں کرے گا۔ ایسی لکیریں اور ایسے لفظ جو عوام کے داوں میں کھب جائیں اور ان کے دماغ میں اُجالا کریں، اور ان کو آزادی اور ترقی کی شاہراہ پر زیاوہ تیزی اور ثابت قدمی ہے آگے بڑھا کیں۔

پنجاب کے ای سفر میں مجھے علاً مدا قبال سے ملنے کی بھی سعادت نصیب ہوئی۔ پہلی ہار جب میں لا ہور آیا نھا تو ڈاکٹر صاحب سے ملا قات نہیں ہو گئے تھی۔ ظاہر ہے اقبال سے ملنا اور ترقی پہند ادب کی تحریک کے متعلق ان سے گفتگو کرنا ہمارے لیے ضروری تھا۔ تا تیمر نے امر تسر میں ہمیں بتایا کدانہوں نے علا مدسے نئی تحریک کے بارے میں گفتگو کی ہے اور انہوں نے اس سے ہمدردی اور دلجیجی کا اظہار کیا ہے۔

امرتسرے ڈاکٹر اشرف اور میں لاہور آئے اور میاں افتخار الدین کے یہاں تضہرے۔ میاں صاحب نے علامہ اقبال ہے ہمارے ملنے کا وقت مقرر کیا۔ ہم تیسرے پہر، چائے کے بعدان کی کوشی پر پہنچ گئے۔ گرمیوں کے دن تھے اور اقبال آپئی کوشی کے باہر ایک کھر دری بان کی چار پائی پر نیم دراز اپنے بستر کا تکمیدلگائے بیٹے تھے اور حقہ پی رہے تھے، وہ اشرف سے اور جھ سے بڑے تپاک اور شفقت سے بطے۔ ان کے پلنگ کے گرد جو تین چار موتلا سے رکھے ہوئے تھے ، ہم ان پر بیٹھ گئے۔ ہم دونوں ڈاکٹر صاحب کے واہنے ہاتھ کی طرف تھے۔ ہم نے دیکھا کہ بائیں طرف ایک صاحب اور وہاں پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے ہماراان کے ساتھ تعارف تہیں کروایا۔ اس پر جھے کی قدر تعجب ہوا۔ اقبال ڈاکٹر صاحب نے ہماراان کے ساتھ تعارف تہیں کروایا۔ اس پر جھے کی قدر تعجب ہوا۔ اقبال مائل ساتات کا تجربہ میرے لیے کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ان کا کلام بچپن سے ہمارے ذہن اور روح بلکہ خون میں رچا ہوا تھا۔ چھوٹی عمر میں جب ہماری زبان میں لکنت مارے ذہن اور روح بلکہ خون میں رچا ہوا تھا۔ چھوٹی عمر میں جب ہماری زبان میں لکنت مارے دہن اور روح بالکہ خون میں رہا ہوا تھا۔ چھوٹی عمر میں جو بور عرب ہوتی اور شعور آیا، مارک خوان کے قوی اور ملی ترانے یاد کرائے گئے تھے۔ جوں جوں عمر بڑھی اور شعور آیا، مسدس جائی جوئی تو اس کی '' تلاوت'' ادبی اور تو می تھے کر ہوتی رہی۔ انگلتان کی تعلیم کے متعلق بائل کو قاری کا خیال کرتا ہوں تو آردو کے شاعروں میں انیس، غالب، حاتی اور ایس انیس، غالب، حاتی اور قال کا کاس میں سب سے زیادہ حصہ نظر آتا ہے۔

اوراب ہم ای اقبال کے پاس بیٹھے ہوئے تھے! اس وقت معلوم نہیں کیوں مجھے ان کی نظم'' تنہائی'' یاد آگئ۔عہدِ شباب میں جب بھی محبت کا شدیدغم دل کوخون کر دیتا تھا، ہم

اے گنگناتے تھے...

شدم به حفرت بردال، گذشتم از مه و مهر که در جهان تو یک ذره آشنائم نیست جهال تبی زدل و مشت خاک من جمه دل چمن خوش است و لے در خور نوائم نیست تبتیم به لب او رسید و تیج نه گفت

ہمارے ساتھ علامہ اقبال کے التفات وعنایت کا انداز ہی کچھ ایسا تھا کہ مجھے جرأت ہوئی کہ سب سے پہلے ان سے ہمیں جو اختلاف اور شکا پیتی تھیں، وہی ان کے سامنے پیش کروں اور محض عقیدت مندی کی باتیں نہ کروں۔ سوشلزم کے بارے بین گفتگو شروع ہوگئ اور شاید میں نے ان ہے کہا ..... ہماری نظر میں قوم کی غلامی، بین الاقوا می جنگ، محنت کشوں کے ظالمانہ استحصال کا علاج، موجودہ دور بین اس کے علاوہ اور پجھ نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے بعض مقامات پراپنے کلام میں اشترا کی نظریہ پر غلط تلتہ چینی کی ہے۔ خود ان کی آزادی خواہی اور انسانی نوازی کی منطق، ہمیں سوشلزم کی طرف لے جاتی ہے اور ہماری نظر میں نوع انسانی کی موجودہ ارتقاء کی منزل وہی ہے۔ میں نے کہا کہ نوجوان ترتی پہنداد بیوں کا گروہ اس نے کی موجودہ ارتقاء کی منزل وہی ہے۔ میں نے کہا کہ نوجوان ترتی پہنداد بیوں کا گروہ اس نے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس طرح کی باتوں کے لیے میری ہمت افر انی فرمارہ ہیں۔ پھر انہوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس طرح کی باتوں کے لیے میری ہمت افر انی فرمارہ ہیں۔ پھر انہوں اس سے بڑی دی ہی ہوئی ہو ۔... ممکن ہے سوشلزم کے ہمجھنے میں بھی ہے کہ میں نو آئی ہوئی ہو۔... میا ہوئی ہو ساتھ ہوتا ہو ہا ہو کہتے میں نے اس کے متعلق موئی ہو ساتھ ہوتا ہو گئے ہیں۔ ناہوں نے وعدہ کیا تھا، لین انہی تک پورانہیں کی ۔... اس موضوع پر جھے متند کہ ہیں دیں۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا، لین انہی تک پورانہیں کی ۔... اس موضوع پر جھے متند کہ ہیں دیں۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا، لین انہی تک پورانہیں کی ۔۔ میں انظر آپ جانتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جھے ترتی پہنداوب یا سوشلزم کی تح کیک کے ساتھ میران تھا۔ تو گئر آپ جانتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جھے ترتی پہنداوب یا سوشلزم کی تح کیک کے ساتھ میران تھا۔ تو گئر آپ جانتے ہیں۔ طاہر ہے کہ جھے ترتی پہنداوب یا سوشلزم کی تح کیک کے ساتھ میران کے ۔ آپ لوگ کی ہے۔ ملتے رہے۔ "

ابھی ہماری گفتگو بالکل ابتدائی منزل میں ہی تھی کہ میرے دفیق ڈاکٹر اشرف نے فالص سیاسی موضوع پرعلا مدے باتیں شروع کر دیں۔ جب ڈاکٹر اشرف گفتگو کا سرا اپنے ہاتھ میں لے لیس تو پھر گفتگو نہیں، گفت و شنید ہوتی ہے۔ اس زمانہ میں صوبہ متحدہ میں قوم پرور مسلمانوں اور سلم لیگ والوں میں شخت سیاسی شکش شروع ہوگئی تھی۔ علامہ اقبال خاموش سے اور ایک ہلکی م سکرا ہت کے ساتھ اشرف کی دلچپ اور تیز طنز کلامی ہے محظوظ ہور ہے تھے۔ اس درمیان میں نے دیکھا کہ وہ تیسرے صاحب، جو وہاں ہیٹھے تنے اور جن کا ڈاکٹر اقبال نے ہم سے تعارف بھی نہیں کروایا تھا، کافی جزیز ہور ہے تھے۔ آخر میں ان کی شامت آئی اور انہوں نے اشرف کوٹوک کرشاید بچھائی بات کہی جس سے میمنہوم نکاتا تھا کہ قوم پرواشت کر سکتے تھے؟ انہوں نے چھوٹے ہی کہا۔...''اس قسم کے لغویات صرف سرکاری پرواشت کر سکتے تھے؟ انہوں نے چھوٹے ہی کہا۔...''اس قسم کے لغویات صرف سرکاری پرواشت کر سکتے تھے؟ انہوں نے چھوٹے ہی کہا۔...''اس قسم کے لغویات صرف سرکاری پروائی ہو گئی ہوں ہوتا ہے آپان ہی جماعتوں سے تعلق وڈی یا ہی۔ آئی۔ ڈی کے گؤگ کہ ہے۔ تاہوں نے بات کہاں اور انہوں نے کھوٹ کے میں ہوتا ہے آپان ہی جماعتوں سے تعلق رکھنے ہیں۔''اس پرائی ہوگیا۔ علامہ اقبال کو ڈی کے لئی ہوتا ہو آپ کی گوشش کی ، اور خود رکھنے ہیں۔''اس پرائی کی گوشش کی ، اور خود رکھنے ہیں۔''اس پرائی کی گوشش کی ، اور خود رکھنے ہیں۔''اس کے لغفی کے میں ہوتا ہے آپ کا رُق بدلنے کی گوشش کی ، اور خود رکھنے کی گوشش کی ، اور خود کی کوشش کی ، اور خود کی کوشرا گئی کے انہوں نے بات کا رُق بدلنے کی گوشش کی ، اور خود کی کوشش کی ، اور خود کی کوشل کی ، اور خود کی کوشن کی کوشن کی ، اور خود کی کوشن کی کوشن کی کوشن کی ، اور خود کی کوشش کی ، اور خود کی کوشن کی کوشش کی ، اور خود کی کوشش کی ، اور خود کی کوشن کی کوشن کی کوشن کی ، اور خود کی کوشن کی کو

پھول کی بی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادال پر کلام نرم و نازک بے اثر

علامہ اقبال سے ترقی پہندا دب کی ٹی کے متعلق ہماری بات چیت تشنداور ناکمل رہی۔ اس کا مجھے افسوس رہا۔ خاص طور پر اس وجہ سے کہ علامہ اقبال نے ہماری تحریک کے ساتھ دلچیں اور ہمدردی کا اظہار کیا تھا۔ میں نے تہیہ کیا کہ اگلی بار جب پنجاب آؤں گا تو ان سے پھرمل کرتح میک کے متعلق زیادہ وضاحت سے گفتگو کروں گا۔ لیکن برقسمتی سے اس کا موقع نہیں ملا۔ جب میں دوبارہ لا ہور گیا تو وہ طائر قدی اس جہان سے پرواز کر چکا تھا۔ 00



## PDF BOOK COMPANY





## تحريك كى عوام وخواص ميں مقبوليت

1937 ، 1938 ، اور 1939 میں ہم نے أردو اور بندى كے رقى پنداد يول كى تین کانفرنسیں منعقد کیں۔ پہلی دوالہ آباد میں اور تیسری لکھنؤ میں۔ ہمیں الہ آباد میں بڑے غیر متوقع حلقوں سے مددمل جاتی تھی۔ الد آباد کی انجمن کے کارکنوں میں ایک نوجوان خاتون شریمتی شیام کماری نہروبھی تھیں۔نہرو خاندان کی فرد ہونے کی حیثیت سے انہوں نے ساست میں حصہ تو لیا ہی تھا اور' سول نافر مانی' کی تحریک میں جیل جا چکی تھیں۔ ( ان کی والدہ شریمتی اوما نہروبھی کانگریس کی ایک لیڈرتھیں۔) وہ غالبًا صوبہ متحدہ میں پہلی خاتون تھیں جنہوں نے امل ۔ ایل ۔ بی ۔ کر کے الہ آباد ہائی کورٹ میں پر پیٹس بھی شروع کر دی تھی ۔ ان دونوں ماں بیٹی کونز تی پسندادب ہے دلچیسی تھی اور وہ خود بھی تبھی تجھی مختصر افسانے للھتی تھیں ۔لیکن ادب ے زیادہ انہیں اجھے کاموں اور تحریکوں کی تنظیم کا شوق تھا۔ شیآم کماری جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرلیتیں تو انہیں ایک دم کے لیے چین نہیں آتا تھا۔ کانفرنس کی خواہش تو ہم میں ہے بہتوں کوٹھی کیکن اس کے انتظامات، اس کے لیے چندہ جمع کرنا، جگہ کا بندو بست کرنا، اس کا پروپیگٹڈہ کرنا،مہمانوں کے گھبرنے کا بندوبست کرنا،ان سب مشکلوں کا خیال کر کے ہمارے حوصلے بیت ہو جاتے تھے ۔۔۔لیکن شیام کماری کے نہیں۔انہوں نے کہا کہ کانفرنس ہو عتی ہے اور ایک سال نہیں، دو سال کانفرنس کرکے انہوں نے دکھا دیا کہ ہو عتی ہے۔ ضرورت صرف ہاتھ پاؤل ہلانے، اپنے تمام اور ہرفتم کے اثر و رسوخ استعال کرنے کی ے۔الہ آباد میں سودلیثی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے ایک انجمن تھی۔اس کی طرف سے ہر سال الد آباد میں ایک نمائش ہوتی تھی، جس کے ذریعے ہے سود کیتی انجمن کے یاس کافی سر مانیہ بھی جمع ہو گیا تھا۔شیام کماری اس کی سکریٹری تھیں۔ انہوں نے کہا کہ سودیثی نمائش کے دنوں میں اور ای کے احاطے میں ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس کی جا علتی ہے۔ سودیثی

نمائش ویسے بھی ہرسال نمائش کے موقع پر ایک مشاعرہ اور کوی سمیلن کرتی تھی جس کے لیے پنڈال لگتا تھا۔ آخرتر تی پیندادب کی تحریک بھی تو قومی اور سودیثی ہے۔ اس کی کانفرنس بھی کیوں نہ ای پنڈال میں ہوجائے۔ سودیش انجمن کی سمیٹی کے باقی ممبر بھی اس پر راضی ہو گئے ....اوراس طرح پنڈال، روشنی، کرسیاں، وغیرہ تو ہمیں مفت مل گئے۔ باقی اخراجات کے لیے بھی شیام کماری اور ان کے دو ایک ساتھیوں نے یو نیورٹی کے ہرایک پروفیسر، ہائی کورے کے ہرایک وکیل، اور بیرسٹر کے گھر کا چکر لگایا اور تھوڑ اٹھوڑ اکر کے کافی چندہ جمع کرلیا۔ ہم سرتیج بہادر سپروے بھی اپنی کانفرنس کے لیے چندہ لے آئے۔ سپرو صاحب ادب کے معاملے میں بے حد قدامت پرست واقع ہوئے تھے، اور ترقی پیندی کے نام ہے انہیں کوفت ہوتی تھی۔لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں اُردو ادب ہے اتن محبت تھی اور ان کی طبیعت میں اتنی شرافت تھی کہ ہم نو جوانوں کی درخواست پر ان ہے بھی بھی نہیں کہتے نہ بنتی تھی۔موصوف میرے والد کے پرانے دوست ہونے کی حیثیت سے مجھ پر خاص شفقت کی نظر رکھتے تھے۔ مجھے اس کی اجازت تھی کہ ان کے لاجواب کتب خانے سے کتابیں لے جاؤں اور پڑھوں۔ اپنی تمام عنایتوں کے ساتھ ساتھ آنجہانی ہمیشہ مجھ ہے کہا کرتے تھے کہ کمیوزم سے سوائے ملک کی تباہی کے اور پکھ حاصل نہیں ہوگا۔لیکن جب بھی میں نے ان ے کسی بھی ترقی پینداد بی یا سای کام کے لیے چندہ مانگا تو ہنس کرا ہے منثی ہے چیک بک منگوا ہی لیتے تھے۔ چیک لکھتے جاتے اور کہتے جاتے ..... " آپ لوگ بزرگوں کی باتیں مانے کب ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے ری ایکشنری سمجھتے ہیں۔'' ان کی باتیں اتنی دلچیپ ہوتی تھیں اور ان باتوں کے دوران میں وہ ایسے ایسے لطفے اور چکلے سناتے تھے اور فاری اور اُردو کے برجتہ شعر پڑھتے تھے کہ ان سے بحث کرنے سے زیادہ ان کی بات سننے میں مزہ آتا تھا۔ ہندی کی مخالفت اور اُردو کی حمایت میں وہ غلو سے کام لیتے تھے، اور گاندھی جی اور جناح صاحب ہے منجملہ اور باتوں کے، ان کی ناراضی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ان میں ہے دونوں کو اُردو بولنا تک ٹھیک سے نہیں آتا تھا۔ لیکن دونوں قومی زبان کے مسئلے پر رائے رکھتے تھے۔ سپروصاحب خود اُردوئے معلیٰ بولتے تھے اور اپنے دہلی نژاد ہونے پر ہمیشہ فخر کیا کرتے تھے۔ان کی مجلس میں بیٹھ کر جدید ہندستان کانہیں بلکہ مغلوں کے زمانے کا رنگ نظر آتا تھا۔انیسویں صدی کی انگریزی لبرل روایتوں اور آئین پرتی کے ساتھ ساتھ شاہانِ اودھ کے عہد کی تہذیبی چاشنی اور آن بان کو ملانا مشکل تھا۔لیکن سر تیج بہادر سپرو کاخمیر انہیں عناصر ے مل کر بنا معلوم ہوتا ہے۔

اب ہم نے اپنی کانفرنسوں کے لیے ایک مخص کی نہیں، بلکہ کئی اشخاص کی صدارتی مجلس منتخب کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ اس میں ایک توبہ فائدہ نفا کہ کئی زبانوں کے عالم یا مصنف کانفرنس کے صدر ہو سکتے تھے۔ چونکہ ہماری کانفرنسوں میں ایک سے زیادہ زبانوں والے حصہ لیتے ہیں، اس کیے بیضروری تھا۔ دوسرے یہ کہ ادبی کانفرنس میں مختلف شعبے ہوتے ہیں ..... تنقید، افسانہ، شعر وغیرہ ۔ صدارتی مجلسوں میں ہم ان مختلف شعبوں کی نمائندگی كر سكتے تھے اور ہرا ہے اجلاس میں جس میں کسی خاص صنف أدب سے بحث ہو، اس كے ماہر کوصدر بنا سکتے تھے۔ عام طور سے ہم صدارتی مجلس میں جاریا یا بچ صدرر کھتے تھے۔ چنانچہ 1937 کی کانفرنس کی صدارتی مجلس میں مولوی عبدالحق ، آجار بیه زیندر دیو اور پنڈ ت رام نریش تر یاٹھی منتخب ہوئے۔شاید ایک یا دو صاحب اور تھے لیکن ان کے نام یادنہیں۔صدر کو چنتے وقت ہم انجمن کی تمام شاخوں کی رائے لیتے تھے اور ان کے سامنے مختلف ناموں کو رکھ دیتے تھے۔ عام طور سے ہماری تجویز پر اتفاق رائے ہوتا تھا۔لیکن ہماری پیکوشش ہوتی تھی کہ صدارتی مجلس میں ہم ایسے لوگوں کو رکھیں جو جا ہے ہماری انجمن سے تنظیمی طور پر منسلک نہ بھی ہوں، کیکن جن کے علم اور تجربے ہے ہم کو فائدہ پنچے۔اس طرح ہم اپنی تحریک اور اس کے نو جوان مصنفین کا اینے ملک کی تہذیب اور ادب کے علماء کے ساتھ قریبی تعلق قائم کرنا جا ہتے تھے۔ کیوں کہ بغیران کی ہدایت اور تعلیم کے، بغیرا پنے ملک کے علوم اور اس کی تاریخ اور تہذیب کی واقفیت حاصل کیے ہوئے احجا جدیدا دب بھی پیدائبیں کیا جا سکتا۔

برشمتی ہے مولوی عبدالحق عین وفت پر بیار ہو گئے اور کا نفرنس کی صدارت کے لیے الد آباد نہیں آئے۔ لیکن انہوں نے اپنا خطبۂ صدارت ہمیں بھیج دیا۔ مولوی عبدالحق کی ذات ہماری ادبی دنیا میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اُردو زبان کی ارتقاء کی تاریخ میں ان کی ایک مستقل عبد ہے۔ مولوی عبدالحق کی شخصیت میں دلچین اور رکھی ان کی مختلف اور متفناد

خصوصیتوں کے سبب سے ہے۔

وہ علی گڑھ یو نیورش اور علی گڑھ تحریک کی سرسید احمد خال اور مولانا جاتی کے زمانے کی ان روشن خیال روایات سے وابستہ ہیں جن کے سرے انیسویں صدی کی انگریزی فلفیانہ آزاد خیالی سے ملتے تھے۔ چنانچہ وہ مذہبی احیائیت کی اس تحریک کو ناپند کرتے ہیں جو مولانا علی کے زیر انز علی گڑھ اور شالی ہندستان کے مسلمانوں میں جاری ہوئی۔ سرسید احمد خال اور مولانا علی کے تنازعوں میں وہ سرسید احمد کے حامی اور شیلی کے سخت مخالفوں میں تھے۔ وہ جا جہ بین کہ جدید سائنس کے خیالات اُردو کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ ملک میں تجیلیں۔

منائیت اور فدہی عصبیت اور نگ نظری کے وہ سخت مخالف ہیں اور اس لحاظ ہے ان کا اسمولوی'' کا لقب بالکل ناموزوں ہے۔ چنانچہ ان کے دیباچوں ہیں ہے اس دیباچے کا ایک حصہ اُردو اوب ہیں ایک یادگار جگہ رکھتا ہے، جہاں پر انہوں نے دبلی کے مولویوں کی بڑے پُر جوش الفاظ ہیں فدمت کی ہے۔ جنہوں نے مولوی نذیر احمہ کی کتاب''امہات الامہ'' کے ننخوں کو کافی ہنگامہ کرکے آگ ہیں جلا دیا تھا۔ وہ جدید اشتراکیت کے علمی فلفہ کو بھی پسندیدہ نظرے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ 1936 ہیں انہوں نے ڈاکٹر مجمد اشرف کو انجمن ترقی اُردو کی طرف سے معاوضہ دے کر اس کام پر متعین کیا کہ سوشلزم کی ایک علمی اور مبسوط تاریخ کی طرف سے معاوضہ دے کر اس کام پر متعین کیا کہ سوشلزم کی ایک علمی اور مبسوط تاریخ اُردو ہیں تکھیں۔ بدتمتی سے ڈاکٹر انٹرف چند ماہ تک اس کام کو کرنے کے بعد ابنی سیاس مشخولیوں ہیں اس قدر گرفتار ہو گئے کہ یہ کتاب پوری نہ ہو گئے۔ مولوی صاحب اس بات کی وجہ سے ڈاکٹر انٹرف ہو گئے۔

پاکتان آنے کے بعد اور اس ضیفی کے عالم میں بھی مولوی صاحب نے اپنی اس آزاد خیالی کے مسلک کو ترک نہیں کیا تھا۔ چنانچہ کراچی کی رجعت پرست فضا میں بھی جب روی اوب کا نام لینا ہی خطرناک سمجھا جاتا ہے، انہوں نے تین سال ہوئے '' یوم میکسم گورگ' کے جلسے کی صدارت کی ، اور گورکی کی زندگی کے متعلق نمائش کا افتتاح کیا، جس موقع پر پاکتان میں روی سفیر نے بھی جلسے میں شرکت کی۔ انہوں نے ادیبوں کو گورکی کی مدارت کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے بیار شرکت کی۔ انہوں نے ادیبوں کو گورکی کی ساتھ کی دیا تھا تھا تھا ہے کہ ساتھ کی کھی کی ساتھ کی

اد بی عظمت اور حقیقت نگاری کی پیروی کرنے کی تلقین کی۔

جب پنجاب گورنمنٹ نے لاہور کے ترقی پند رسالوں (ادب لطیف، سوتیا، اور نفوش) کوایک جنبش قلم سے بند کر دیا تو اس تھم کے خلاف پاکتانی ادیوں کے احتجاج نامہ پر انہوں نے بھی دسخط کے اور جب 1952 کے پُرآ شوب حالات میں پاکتان ترقی پند مصنفین کی دوسری کل پاکتان کا نفرنس کراچی میں ہوئی تو پھر مولوی عبدالحق نے عبدالحجید سالک کے ساتھ اس کی صدارت کرکے اس بات کا جُوت دیا کہ ترقی پند ادب کی تحریک سالک کے ساتھ اس کی صدارت کرکے اس بات کا جُوت دیا کہ ترقی پند ادب کی تحریک سے ان کی دلجینی اور ہمدردی اس کے آغاز سے لے کرآج تک بدستور قائم ہے۔

ان کی نگارشات میں فکر کی گہرائی نہیں ہوتی، لیکن ان کے طرز کی سادگی اور ان کی عقل پیندی دہائی میں انجمن ترقی اُردو عقل پیندی دہائی میں انجمن ترقی اُردو نے اُردوادب کے قدیم تذکروں اور اساتذہ کے کلام کوشائع کر کے انہیں نئی زندگی بخش ہے۔ ان کی اُردوقواعد اور انگریزی اُردوؤ کشنری ہمارے اوب کے لیے نہایت مفید چیزیں ہیں۔ ان کی اُردوقواعد اور انگریزی اُردوؤ کشنری ہمارے اوب کے لیے نہایت مفید چیزیں ہیں۔ ان کی اُردوقواعد اور انگریزی اُردوؤ کشنری ہمارے اوب کے لیے نہایت مفید چیزیں ہیں۔ ان کی اُردوقواعد اور انگریزی اُردوؤ کشنری ہمارے اوب کے ایم بیشہ بلندر ہا ہے۔ اگر چہاس کی فضا

قدامت کارنگ لیے ہوئے ہوتی ہے۔لیکن اس میں ادبی ریسری اور تحقیق محدود حد تک پجر مجھی مفید ہے۔ سب سے بڑھ کرید کہ مولوی صاحب کی اُردوزبان کی ترقی کے لیے لگن، اپنی ساری زندگی، اور سارے نجی سرمایہ کو اس ایک کام کے لیے وقف کر دینا قابل احترام ہے اور مثالی حیثیت رکھتا ہے۔(۱)

البنة سوال میہ ہے کہ مولوی عبدالحق اور ان کی رہنمائی میں ۱۹۴۷ء تک متحدہ ہندستان میں اور اس کے بعد پاکستان میں اُردو کی تروتئ ، تحفظ اور ترقی کے لیے جو راہ اختیار کی گئی وہ کس حد تک کامیاب ثابت ہوئی ہے؟

ہمیں افسوس کے ساتھ بیتلیم کرنا پڑتا ہے کہ اُردو زبان کے تحفظ اور ترقی کے لیے جن عظیم دسائل اور عوامی قوتوں کو بروئے کار لایا جا سکتا تھا، اے حرکت میں لانے اور منظم کرنے میں مولوی صاحب نے اُردو کی تحریک کو بھی جمہوری یا عوامی تحریک بنانے کی کوشش مبین کی۔ معلوم ہوتا تھا مولوی صاحب اس بات کو بچھنے سے قاصر رہے کہ زبا نیں دراصل عوام کی ہوتی ہیں اور انہیں سے ان کو تقویت ملتی ہے۔ وہ اس بات پر خوش ہو لیتے تھے کہ ڈاکٹر جان گل کرائٹ نے کہ کلکتہ میں اُردو کی کتا ہیں کھواکر اُردو کی بڑی ''خدمت'' کی، انگریز ی حکومت نے فاری کی جگہ اُردو کو بچری کی زبان بنا کر اُردو پر بڑا ''احسان' کیا ہے، اور اعلی حضرت آصف جاہ عثمان علی خال '' فلد اللہ ملک' نے ریاست حیدرا آباد سے انجمن ترقی اُردو کو عظیم دے کر بڑی ''اُردونوازی'' کیا۔

ان اوگوں کی عناچوں سے (جو بھیشہ اُردو کی ترقی کے لیے نہیں بلکہ سیاسی مقاصد کے لیے ہوتی تھیں) اُردو کی چند کتا ہیں ہی تو شائع ہوسکتی ہیں اور پچے نہیں ہوسکتا۔ اُردوز بان کے بدرگار اور بچانے والے ان درمیانہ طبقے اور محنت کشوں کے علاوہ اور کوئی کیسے ہو سکتے ہیں جن کی وہ زبان ہے، جو اسے بولتے ہیں، اسے لکھتے پڑھتے ہیں۔ اس لیے جب تک ان کی ضرور توں، ان کے جذبات، ان کی امیدوں اور خواہشات کا اظہار اُردوادب میں نہیں ہوگا، جب تک ان کی جب تک ان کی جب تک ان کی بیت کے مالک نہیں ہوگا، جب تک ان کی تعلیم کا بندوب آردہ میں نہیں ہوگا، جب تک وہ اپنی قسمت کے مالک نہیں ہول گے، اُردو ترقی کی طرح کرے گی؟

<sup>(</sup>۱)- انجمن ترتی اردو کی انگریزی اردو ؤکشنری کے بارے بیں یہ جانتا ضروری ہے کہ اس کا بیشتر حصہ ڈاکٹر عابد حسین کی کاوشوں کا بیتیجہ ہے اور غالبًا اس لحاظ ہے مولوی صاحب ہے ذیادہ وہ اس کی تالیف کے ذمہ دار بیں۔ سنا جاتا ہے کہ مولوی صاحب اردو کی ایک جامع اور مستند افت تیار کر رہے تالیف کے ذمہ دار بیں۔ سنا جاتا ہے کہ مولوی صاحب اردو کی ایک جامع اور مستند افت تیار کر رہے ہیں۔ (کتاب مولوی صاحب کی زندگی بیں لکھی گئی۔)

اگراس معیار ہے ہم الجمن ترقی اُردو کی کارگراری کو دیکھیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟
اول تو یہ کدا نجمن کی تنظیم، اس کے عہدے داروں، اس کے روز مرہ کے کاموں میں کمی اُردو کے ''جہوا'' کو فیصلہ کن حیثیت نہیں دی گئی۔ مولوی عبدالحق کا چنا ہوا ایک مختصر سا گروہ جن میں ہے اکثر صاحبان کوئی اہم ادبی حیثیت بھی نہیں رکھتے، بلکہ محض مولوی صاحب کے درباری اور خوشاہدی ہونے کی وجہ ہے المجمن ہے مستفید ہوتے تھے، فی الحقیقت المجمن کے کرتا دھرتا بن بیٹھے تھے۔ بہت ہے باؤوق، ایماندار اور ادبی شخصیت کے مالک حفرات جو المجمن کا کام کرنے کے خواہشند تھے، اس چھوٹے ہے گروہ کی وجہ ہے بددل ہوکر المجمن ہو گئے تھے۔ کی اچھے ادیب کو انجمن کی تنظیم میں مشکل سے پناہ ملتی تھی۔ مولوی صاحب کی نام کر و ہمیشہ اس طرح کی ایک سازشی فضا رہتی تھی، جیسی کہ پُرانے عہد کے بادشاہوں اور نوابوں کے بہاں بیان کی جاتی ہے۔ بعض نااہل لوگ جو مولوی صاحب کی بادشاہوں اور نوابوں کے بہاں بیان کی جاتی ہے۔ بعض نااہل لوگ جو مولوی صاحب کی بادشاہوں اور نوابوں کے بہاں بیان کی جاتی ہے۔ بعض نااہل لوگ جو مولوی صاحب کی بارشاہوں اور نوابوں کے بہاں بیان کی جاتی ہے۔ بعض نااہل لوگ جو مولوی صاحب کی بارشاہوں اور نوابوں کے بہاں بیان کو ایک قدم اُٹھانے ہے رو کے تھے جس کے سب سے بادشاہوں کی اجارہ داری کو ذرا بھی نقصان چہنچنے کا خطرہ ہو۔ وہ انجمن کے بند چور کی میں جہوریت کی کھی فضا قائم نہیں ہونے دینا چاہے تھے۔

چنانچہ عہد جدید کے اُردو کے تقریباً تمام بڑے ادیب، مصنف، شاعر، عالم، انجمن اور اُردو کی ترقی کی تحریب کے اُردو کے تقریباً تمام بڑے اور اُردو کی ترقی کی تحریک سے بوری ہمدردی رکھنے کے باوجود اور مولوی عبدالحق کا احترام کرنے کے باوجود انجمن کبھی بھی جدید اُردو اُرنے کے باوجود انجمن کبھی بھی جدید اُردو اوب اور جدید علمی تحقیق و تفتیش کا ایک بڑا زندہ اور متحرک ادارہ نہیں بن سکی۔

پھر مولوی صاحب کی سمجھ میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ ہمارا ملک ایک زبان کا نہیں بلکہ کئی زبانوں کا ملک ہے، جن میں کوئی بھی زبان اُردو ہے کسی طرح پیچے نہیں ہے اور جو پیچے بھی ہیں، ان کے بولنے والے اپنی زبان ہے آئی ہی محبت رکھتے ہیں جتنا کہ اُردو بولئے والے اُردو ہے۔ ہندی کے ان رجعت پرست ہمایتیوں ہے اُردوکوضرور بچانا چاہے اور ان کا مقابلہ کرنا چاہیے جو اُردوکو مٹانے کے ورپے ہیں۔لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اُردوکی مقابلہ کرنا چاہیے جو اُردوکو مٹانے کے ورپے ہیں۔لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اُردوکی حمایت میں ہم ہندی کی مخالفت کرنے لگیس یا بنگالی کی مخالفت کرنے لگیس، اور جس طرح ہندی والے زبردی ہندی کو سارے ملک پر شونسنا چاہتے ہیں اسی طرح اُردوکواس ملک ہیں ہندی والے زبردی ہندی کو سارے ملک پر شونسنا چاہتے ہیں اسی طرح اُردوکواس ملک ہیں مامراج" کی اس سیاست سے الگ رہنا چاہیے تھا۔لیکن برقسمتی سے ایسانہیں ہوا۔
سامراج" کی اس سیاست سے الگ رہنا چاہیے تھا۔لیکن برقسمتی سے ایسانہیں ہوا۔
سامراج" کی اس سیاست سے الگ رہنا چاہیے تھا۔لیکن برقسمتی سے ایسانہیں ہوا۔

پڑھنے اور سیکھنے کا شوق تھا، اُردو کی شخت مخالفت کھڑی ہوگئی (جیسے آن کل مشرقی بنگال میں)۔ حقیقت یہ ہے کہ زبان اور تہذیب کا مسئلہ بھی سیاسی مسئلہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جس طرح سے رجعت پرستوں کی سیاست آخر میں ہمیشہ دیوالیہ ثابت ہموئی ہے اور عوام جب اس کا ساتھ دیتے ہیں تو ان کو آخر میں اس کا سخت خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، ای طرح زبان اور تہذیب اور علوم کی ترقی بھی رجعت پرستوں کی سیاست کا آلہ کار بن کر نہیں ہو گئی۔ جن لوگوں کی سیاست قوم کو کھانا، کپڑا اور رہنے کے لیے مکان فراہم نہیں کر سی وہ انہیں تعلیم بھی نہیں دے تھی، ان کی زبان و تہذیب کو بھی فروغ نہیں دے تھی۔ کاش کہ پاکستان میں آئے بحد مولوی عبدالحق کو جو متواتر تائخ تجربے ہوئے ہیں، اس کی بنا پر انہیں ان حقائق کا احساس ہوجا تا۔

کھڑے ہونے سے پہتر ہے کہ آپ کھڑے بی نہ ہوں۔ حقا کہ باعقوبت دوزخ برابر است رفتن بہ پائے مردی ہمسابیہ در بہشت! (اپنے ہمسابیہ کی طاقت کے بل پر بہشت میں جانا، یقینی دوزخ کے عذاب کے

(-C11/2

مولوی صاحب نے آخر میں ہمیں ان پُر جوش الفاظ میں تاریخ کی ایک زبردست مثال دے کرا ہے خیالات کی ترویج کرنے کے لیے کہا.....

'' آپ کا کام اس وقت وہی ہے جو اٹھارویں صدی میں انسائیکو پیڈسٹ (Encyclopaedist) نے فرانس میں کیا تھا۔انہوں نے رجعت پہندوں کے ہاتھوں کیسی کیسی سختیاں جھیلیں، قید میں رہے، جلا وطن کیے گئے، کتاب چھپنے کی ممانعت کر دی گئی، آخری مسودوں میں تح یفیں کی گئیں اور اصل مسودے جلا دیئے گئیں۔ اس کتاب میں صرف معلومات ہی نہیں فراہم کی گئیں بلکہ انسان کی روشن خیالی، خیالات کی انقلاب انگیزی اور تعصبات اور تو ہمات کی بخ کئی کا سامان بھی جح کیا گیا تھا۔ اس کے موفین کی غایت نظریات نہیں، بلکہ عمل تھا، او بی شمان دکھانی مقصود نہتی، بلکہ موفین کی غایت نظریات نہیں، بلکہ عمل تھا، او بی شمان دکھانی مقصود نہتی، بلکہ ان کا منشا زندگی کی تعمیر تھی۔ یہ وجود سے ہوئے کے اس کا منشا زندگی کی تعمیر تھی۔ یہ لوگ ہوئے کے اس کتاب کا اثر صرف فرانس ہی تک نہیں رہا، بلکہ دور دور تک پہنچا۔ انیسویں صدی میں چوعقلیت کی ہوا ہندستان میں جلی تھی، اس کا اگر آپ سراغ لگا تیں صدی میں چوعقلیت کی ہوا ہندستان میں جلی تھی، اس کا اگر آپ سراغ لگا تیں صدی میں جوعقلیت کی ہوا ہندستان میں جلی تھی، اس کا اگر آپ سراغ لگا تیں بڑھتا، اور بہت ہی کم ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اس کی جمی زیارت نفیب بڑھتا، اور بہت ہی کم ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اس کی جمی زیارت نفیب ہوئی ہوگی۔ لیکن اس کا اثر اور فیض اب تک جاری ہے۔''

" بیصرف چند نفوس تھے، گر دھن کے کچے اور عقیدت کے بچے تھے۔ ان کی زندگی کا مطالعہ بجیجے، ان کے کاموں کو دیکھیے اور ان کے قدم بقدم چلنے کی کوشش بجیجے۔ کوئی وجہنیں کہ آپ کامیاب نہ ہوں۔"

میرے خیال میں ترتی پہند مصنفین کی پندرہ سال کی تاریخ اس کی شہادت دے گی کہ انہوں نے حتی المقدور اس نفیحت پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ کاش کہ مولوی عبدالحق انجمن ترتی اُردو میں بھی کسی حد تک سہی ، وہی جذبہ پیدا کر سکتے جس کی وہ ہماری انجمن سے بچا طور پر توقع رکھتے تھے۔

آ چار بیزیدرد تیواور پنڈت رام نریش ترپاٹھی کی صدارت اس کی عنانت تھی کہ اب ہماری تحریک میں ہندی کے ادیب بھی خاصی تعداد میں شریک ہوں گے۔ آ چار بیزیدر دیو سنکرت اور پالی کے عالم تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بدھ فلسفہ کا مطالعہ ان کا بہت گہرا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اس زمانے میں کاٹی ودیا پیٹے (بنارس کی قومی یو نیورٹی جو'نان کوآپریشن کی تحریک کے زمانہ میں جامہ ملیہ اسلامیہ (دبلی) کے ساتھ قائم ہوئی تھی) کے پرلیل بھی تھے۔ تحریک کے زمانہ میں جامہ ملیہ اسلامیہ (دبلی) کے ساتھ قائم ہوئی تھی) کے پرلیل بھی تھے۔ وہ کانگریس سوشلسٹ تحریک کے بانیوں اور ملک کی نئی بائیں بازو کی تحریک کے راہ نماؤں میں سے اردواور ہندی دونوں کے بڑے جید مقرر تھے۔ ان کے خطبے اور صدارت سے میں سے نئے۔ اُردواور ہندی دونوں کے بڑے جید مقرر تھے۔ ان کے خطبے اور صدارت سے کہ ان کا

خطبہ ہمارے یاس موجود نہیں ہے۔

یندت رام زیش تر یائمی مندی اوب میں اس لیے خاص مقام رکھتے تھے کہ انہوں نے ہمارے ملک (خاص طور پر ہندستانی بولنے والے علاقے) کے لوک گیتوں کو بروی محنت ے جمع کر کے شائع کیا ہے۔اس حیثیت سے عوامی ادب کی تحریک میں بیتنی ان کی ایک ممتاز جگہ ہے۔ پیڈت جی نے ہندی میں کئی جلدیں''کویتا کمودی'' کے نام سے شائع کی ہیں۔ یہ ہندی شاعری کا،اس کے آغازے لے کر آج تک کا بہترین انتخاب ہے۔ پنڈت جی ہے اس زمانے میں مجھے اکثر ملنے کا بھی اتفاق ہوا اور ان کی علیت کے باوجود مجھے ہمیشہ ان ہے مل کر کسی قدر مایوی ہوتی تھی۔ پہلے تو اس وجہ سے کہ انہیں ان حسین لوک گیتوں کی ساجی اہمیت کا کوئی اندازہ نہیں معلوم ہوتا تھا جوخود انہوں نے اتنی محنت کر کے جمع کیے تھے۔ان کے یاس ایک خزانہ تھالیکن اس کی اصل قیمت سے وہ ناواقف تھے۔ان گیتوں میں ہمارے ساج کے محنت کش طبقوں، خاص طور پر عورتوں کے د کھ سکھے، ان کی نفسیات، ان کی ساجی دشوار یوں کی بوری تضویر جمیں نظر آتی ہے۔ان ہے جمیں اندازہ ہوتا ہے کہ محنت اور استحصال کے بوجھ ے دیے ہونے کے باوجود کسان عوام کس طرح اپنی زندگی میں رنگینی اور حسن پیدا کرتے ہیں اور ان میں کتنی زبر دست تخلیقی قوت چھپی ہوئی ہے۔لیکن تر پاٹھی جی کی نظر ان باتوں کی طرف نہیں گئی۔ دوسری چیز جو تر پاٹھی جی ہے ملنے پرمحسوس ہوتی تھی، وہ پیھی کہ وہ کسی قدر تجارتی آ دمی بن گئے تھے۔ اپنی کتابوں کو اسکولوں اور کالجوں کے نصاب میں داخل کرانے اور انہیں شائع للعد فروخت کر کے روپیہ کمانے کی طرف ان کی دلچیپی اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ اس ڈر ے کہ کہیں سرکار اور اس کے افسر ناراض نہ ہو جائیں، سیاست کی بات کرنے ہے بھی گھبراتے تھے۔ ترقی بہند مصنفین کی کانفرنس کی صدارت تو انہوں نے کر لی، لیکن بعد کو وہ ہماری تحریک سے دور ہی دوررہے۔

ہماری الد آباد کی کانفرنس میں حصہ لینے والوں ، مقالہ پڑھنے والوں اور اس کا انتظام کرنے والوں میں اب کی دفعہ الد آباد یو نیورٹی کے نوجوان طلباء کا ایک اچھا خاصا گروہ موجود تھا۔

ان میں شیوداس سکھ چوہان ، نریندرشر ما ، رمیش چندرسنہا ، اور اوم پر کاش سہگل خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ چوہان اور نریندر تو اب ہندی کے ممتاز اویب ہیں۔ رمیش اور سہگل نے بعد کو اپنا زیادہ وقت سیای کاموں میں صرف کیا اور کمیونسٹ پارٹی کے ہفتہ وار ہندی اخبار کے ایڈیٹر ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔

اس کانفرنس میں بابو ہے پرکاش نارائن اور دبلی کے ہندی اویب جنیندر کمار خاص

طور پر مجھے یاد ہیں۔ ہے پرکاش نارائن اُس وقت بہار میں ہندی کے ان نو جوان او پیوں اور سوشلسٹ ترتی پیندوں کی راہ نمائی کرتے تھے، جنہوں نے بعد کو رام کرش بینی پوری کی ادارت میں ہفتہ وار ہندی اخبار''جنتا'' شائع کیا۔

كوئى مندى يا أردو كا و قيع شاعر، اديب يا عالم تفا ہى نہيں۔

اُردو ہندی کے ترقی پہند مصنفین کی دوسری کانفرنس الد آباد میں ہی 1938 میں ہوئی۔ غالبًا مارچ یا اپریل کا مہینہ تھا۔ گزشتہ سال کی طرح اب کی وفعہ بھی کانفرنس سودیثی نمائش کے موقع پر اور اس کے اعاظہ میں ہوئی۔ اس سال کانفرنس کے خاص مہتم پیڈت بشمر بنڈ سے نمائش کے موقع پر اور اس کے اعاظہ میں ہوئی۔ اس سال کانفرنس کے خاص مہتم پیڈت بشمر سندرلال کے خاص چیلوں میں سے تھے۔ وہ گئتی کے ان تناهی کا گریسیوں میں شار کے جاتے سندرلال کے خاص چیلوں میں سے تھے۔ وہ گئتی کے ان تناهی کا گریسیوں میں شار کے جاتے ہیں جو جن کی گاندھیت کی بنیاد آزادی خوابی، ہندوسلم اتحاد اور سادہ زندگی پرتھی۔ پیڈت سندرلال کے زیر اثر انہیں بھاتی اور تصوف کے اس پہلو پر بھی عقیدہ تھا، جس کے نزدیک ہمہ اوست کی بنیاد پر سب انسان بھائی بھائی ہیں اور امارت اور سرمایہ داری بُری چیزیں ہیں۔ ہم طرف۔ الدآباد کی کا نگریس اور مزدور اور کسان تح یک میں بھی بشم پر ناتھ اور وہ ہماری طرف۔ الدآباد کی کا نگریس اور مزدور اور کسان تح یک میں بھی بشم پر ناتھ اور ہم ایک ساتھ ال کرکام کرتے تھے۔ بہت می باتوں میں ہمارا اختلاف بھی تھا (جو 1940 کے بعد کافی شدید ہوگیا)، کیکن عوامی تو یکوں اور کیا تھی سے، اور پنڈت سندر لال کے اس ادبی اور علمی ماہوار ہوگیا)، کیکن عوامی تھے جو ہندی اور اُردو، دونوں میں شائع ہوتا تھا۔ اس زمانہ میں وہ الد آباد کی کا تی بند تھی ہو ہندی اور اُردو، دونوں میں شائع ہوتا تھا۔ اس زمانہ میں وہ الد آباد کی ترقی پیند مصنفین کی انجمن کے سکری ہوتی ہوتا تھا۔ اس زمانہ میں وہ الد آباد کی ترقی پیند مصنفین کی انجمن کے سکری ہوتی ہوتا تھا۔ اس زمانہ میں وہ الد آباد کی تھے۔

یہ کا نفرنس گزشتہ سال کے مقابلہ میں زیادہ نمائندہ تھی اور اس میں ادبی مسائل پر

زیادہ مفیداور سبجیدہ بحثیں ہوئیں۔ بیکانفرنس اس بات کو ظاہر کرتی تھی کہ ہماری تحریک نے دو ڈھائی سال کی مدت میں کتنی ترقی کی ہے اور اس کی خامیاں کیا ہیں۔

صدارتی مجلس میں جوش ملیح آبادی، پنڈت آنند نرائن ملا اور سمتر انند پنت شامل تھے۔ان کے علاوہ ایک دوصاحب شاید اور بھی تھے۔

ہمارے معزز مہمانوں میں، جنہوں نے کا نفرنس میں شرکت کی اور اس میں تقریر کی،
پنڈت جواہر لال نہرو، اور کا کا کالیکر بھی تھے۔ ہندی کے بزرگ شاعر بابو میتقلی شرن گپت
بھی اس میں شریک ہوئے اور انہوں نے اپنی کو بتا سنائی۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ فخر اور
خوشی کی بات بیتھی کہ را بندر ناتھ ڈیگور نے بھی کا نفرنس کو ایک پیغام بھیجا تھا۔

کانفرنس سے چند دن پہلے مجھے کلکتہ جانے کا اتفاق ہوا تھا۔ اس وقت ملک بجر ہیں سیجاش چندر بوس کے کانگریس کے صدر ہو جانے اور داہنے بازو کے نمائندے پٹا بھی سیتارامایہ کو شکست دے دینے کا غلغلہ تھا۔ کلکتہ میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا وہ تاریخی اجلاس ہونے کو تھا جس میں داہنے بازو والوں نے سیجاش چندر بوس کو کانگریس کی صدارت سے استعفیٰ دینے پر مجبور کیا۔ میں بھی اس وقت آل انڈیا کانگریس کمیر تھا اور اس کے اجلاس میں شرکت کے لیے کلکتہ گیا تھا۔

جہال ذہن پرخوف نہیں طاری ہے جہال لوگ سرائھا کر چلتے ہیں جہال علم آزاد ہے جہال کمال حاصل کرنے کے لیے انتخک کوشش اپنے باز و پھیلاتی ہے
جہاں مردہ عادتوں کے خٹک ریگزار میں
عقل کے صاف چشے کھونییں گئے ہیں
جہاں تنگ نجی دیواروں ہے دنیا
گلڑ ہے گلڑ ہے نہیں کر دی گئی ہے
اے میرے مولی .....
آزادی کی اس جنت میں
میرے وطن کو بیدار کر!

اس کے بعد ہیں نے ٹیگور کو ( عالبًا 1930 ہیں ) آکسفورڈ ہیں دیکھا۔ اپنے یورپ کے دورے کے زمانے ہیں وہ وہاں بھی آکر پکھ دنوں رہے تھے ادرآکسفورڈ ہیں انہوں نے لکچر بھی دے۔ ہندستانی طلباء کی انجمن ہیں بھی (جس کا نام آکسفورڈ مجلس تھا) ان کا استقبال ہوا، جہاں ہیں نے انہیں قریب ہے دیکھا۔ لیکن اب ہیں ان کی عظمت کا منکر تھا۔ اول تو جھے ان کا ذاتی ڈرامائی انداز پسندنہیں آیا۔ دوسرے ان کی فکر ہیں جوہبم سا ویدانتی عضر تھا، اور وہ جو بھی بھی گاڑھے تہد کی تی ایک جذباتیت ان کے کلام ہے ٹیکی تھی، ان کے بخصوص اور وہ جو بھی بھی گاڑھے تہد کی تی ایک جذباتیت ان کے کلام ہے ٹیکی تھی، ان کے بخصوص امیرانہ شان اور جیب تی پل پلی بین اقوامیت، اور ان کا وہ پہلوجس کے سبب سے وہ امیرانہ شان اور جیب تی پل پلی بین اقوامیت، اور ان کا وہ پہلوجس کے سبب سے وہ تعارف وظن کی انقلابی تحریک کی کھلے لفظوں ہیں تمایت کرنے ہے بھیے ان پر غصہ بھی آنے لگا تھا۔ چنانچ سبب بیا تیس بجھے ناپند ہی نہیں تھیں بلکہ اس کی وجہ سے بچھے ان پر غصہ بھی آنے لگا تھا۔ چنانچ سبب بھی جب بحل ہیں وہ تقریر کر چکے تو ہیں نے کی قدر بدتمیزی کے ساتھ ان سے ایس سال ان کو ایک جب بین میری وہ تھے۔ بیش ہم کمتب ان کو ایک دیوتا کی طرح سبح بے جن ہیں میری وہ تھے۔ بیرا یہ رویہ عالبًا ان کے اس مہمل ربحان کا روئیل تھا۔

کین جب میں تیسری اور آخری بار ان سے ملا تو غالباً ان کے تخلیقی کارناموں کے متعلق میراشعور زیادہ متوازن تھا۔انیسویں صدی کے آخر اور بیبویں صدی کے شروع کے ہر بڑے ہندستانی مفکر مصلح اور فنکار کی طرح نیگور کی فکر اور فن میں متضاد کیفیتیں تھیں۔ بعض جنہوں نے فی الجملہ ترتی پندانہ الر ڈالا اور بعض جوا بے زماے، ماحول اور طبقے کی کمیاں اور خامیاں لیے ہوئے تھیں۔لیکن ایک غیر معمولی طور پر بڑی اور عظیم فنکارانہ صلاحیت کے مالک خامیاں لیے ہوئے تھیں۔لیکن ایک غیر معمولی طور پر بڑی اور عظیم فنکارانہ صلاحیت کے مالک ہونے کی حیثیت سے ٹیگور نے اپنی بہترین تخلیقات میں اپنی قوم اور خاص طور پر بڑگالی قوم کو اس عہد کے بلند ترین، شریف ترین اور حسین ترین جذبات کا اظہار بڑے موثر اور دکش

طریقے سے کیا، جس کی وجہ سے وہ ساری قوم کے مغنی اور مصور بن گئے۔ پھر لوگ مدتوں تک ان کی زبان اور کیج میں بولنے لگے۔ گو کہ ان کی فکر اور ذبئن قوم کے جدید ترین عوامی انقلابی تقاضوں سے مکمل طور سے ہم آ ہنگ نہ تھے، لیکن اپنی زندگی کے آخر دنوں میں اپنی فنکا دانہ فہانت سے وہ خود اس کی کوکسی قدر محسوس کرنے لگے تھے۔

میں چاہتا تھا کہ ان ہی موضوعات پر اگر ممکن ہوتو ان سے گفتگو کروں۔ ترقی پیند مصنفین کی تحریک کے متعلق انہیں مطلع کروں ، ان کی رائے معلوم کروں اور ان کے عظیم تجربہ اور صلاحیتوں سے پچھ مبتق سیکھوں۔

بدسمتی ہے وہ ان دنوں بڑی شدید بیاری کے بعد ابھی اٹھے ہی تھے۔ ویسے بھی وہ بڑھا پے کی وجہ سے کافی ضعیف ہو چکے تھے۔اس لیے زیادہ بولنے چالنے کی ڈاکٹروں نے انہیں اجازت نہیں دی تھی۔

غالبًا ان کے سکریٹری نے میرے ہارے میں پہلے سے انہیں کچھے بتا دیا تھا کہ میں ترقی پیند مصنفین کی کل ہندا بجمن کا سکریٹری ہوں، نیز کمیونٹ ہوں۔ جب میں کو شخے کے اس برآ مدے میں گیا، جس میں وہ ایک نیچی می آ رام کری پر جیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے شفقت سے میرہے سلام کا جواب دینے کے بعد مجھے اپنے بالکل قریب جیٹھ جانے کو کہا۔

اوراس کے قبل میں پھے کہہ سکوں، انہوں نے خود ہی گفتگو شردع کر دی۔ صبح کا وقت تھا اور شاید انہوں نے اسی وقت اخباروں کی خبریں سی تھیں۔ کلکتہ کے اخبارات سبعاش چند ہوں اور کا نگریس کے داہنے بازو کے تصادم کے واقعات سے بجرے تھے۔ تقریباً سارے بنگالی جس میں ٹیگور بھی شامل تھے، سبعاش ہوں کے ساتھ جو زیادتی ہورہی تھی، اس سے بے حد برافروختہ تھے۔ کمیونسٹ بھی اس معاطے میں سبعاش بابو کی طرف تھے۔ چند من اس پر گفتگو کرنے کے بعد ٹیگور نے ''بندے مازم'' کے متعلق با تیں شروع کیں۔ اس بخت گفتگو کرنے کے بعد ٹیگور نے ''بندے مازم'' کے متعلق با تیں شروع کیں۔ اس بخت کا گریس ورکنگ کمیٹی نے مسلمانوں کے فدہبی جذبات کا خیال کرے'' بندے مازم'' کے متاب کا ظال کرے'' بندے مازم'' کے گاگر لیں ورکنگ کمیٹی نے مسلمانوں کے فدہبی جذبات کا خیال کرے'' بندے مازم'' کے تمام کا نگر لیں اخباراس بات پر بھی ورکنگ کمیٹی کو بُرا بھلا کہدرہے تھے۔

رابندر ناتھ ٹیگور کی آوازمہین تھی۔ وہ بیاری اور بڑھا پے کی وجہ ہے اور بھی دھیمی ہو گئی تھی۔لیکن کیبارگی مجھے محسوں ہوا کہ انہیں غصہ آگیا ہے اور ان کی آٹکھیں چیکنے لگیں اور کوشش کرکے وہ اونچی آواز میں مجھ ہے کہنے لگے....

"میری سمجھ میں یہ تعصب اور تنگ نظری بالکل نہیں آتی۔ ورکنگ سمیٹی نے " بندے

ماترم' كرانے ساس كلاے كو حذف كركے بالكل ٹھيك كيا۔ واقعہ بيہ ہے كہ نہرونے اس كے بارے بيں ميرى رائے بوچھى تھى اور بيں نے خود ان كو يہى رائے دى تھى۔ ہمارا قوى ترانہ ايها ہونا جاہے جے اس ملك كا ہر ايك رہنے والا خوشد لى اور عقيدت ہے گا سكے۔ مسلمان جو بت پرى كے خلاف ہيں، كس طرح اليے ترانے كو گا سكتے ہيں، جس ميں كالى كو خطاب كيا گيا ہے؟ حقیقت بيہ ہے كہ خود ميرے عقائد بي ہيں اور ميں اسے پندئييں كرتا۔ ليكن بعض لوگ اشے تنگ نظر اور جامل ہوتے ہيں كہ دوسرے كے جذبات اور عقيدوں كا پچيد خيال نہيں كرتے۔ "ميں نے گرود يو ہے كہا كہ پھر آپ اپنى رائے اس مسئلہ كے متعلق ضرور خيال نہيں كرتے۔ "ميں نے گرود يو ہے كہا كہ پھر آپ اپنى رائے اس مسئلہ كے متعلق ضرور خيال نہيں كرتے۔ "ميں نے گرود يو ہے كہا كہ پھر آپ اپنى رائے اس مسئلہ كے متعلق ضرور غياري كا خوش شخندا ہو جائے۔ انہوں نے بيزارى كا اظہار كرتے ہوئے كہا .....

'''تہہیں معلوم نہیں کہ تعصب سے لوگ کتنے اندھے ہو جاتے ہیں۔ وہ میری رائے کی کب پرواہ کرتے ہیں۔''

بیں نے سمجھا کہ اب تر تی پسند مصنفین کی گفتگو شروع کرنے کا اچھا موقع ہے، آخر ہماری تحریک بھی ای قتم کی تنگ نظری اور جہالت کے خلاف ہے۔ کیکن میں نے ابھی بات شروع بی کی تھی کہ اڑیں کے کانگریس وزیر اعلیٰ بشواناتھ داس وہاں پہنے گئے اور آتے کے ساتھ ہی پہلا کام انہوں نے بیا کی زمین پرتقریباً لیٹ کر ٹیگور کے پاؤں کا سجدہ کیا۔گرودیو نے انہیں آشیرواد دی اور بیٹھنے کو کہا۔ مجھے بشواناتھ داس کے سلام کرنے کے اس طریقے سے سخت کوفت ہوئی ۔لیکن غالبًا ان کے یہاں او کچی ذات کے بزرگ سے یوں ہی ملتے ہیں۔ بشواناتھ داس، خوش قسمتی ہے صرف ٹیگور کی مزاج پری ادر انہیں اڑیسہ مدعو کرنے کے لیے آئے تھے۔ چند منٹ کی رحی بات جیت کے بعد وہ چپ ہو گئے اور گرود یو کی عقیدت بحری نظروں ہے دیکھنے پر اکتفا کی اور ہماری بات چیت پھرشروع ہوئی۔ میں خود زیادہ بات چیت كرنانہيں جا ہتا تھا۔ اس ليے دو تين منٹ ميں بہت ہى اختصار كے ساتھ ميں نے ان كوتر قي پیند مصنفین کی تحریک اور اس کے مقاصد ہے آگاہ کیا۔ اس کے بارے میں ان کی رائے اور نصیحت یوچھی۔انہوں نے تحریک کے ساتھ موافقت اور جمدردی کا اظہار کیا اور اس کے بعد مجھ سے اُردو ہندی کے جھڑے کے بارے میں پوچھنے لگے۔ میں نے انہیں بتایا کہ کس طرح فرقہ پرست، سیاستدال، ہندی اور اُردو کی آڑ لے کر ملک میں نفرت پھیلا رہے ہیں، اور ان دو زبانوں میں جو یگانگت ہے، اس کی بنا پر انہیں قریب لانے کی کوشش کرنے کے بجائے انہیں ایک دوسرے سے دور تھینچا جا رہا ہے۔ ترتی پہندمصنفین کی تحریک اس لسانی رجعت پرتی کے خلاف ہے۔ ہم چونکہ عوام کے نقطہ نظر اور ان کی ضروریات کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، اس لیے ہماری انجمن میں اُردو اور ہندی کے ادیب ایک ساتھ مل کر کام کر سکتے تھے۔ میں نے اب اپنی کانفرنس کا ذکر کیا اور ان سے درخواست کی کہ اس کے لیے ہمیں ایک پیام لکھ کر دیں۔ انہوں نے اس بات سے بخوشی رضامندی ظاہر کرتے ہوئے کچھ اس فتم کے الفاظ کے .....

''میری سمجھ میں بیہ اُردو اور ہندی کا جھگڑا نہیں آتا۔ آخرتم لوگ ایک زبان

بولتے ہو، اے جوبھی جاہونام دے لو۔ اور اگرتم اپنی بات عوام کو سمجھانا جا ہے

ہواور ان کے لیے لکھنا جا ہے ہوتو پھرتو فرق اور بھی تم ہو جاتا ہے۔''

اب میرا وقت ختم ہور ہاتھا۔ گرود یو کے سکریٹری بار بار گھڑی دکھے رہے ہے۔ چنانچہ

میں چلتے وفت کانفرنس کے پیام کا تقاضہ کر کے رخصت ہو گیا۔

میں ابھی کلکتہ میں ہی تھا کہ ٹیگور نے کانفرنس کے لیے اپنا پیام ایک خط میں مجھے بھیج ویا۔ یہی پیام کانفرنس میں پڑھا گیا۔ یہ پیام رئی نہ تھا۔ اس کے پہلے جصے میں ٹیگور نے خود اپنے اوپر کڑی نکتہ چینی کی تھی۔ انہوں نے اوپیوں کونصیحت کی کہ عوام سے مل جل کر رہیں۔ نہید بر اند میں میں میں میں میں ا

انہیں پہچانیں،ان کے حالات معلوم کریں ....

 میرے دل میں جراغ کی طرح روثن ہے اور کوئی استدلال اسے بجھانہیں سکتا۔'' اس کے بعد ہمارے اس عظیم فنکار نے واضع لفظوں میں بتایا کہ ہمارے ملک میں

"انبانیت ہے ہم آ ہنگ" ہونے کے مطلب کیا ہیں.....

"آج ہمارا ملک ایک تق و دق صحرا ہے جس میں شادا بی اور زندگی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ ملک کا ذرہ ذرہ دکھ کی تصویر بنا ہوا ہے۔ ہمیں اس غم واندوہ کو مثانا ہے اور از سر نوع زندگی کے چن میں آبیاری کرنا ہے۔ اویب کا فرض ہونا چاہیے کہ ملک میں نئی زندگی کی روح بچھو تکے، بیداری اور جوش کے گیت گائے، ہر انسان کو امید اور مسرت کا بیام سنائے اور کی کو ناامید اور ناکارہ نہ ہونے وے ہر انسان کو امید اور قوم کی بہی خواہی کو ذاتی اغراض پر ترجیح دیے کا جذبہ ہر چھوٹے بیٹ میں بیدا کرنا اویب کا فرض مین ہونا چاہیے۔ قوم، ساج اور اوب کی بہودی کی سوگندھ جب تک ہر انسان نہ کھائے گا، اس وقت تک دنیا کا مستقبل بہودی کی سوگندھ جب تک ہر انسان نہ کھائے گا، اس وقت تک دنیا کا مستقبل روش نہیں ہوسکتا۔ اگر تم بید کرنے کے لیے تیار ہو تو تم کو پہلے اپنی متاع کھلے ہو تھائی ہوگا۔ … اور پھر کہیں تم اس قابل ہو گے کہ دنیا کی معاوضے کی تمنا کرو۔ لیکن اپنی وطاف ہے، اس سے تم محروم نہ ہو جاؤ …… کرو۔ لیکن اپنی وارض کی کلاش کرنی ہو تو پہلے آتا (خود پرتی) کی کینچلی آتار دو کی کی طرح سخت خول سے باہر نگنے ہو تھائے اتا (خود پرتی) کی کینچلی آتار دو کی کی طرح سخت خول سے باہر نگنے ہو تہ ہو ایک متن طاف ہے، روشنی کئنی سہانی ہے اور پانی کی مزل طے کرو۔ پھر دیکھوکہ ہوا کتنی صاف ہے، روشنی کئنی سہانی ہے اور پانی کی مزل طے کرو۔ پھر دیکھوکہ ہوا کتنی صاف ہے، روشنی کئنی سہانی ہے اور پانی کی مزل طے کرو۔ پھر دیکھوکہ ہوا کتنی صاف ہے، روشنی کئنی سہانی ہے اور پانی کی مزل طے کرو۔ پھر دیکھوکہ ہوا کتنی صاف ہے، روشنی کئنی سہانی ہے اور پانی کی مزل طے کرو۔ پھر دیکھوکہ ہوا کتنی صاف ہے، روشنی کئنی سہانی ہے اور پانی

رابندر ناتھ ٹیگور کا ترتی پندمصنفین کے نام یہ پیغام بڑی تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔
اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انسان دوتی اور حسن کاری کی وہ روایات اور فکر کا وہ اسلوب،
جس سے کہ وہ بچاس سال سے زیادہ سے وابستہ تھے، اب ان کی نظر میں ناکافی نظر آنے لگا
تھا، اور جب ان کی عمر کا چراغ اپنے آخری کمحوں میں عمما رہا تھا، تب ان کے ذہن کی روشی
اور تیز ہوگئی تھی، اور وہ اپنے نئے عہد کی ضرور توں کو بمجھ کر ایک نئے تتم کے آرث اور فن کے
تقاضوں کو محمول کرنے گئے تھے۔ ایسا آرث اور فن جو وطن کے عوام کی زندگی سے بیوست
ہو، اور جو آنہیں نی اور بہتر زندگی کی شدید جدوجہد کے لیے وہنی اور روحانی طور پر تیار اور آمادہ
کرے۔ وہ یہ محمولی انسانوں اور ان کی زندگی سے دور رکھیں، چاہے وہ کی عذر کی بنا پر ہو۔ وہ یہ بھی

جانے تھے کہ ہمارے ملک میں ایبا کرنا کوئی آسان کام نہیں۔اس کے لیے بیضروری ہے کہ فنکار بڑی ہے بڑی قربانی کے لیے تیار ہو۔۔۔ وانشوروں کے طبقے کی انانیت اورخود غرضی کی قربانی اور عوام کی جدوجہد میں شامل ہوکر اپنے جسمانی عیش و آرام کی قربانی۔ یہ ٹیگور کی عظمت کی نشانی ہے کہ اس معیار ہے سب سے پہلے انہوں نے خود اپنے کو جانچا اور صاف لفظوں میں اعتراف کیا کہ ۔۔۔ ''ساخ سے زمانہ دراز تک الگ رہ کر میں نے بڑی غلطی کی ہے۔اب میں اے بجھ گیا ہوں اور یہی وجہ ہے جو یہ فیجت کر رہا ہوں۔''

آئ ہمارے ملک میں رجعت پرست طلقے اور ان کے خریدے ہوئے نقار ہی ٹیگور اور بریم چند کے تمام اس ضم کے ملفوظات کو جن سے ان کا ترقی پند مصنفین کی تحریک سے گرافعلق اور دلچی معلوم ہوتی ہے، چھپانے اور ان پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ان کی تخلیق سے انسان دوئی کے پہلو کو دہا کر ان کے آرٹ کے مجروح حسن، ان کی اصلاح پندی، ان کی قر میں بعض قدیم نذہی تصورات سے لگاؤ ۔۔۔۔ یہی ہا تیں سامنے کرتے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ان عظیم فزکاروں کے متعلق اس بددیا تی کا پردہ چاک کریں اور سے دکھا کیں کہ ان کی ادبی تخلیق میں حسن اور اثر بنیادی طور پر ان کی حقیقت پندی اور انسان دوئی اور آزادی خوابی کے سب سے ہاور سے کہ ان کی انسان دوئی کا تصور بھی ہدلتے دوئی اور آزادی خوابی کے سب سے ہاور سے کہ ان کی انسان دوئی کا تصور بھی ہدلتے ہوئے زبانے اور حالات کے ساتھ ساتھ بدل رہا تھا۔ ای وجہ سے انہوں نے ترقی پند

"کھنے والے کے دماغ میں ایک خیالی دنیا ہوتی ہے جس کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ دنیا اس تک بہنچ عتی ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ اور لوگوں کو بھی سید دنیا دکھائی جائے۔ اپنی خیالی دنیا اور موجود و دنیا کے درمیان ایک پل باندھا

جائے۔ زمانے کے شاہ کار ای فتم کے پل ہوتے ہیں۔ پہلے تو چلنے والے حسرت سے خیالی دنیا کو دیکھتے رہتے ہیں۔ پھراُ دھر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔'' آخر میں انہوں نے کہا .....

'' ہندستان میں بھی ادیبوں نے بڑا اثر ڈالا ہے، مثلاً ٹیگور نے بنگال میں لیکن ابھی تک ایسے ادیب کم پیدا ہوئے ہیں جو ملک کو زیادہ آگے لے جاسکیں۔ اس لیے انجمن ترقی پسند مصنفین کا قیام ایک بہت بڑی ضرورت کا پورا ہونا ہے، اور

اس سے ہماری بوی بوی امیدیں ہیں۔"

یہ کانفرنس گزشتہ سال کے مقابلہ میں زیادہ نمایاں حیثیت رکھتی تھی۔ ہم نے اس کی خاص کوشش کی تھی کہ اس میں یو۔ پی۔ اور بہار کے علاوہ پنجاب کی انجمن کے نمائندے بھی شامل ہوں۔ چنانچہ پنجاب سے فیق اس میں شرکت کے لیے الد آباد آئے تھے۔ اب لکھنؤ میں ترقی پسندوں کا کافی بڑا اجتماع ہو گیا۔ ڈاکٹر عبدالعلیم لکھنؤ یو نیورٹی میں عربی کے لکچرار ہوکر آ گئے تھے۔ان کی تگرانی اور حیات اللہ انصاری کی ایڈیٹری میں ترقی پیند سیای اور ادبی ہفتہ وار'' ہندستان'' وہاں سے بڑی آب و تاب سے نکلنے لگا تھا۔ تجاز بھی دہلی ریڈیو سے علیحدہ ہوکرلکھنؤ میں کھہرے تھے، اور علی سر دار جعفری نے لکھنؤ یو نیورٹی میں ایم۔اے۔ میں داخلہ لے لیا تھا۔ جوش صاحب نے بھی کلیم کو خیر باد کہہ کر لکھنؤ میں ہی رہنا شروع کر دیا تھا۔ بیسب لوگ مع پنڈت آنند نرائن ملا کے لکھنؤ ہے کا نفرنس میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے۔علی گڑھ کی انجمن سے دو بے حدنو جوان طلباء کا نفرنس میں شرکت کے لیے آئے۔شاہد لطیف اور علی اشرف ..... بید دونول جو اُب ایک فلمی اور ایک سیای دنیا میں بڑی حیثیت رکھتے ہیں ، اُس وقت بی- اے۔ کے طالب علم تھے۔ بنارس سے پریم چند کے چھوٹے صاحبزادے امرت رائے، سریندر بالوبوری، اور دوسرے ہندی کے نوجوان لکھنے والوں کا گروہ تھا۔ الدآباد کا گروہ ظاہر ہےسب سے بڑا تھا۔ یہاں کے ہندی کے چندنو جوان او بیوں کے نام میں او پر لکھ چکا ہوں۔ اُردو والوں میں سیداعجاز حسین ، فراق اور ان کے علاوہ سید احتشام حسین ، وقار عظیم (جو شاید ایم \_ا \_ \_ میں پڑھتے تھے) مجھے یاد ہیں \_ تقریروں اور ریز ولیوشنوں کے علاوہ کا نفرنس میں مختلف او بی موضوعات پر مقالے بھی پڑھے گئے۔

اس زمانہ میں ہم میں سے کافی لوگوں کی میررائے تھی کہ أردو اور ہندی کو قریب تر لانے کی ایک صورت میں بھی ہے کہ اُردو اور ہندی دونوں کے موجودہ رسم الخط کوٹرک کرکے رومن رسم الخط كوا پناليا جائے۔ ڈا كٹر عبدالعليم ، پنڈت بشمير ناتھ اور ميں خاص طور پر اس خيال کے تھے۔ چنانچیلیم نے اس خیال کی تائید میں ایک مقالہ بھی پڑھا۔ ہم نے اس کانفرنس کے وقی خط اور دوسرے چند اشتہار بھی تجربہ کے طور پر روشن رہم الخط میں شائع کیے تھے۔ الہ آباد کی انجمن کے اکثر لوگ اس خیال کے تھے۔ چنانچہ اس موضوع پر کانفرنس میں بڑی بحث ہوئی جس میں اس خیال کی موافقت بھی ہوئی اور خالفت بھی۔ خالفت میں کا کا کالیکر گاندھی تی ہوئی جس میں اس خیال کی موافقت بھی ہوئی اور خالفت بھی۔ خاص بھگتوں میں تھے۔ اس موضوع پر غیرری گفتگو کے دوران میں وہ اِسے جال میں آگئے کہ انہوں نے ملیم سے کہا کہ ۔۔۔۔ ''میں ترتی پیند مصنفین کی تجربی کی تجویز کو با قاعدہ اپنا نصب پیند مصنفین کی تجربی کی تجویز کو با قاعدہ اپنا نصب لیعنی بنالیا تو پھر میں پوری ترقی پہند مصنفین کی تحربی کی سخت خالفت کروں گا۔'' ہمیں ان کی انعمان بنالیا تو پھر میں پوری ترقی پہند مصنفین کی تحربی کی سخت خالفت کروں گا۔'' ہمیں ان کی تعقین بنالیا تو پھر میں پوری ترقی ہوئی۔ ہم نے کہا کہ انجمان کی آفیشیل پالیسی نہیں ہے، لیکن تعقیل بالیسی نہیں ہے، لیکن تعقیل بالیسی نہیں ہے، لیکن تعویل ہے جو لوگ اس حب کی دھروں کے سامنے پیش کرنے سے باز نہیں رہیں گے۔ لیکن تھوڑے و سے کے بعد روس کو دومروں کے سامنے پیش کرنے سے باز نہیں رہیں گے۔ لیکن تھوڑے و سے کے بعد روس کو دومروں نے سامنے پیش کرنے ہے باز نہیں رہیں گے۔ لیکن تھوڑے و سے کے بعد روس کے سامنے پیش کرنے ہوئیز کوئی الحال غیر مملی ہجھ کراس کا پرو پیگنڈ و ترک کردیا۔

كياجم ان كانفرنسول كوكامياب كهديجة بين؟

ان سب سے بڑا فائدہ ہے ہوا کہ ہماری تح یک سے تعلق رکھنے والے مصنفین اور ان کے ہمدرد عوام میں بیجہتی، یگا نگت اور ہم خیالی پیدا ہوئی۔ صرف ترقی پبند مقاصد کا اعلان کر دینا کافی نہیں۔ اس لیے مختلف لوگ اس کی تاویلیں الگ الگ طریقے ہے کر سکتے ہیں۔ ایک ساتھ ملنے، اپنے خیالات کا اظہار کرنے، ادب کے مختلف پہلووں اور دشواریوں پر بحث کرنے ہیں۔ یہی کرنے ہے سب کے خیالات صاف ہوتے ہیں اور وہ ایک طرح سوچنے لگتے ہیں۔ یہی نظریاتی بیجہتی ہماری قوت ہے۔ تح کیک کی ابتداء میں خاص طور سے اس کی بڑی ضرورت تھی۔ ان کا نفریاتی بیجہتی ہماری قوت ہے۔ تح کیک کی ابتداء میں خاص طور سے اس کی بڑی ضرورت تھی۔ ان کا نفریاتی نفریاتی نے ہماری قوت ہے۔ تح کیک کی ابتداء میں خاص طور سے اس کی بڑی ضرورت تھی۔ ان کا نفریاتی نفریاتی نفریاتی کے بورا کیا۔

ان کانفرنسوں ہیں صرف نوجوان ادیب ہی نہیں تھے۔ بلکہ ایسے ادیب اور عالم بھی شامل ہوئے تھے جن کی ادبی حیثیت مسلم تھی۔ ان کا اور نئے ترتی پبند ادیبوں کا ایک ساتھ ملنا دونوں کے لیے مفید تھا، اور پوری تحریک کے لیے بیدا تحاد اور میل، جس سے ہماری تحریک کا ایک زندہ تعلق پہلے کے بہترین ادب سے قائم ہوتا تھا، تحریک کے استحکام اور مضوطی کا ایک زندہ تعلق پہلے کے بہترین ادب سے قائم ہوتا تھا، تحریک کے استحکام اور مضوطی کا باعث تھا۔ اس طرح ترتی پبندمصنفین کی تحریک ہمارے تو می ادب کے سلسلے کی اگلی اور منطقی باعث معلوم ہوتی ہے۔

ہماری کانفرنسوں میں صرف اویب ہی شامل نہیں ہوتے تھے۔ ہم کوشش کرتے تھے کہ

ان میں طلباء، عام دانشور، قومی اور عوامی ادب سے دلچیلی رکھنے والے سیاسی کارکن، ٹریڈ یونین کے کارکن، کسانوں اور مزدوروں کی تحریکوں میں حصہ لینے والے عام محنت کش بھی شامل ہوں۔
ان کے لیے خاص طور پر ہم مشاعرے اور کوئی سمیلن بھی کرتے تھے۔ اس طرح ان کانفرنسوں کے ذریعے ہے ہم ملک کے ترقی پسندعوام اور ان کی تحریکوں کے نزدیک آتے تھے۔ ہمارے خیالات زیادہ سے زیادہ بھیلتے تھے۔ عوام اور ان کے ادیوں کا اتحاد مضبوط ہوتا تھا۔

اس طرح ان کانفرنسوں ہے ہماری تحریک کو فائدہ پہنچا۔ اس کی جڑیں مضوط ہوئیں۔ وہ بھیلیں اور بڑھیں۔ لیکن ان بیل خامیاں اور کمزوریاں بھی تھیں۔ سب ہے بڑی کی یہ تھی کہ کانفرنس بیل اور بڑھیں کے سلسلے بیل مصنفوں کو جو دشواریاں پیش آتی ہیں .....فی اور نظریاتی ..... ان کے متعلق ابھی تک ہم سنجیدگ ہے اور تفصیل کے ساتھ بخت نہیں کرتے تھے۔ اس کے لیے ضرورت اس کی تھی کہ پہلے کے مقابلے خاص خاص موضوعات پر تیار ہوں اور صرف ڈیلی گیش کے اجلاس بیل وہ پڑھے جا میں، یا پہلے ہے چھاپ کر تقتیم کیے جا میں اور پر ان پر بحث ہو۔ لیکن کچھ نا تج بہ کاری، کچھ وقت کی کی، کچھ تسائل ( کیوں کہ اچھے اور سنجیدہ مقالے لکھے کے مقالے کو عند درکار ہے) کے سب سے ابھی تک ہماری کانفرنسوں کا یہ پہلو کمزور تھا۔ اگر ایک دواجھے مقالے ہوئے بھی تو ان پر سیر حاصل بحث نہیں کانفرنسوں کا یہ پہلو کمزور تھا۔ اگر ایک دواجھے مقالے ہوئے بھی تو ان پر سیر حاصل بحث نہیں کوئی۔ اگر بحث چھڑ گئ تو اس میں خودروی کا عضر زیادہ اور فکر کا کم ۔ آگے چل کر ہم نے ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔

## تحریک کی کمزوریاں اور ولولے

بعض لوگ فن اور فرد کی آزادی کے نام پر ترقی پیند ادب کی تحریک پر بیرالزام لگاتے ہیں کہ وہ فنکار کے خیل کی آ زادی کو چند خانوں میں مقید کرکے اس کی تخلیقی صلاحیت کو یا بند کرتی ہے۔ چونکہ ان کے نز دیک فنون لطیفہ الہامی اور باطنی کیفیت کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے موضوع خیال یا وسیلئہ اظہار کے قواعد کی پابندی بھی اس باطنی تجربہ کی راہ میں خلل اندازی ہے۔ فنکار کو اس کی مکمل آزادی ہونی جا ہے کہ جس طرح جاہے، اپی اس باطنی کیفیت کا اظہار کرے۔ان کے نز دیک بہترین اور حسین ترین شاعری،مصوری،موہیقی اور رقاصی بول بی ہوسکتی ہے۔ آرشٹ یا شاعر کی ایس" آزادی کامل" کا مطالبہ ہمارے ملک یا مشرق میں عام طور سے موجودہ زمانے سے پہلے بھی نہیں کیا گیا۔ بورب میں اٹھارھویں اور انیسویں صدی کے دوران میں جب جدید سرمایہ داری کا عروج ہوا اور فرد کی سیاسی اور معاشی آ زادی کا نعرہ بلند ہوا، ای کے ساتھ فن اور فنکار کے بخیل کی آ زادی کا بھی مطالبہ ہوا۔ جس طرح جا گیری ساج نے فرد کوطبقوں میں منقسم کرکے معاثی اور سیاسی طور پر جکڑ کر بند کر دیا تھا اور غیر عاقلانہ عقائد اور رسوم کی پابندی ہے انسانی ذبن کو پابند کر دیا تھا، ای طرح اوب اور فنون لطیفہ بھی قدیم یونانی اور رومی فنی اصولوں کے نام پر، اور ان کی غلط تعبیر کرکے عجیب و غریب تواعد وضوابط کے پابند کر دیے گئے تھے۔ یورپ میں انقلاب فرانس کے تصورات کے ساتھ ساتھ اوب کی رومانوی تحریک بھی اُتھی اور اس نے ادب اور تمام فنون لطیفہ میں آ زادی کی نئی روح پیونک دی۔ امٹھارویں صدی کے ختم اور انیسویں صدی کے شروع کا پوریی ادب، شاعروں میں جس کے بہترین نمائندے گوئے، شلر (جرمنی)، وکٹر ہیوگو (فرانس)، ورڈ زورتھ، بائرن شلے (انگلتان) ہیں،اس تح یک سے وابستہ تھے۔ کٹین آج کل جب سرمایہ داری دنیا سامراج کی شکل اختیار کرکے اپنے انحطاط اور 144

زوال کے دور میں ہے اور عوام کی انقلابی جدوجہد کو فروغ ہے، البام، باطنیت اور تصور مطلق کے پرستار فذکار کی آزادی کے نام پراس کے خیل ، اس کی شدت احباس اور نکتہ رہی ، اور اس کے اعلیٰ وار فع اور حسین تصورات کو فی الحقیقت دبانا چاہتے ہیں۔ وہ تخیل اور فن کی آزادی کا مطالبہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ انسانیت کے شریف ترین ، اور بلند ترین ، جذبات اور احساسات کا فنکارانہ اور حسین اظہار کریں ، بلکہ اس لیے کہ مہم طور سے فن کا نام لے کر اور قدامت اور روایت کے سہارے ان تصورات کو پھیلائیں اور برقر ار رکھیں ، اور ان جذبات کو ابھاریں جن کے اثر سے انسانوں میں زندگی اور اس کی ترقی پذیر جدوجہد ہے گرین کی کیفیت ابھاریں جن کے اثر سے انسانوں میں زندگی اور اس کی ترقی پذیر جدوجہد سے گرین کی کیفیت پیدا ہو، جو اُن کے قلب کو انکشاف اور روح کو طمانیت اور سرور بخشنے کے بجائے اس میں پیدا ہو، جو اُن کے قلب کو انکشاف اور روح کو طمانیت اور سرور بخشنے کے بجائے اس میں پردمردگی اور انتظار کی فضا بھیلائے۔

بیرایک بدیری بات ہے کہ فن جب بھی اور جس صورت میں بھی وہ بری ہویا بھلی، تکمل ہو یا نامکمل، مہل اور صاف ہو یا پیچیدہ اور دقیق، جب فنکار کے ذہن سے نکل کر کوئی الیی شکل اختیار کرتا ہے جسے دوسرے لوگ دیکھ پڑھ یا س سکیس تو اس کے کوئی نہ کوئی معنی ہوتے ہیں۔اس کا کچھ نہ کچھ منشا ہوتا ہے۔فنون لطیفہ میں معنی اور مطلب کا اظہار جذبات کو متحرک کر کے ، آ ہنگ ، ترنم ، تناسب ،حسین اور مؤثر تشبیہوں اور استعاروں ، دلکش اشاروں ، یا اگر تصویر ہے تو رنگوں، سائے اور روشنی کے حسین اور متناسب استعال کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔ فنکار کی انگلیاں ہماری روح کے ان تاروں کو آ ہستگی ہے مترنم کر دیتی ہیں جو ہمارے شعور اور ادراک میں خود ہمارے اپنے علم یا تجربے کی بنا پر موجود تو ہوتے ہیں،لیکن جن کا ہمیں اس سے پہلے یا تو بالکل احساس نہیں ہوتا یا دھندلا اور مہم سا احساس ہوتا ہے۔ فنکار کا کوئی گنئیل،اس کی کوئی بھی الہامی کیفیت،اگراس کا اظہار کیا جائے گا،تو شعوراورفہم ہے مبرا نہیں ہوسکتی۔ جذبات کے بھی معنی ہوتے ہیں۔ وہ بھی کسی نہ کسی مطلب کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس پر تو بحث کی جا عتی ہے کہ ایک شاعر یا ادیب کون سے ذرائع استعال کر کے، ان قلبی واردات کا اظہار بہترین،حسین ترین اورمؤثر ترین طریقے سے کرسکتا ہے جو اس کے سینے میں موجزن ہوتی ہے۔لیکن پیر کہنا غلط ہے کہ ان کیفیتوں کو انسانی شعور ہے کوئی سرو کارنہیں۔ معنی اور مطلب بغیر شعور کے پیدانہیں ہو سکتے۔اس شعور کا ہونا فنکار اور ان میں جو اس کی تخلیق کو د کیھتے، پڑھتے یا سنتے ہیں، دونوں میں ضروری ہے۔

پاکیزہ اور صحت مند فضا کے متنی ہیں اور اسے قائم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ وہ بہت تکی کے ساتھ اس حقیقت کو محسوں کرتے ہیں کہ خود ہمارے ملک ہیں دانشور اور فزکار آزاد نہیں ہیں۔ معاشی اور سیائی دباؤ اور سماج کے رجعت پرست حلقوں کی طرف ہے بھی کھی اور بھی ڈھکی ہوئی زبردستیاں اور مکروہ سمازشیں، ان کی آزاد کی تخلیق کی راہ ہیں کوہ گراں کی طرح حائل ہیں۔ البتہ ترقی پسند، فزکار کو فہم اور شعور ہے آزاد کر دینے کے قائل نہیں ہیں۔ دراصل یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جولوگ اس کا مطالبہ کرتے ہیں، ان کا منشا اس کے سوا اور پجے نہیں کہ خود الن کے بہت، الجھے ہوئے، انسانیت ہے گریزاں اور نفس کش خیالات کوتو فن کے مقد س اور حسین نام پر اظہار کی پوری آزادی ملے اور ترقی پسند اور روح پرور، دل گشا انسانیت کا سوز رکھنے والے تصورات اور جذبات، جو ہر اچھے اور بڑے فزکار کی جان ہوتے ہیں، کو پنینے کا موز قرقے نہ دیا جائے۔

ہم ترقی پہندمصنفین کی تحریک کے شروع کے تین جارسال پراگرنظر ڈالیں تو اس کی دوسب سے نمایاں خصوصیتیں نظر آتی ہیں۔

اول تو یہ کہ اس زمانے میں، ان مقاصد کا تعین کیا گیا جو ہماری نظر میں، ہمار کے ملک اور اس کی معاشر تی کیفیت کے پیش نظر، ہماری او پی تخلیق کے خاص اور سب سے اہم مقاصد ہونے چاہئیں۔ یہ مقاصد ان سے ہی مستبط تھے، جو کہ اس دور میں ہماری قوم، اس کے محنت کشوں، دانشوروں، اس کے اور تمام شریف انسانوں کے عام مقاصد تھے۔ آزادی، جبوریت، خوشحالی، امن، فلاح اور تہذیب کے مقاصد۔ اس طرح گویا ہم اپنے ملک کے جبوریت، خوشحالی، امن، فلاح اور تہذیب کے مقاصد۔ اس طرح گویا ہم اپنے ملک کے اور بول اور دانشوروں کا رشتہ اپنی قوم اور دور حاضر کے اعلیٰ ترین اور بلند ترین نصب العین سے جوڑ کر انہیں ملک کی متحرک انقلا بی اور ترتی پذیرعوامی زندگی سے مسلک کرنا چاہتے تھے۔ ہمارے زد یک موجودہ دور میں ہمارے وطن میں بہترین جاندار اور حیات افروز ادب کی تخلیق مارے نزد یک موجودہ دور میں ہمارے وطن میں بہترین جاندار اور حیات افروز ادب کی تخلیق کو ایک ایک واحد ذریعے تھا۔ ہم تمام ان رجحانات کو مستر دکرتے تھے جو قدیم اور بی یا باطنیت کی روایات، قاعدوں یا فرسودہ رسوم وعقائد کی پناہ لے کر، ادیب کو اس کے سیح منصب سے دور کر تے تھے۔ ہماری نظر میں ایک مادی اور ذبئی قوتوں کا منبع یا تو ہماری معاشرت کے وہ عناصر رکھتے تھے۔ ہماری نظر میں ایک مادی اور ذبئی قوتوں کا منبع یا تو ہماری معاشرت کے وہ عناصر کے بینے بینے بینے بینے اور بین کی پروردہ اور ان کی پروردہ اور ان کے بل پر قائم رہنے والی سرمایہ داری۔ یہ تھے ادب اور تبذیب کے ''وہ خانے اور بیشین' جن سے ہم اپنی تہذیب کو نکالنا جاستے تھے۔

حسن وعشق کی حکایتوں اور واردات کے بیان کرنے ہے روکا جائے ..... یا وہ نفے جن ہے دلوں ہیں سوز اور دردمندی پیدا ہو، جان ہیں گھلاوٹ اور آتھوں ہیں نمی، نہ چھیڑے جا ہیں۔ ہمارا مقصد ادیب کی نظر کو محدود کرتا نہیں بلکہ اے اور زیادہ وسیج کرتا تھا۔ باریک بنی کے ماتھ اس ہیں گہرائی پیدا کرتا تھا۔ اس ہیں وہ کسک اور ٹیس پیدا کرتا تھا جوخود پرتی کے نگ گھروندے سے باہرنکل کر ساری نوع انسانی کے دکھ درد، رخ و راحت کا شریک ہونے اور اے ہمددی اور بھیرت کے ساتھ بچھنے سے بتی پیدا ہوسکتی ہے۔ انجمن کی طرف سے متعدد کانفرنییں منعقد کرکے، انجمن کی مختلف شاخوں اور خود ادبی طقوں میں نئی طرح کے افسانے، کانفرنییں منعقد کرکے، انجمن کی مختلف شاخوں اور خود ادبی طقوں میں نئی طرح کے افسانے، نظمیس، تقیدی مضامین پڑھ کر اور ان پر بحث اور مباحث کرکے، متعدد رسالوں کا اجراء کرکے نظمیس، تقیدی مضامین پڑھ کر اور ان پر بحث اور مباحث کرکے، متعدد رسالوں کا اجراء کرکے کرا ہوں ان بیلی ادب کے نئے مقاصد پر بحث چھیڑ کرے، اپنے مخالفوں اور نکتہ چینوں کو نجیدگی سے جواب دے کر اور اس پر اصرار کرکے، کہ نئے کو سے والے عوام کی زندگی نیز ان کی ترتی پیند ترجی کیوں کی زیادہ سے زیادہ تی اور گہری واقفیت کرے اور نگس ہے وہ وہ ذبی اور عملی بنیاد رکھی جو ادب کے رجعت پند رجی نات کو پیا حاصل کریں۔ ہم نے وہ وہ ذبی اور عملی بنیاد رکھی جو ادب کے رجعت پند رجی نات کو پیا حاصل کریں۔ ہم نے وہ وہ ذبی اور عملی بنیاد رکھی جو ادب کے رجعت پند رجی نات کو پیا

اس نظریاتی اتحاد کی کوشش کے ساتھ دوسراسب سے اہم کام، جواس زمانے بیل انجام دیا گیا، وہ نے ترقی پند لکھنے والوں اور ترقی پند اوب بیل دیجیں رکھنے والوں کی سارے ملک بیل اوراس کی اکثر برئی بڑی زبانوں بیل ایک ابتدائی قتم کی شظیم تھی، اوران کے ایک مرکز کا قائم ہونا تھا۔ ہمارا وطن لسانی اعتبارے کئی بڑی بڑی بڑی زبانوں کے علاقوں بیل بنا ہوا ہے۔ ان مختلف زبانوں بیل سے ہرایک کو کروڑوں یا لاکھوں انسان ہو لتے ہیں۔ اُردو، ہندی (چو بنیادی طور پر ایک ہی کھڑی ہولی کی دو علیدہ شکلیں ہیں)، بنگائی آسامی، اڑیہ، تالی، تیلگو، کمز، مرہٹی، گجراتی، سندھی، بخبابی، پشتو، شمیری، تو ایسی زبانیں ہیں جو کافی ترقی یافت اور ان میں صدیوں پُرانا ادب بھی موجود ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی زبانیں ہیں جو ابھی اتن ترقی بین کرتیس ہیں۔ مثلاً بلوچی یا شائی اور شال مشرقی بیاڑی قبیلوں کی زبانیں ہیں۔ عالبًا ہماری ترقی نبیس کرتیس ہیں۔ مثلاً بلوچی یا شائی اور شال مشرقی بیاڑی قبیلوں کی زبانیں۔ عالبًا ہماری کی مشرکتیں بیل کی مشاف زبانوں کے تحت منظم کے گئے ہوں۔ 1936 میں ہی مشرکتیں لائی ہیں ہوئی۔ اس کے خت منظم کے گئے ہوں۔ 1936 میں ہی مشرکتیں الل مشتی نے گاندھی جی کی مربریتی حاصل کر کے اس قسم کے ایک کل ہنداوارے بھارتی ساہتیہ پریشد (یعنی ہندستانی اوبی انجمن) قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیک کل ہنداوارے بھارتیہ ساہتیہ پریشد (یعنی ہندستانی اوبی انجمن) قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیک کل ہنداوارے بھارتیہ ساہتیہ پریشد (یعنی ہندستانی اوبی انجمن) قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیک کل ہنداوارے بھارتیہ ساہتیہ پریشد النہ بائیں بنہیں ہوئی۔ اس کا بعد سے اس انجمن کا نام ہی نہیں ساگیا۔

بنگال میں ہماری تحریک بہت تیزی کے ساتھ پھیلی اور کلکتہ کے علاوہ اور بھی کئی شہروں میں انجمن کی شاخیس قائم ہوئیں۔ سلبٹ اور گوہائی میں بنگالی اور آسای کے ادیوں نے ال کر انجمن قائم کی۔ غالبًا بنگال کی انجمن وہ پہلی شاخ تھی جس نے اپنا ایک دفتر اور ایک کتب خانہ اور ریڈ نگ روم بھی قائم کیا۔ اس کے ہال میں سودوسوآ دمیوں کے بیشنے کی جگہ تھی اور اس میں انجمن کے جلے وغیرہ ہوتے تھے۔ بنگال کی انجمن کی ایک انتیازی خصوصیت یہ بھی اور اس میں شامل تھے۔ اس لیے بعد کو اس کا نام '' بنگال کے ترتی پہند مصنفین اور آرششوں کی انجمن' میں بدل دیا گیا۔ انجمن نے بنگالی کے مشہور ادبی ماہنامہ'' پر ہے'' کو اور آرششوں کی انجمن' میں بدل دیا گیا۔ انجمن نے بنگالی کے مشہور ادبی ماہنامہ'' پر ہے'' کو بھی اپنے میں بدل دیا گیا۔ انجمن نے بنگالی کے مشہور ادبی ماہنامہ'' پر ہے'' کو بھی اپنے میں لیا، اور وہ ہماری بنگالی شاخ کا ترجمان بن گیا۔

سلہث کی انجمن نے اپنا ایک الگ بنگالی ماہنامہ جاری کیا۔

احمد آباد میں بھوگی لال گاندھی اور پروفیسر ہیرا لال گودی والا کی کوششوں ہے گجراتی کی انجمن قائم ہوئی جس میں نئے نوجوان او یبوں کے علاوہ گجراتی کے اور بھی کئی ممتاز ادیب (مثلاً او ماشکر جوشی) وغیرہ شامل ہوئے۔

پونا اور نا گپور میں مرہٹی ادبیوں کے ترقی پیند طلقے تھے۔ بمبئی میں جہاں گجراتی اور مرہٹی دونوں کے ادیب تھے، شروع شروع میں اندو لال یا جنگ (گجراتی ادیب اور کسان رہنما) نے انجمن قائم کرنے کی کوشش کی۔ لیکن وہاں انجمن بنتی اور ٹوٹتی رہی۔ 1942 میں جاکر وہاں پر ایک مضبوط اور باعمل شاخ قائم ہوئی جس میں مرہٹی، گجراتی، ہندی اور اُردو کے ادیب شامل شھے۔

میسور، مالا باراور بیجواڑہ میں بھی ترقی پہنداد یبوں کے گنٹری، ملایالم اور تیلگو کے حلقے قائم ہوئے۔ تامل بولنے والے علاقے میں، سندھ میں اور کشمیر میں حالانکہ انجمن کی شاخ با قاعدگی ہے قائم نہیں ہوئی، لیکن وہاں کے چندنو جوان لکھنے والے انجمن کے مرکز ہے ملحق با قاعدگی ہے قائم نہیں ہوئی، لیکن وہاں کے چندنو جوان لکھنے والے انجمن کے مرکز ہے ملحق تھے جوان علاقوں میں نئ تحریک کے تصورات اور کام کو پھیلاتے تھے۔

ال دن بدن بڑھے اور بھلتے ہوئے کام کو چلانے کے لیے اس کی بے حد ضرورت تھی کہ اول تو انجمن کا ایک مضبوط اور باعمل مرکز ہوتا۔ دوسرے ان لسانی علاقوں میں جہاں انجمن کی گئی شاخیں قائم ہوگئی تھیں۔ مثلاً بنگال، صوبہ متحدہ، بنجاب، مضبوط صوبائی مراکز ہوتے۔ ہم کا فرنس کرنے میں تو بڑی مستعدی، جوش اور خوش تدبیری کا شبوت دیتے تھے لیکن ایک مستقل اور متحکم تر یک کے روز مزہ کے نے نبتاً غیرد لچب دفتری کا م کو چلانے کے لیکن ایک مستقل اور متحکم تر یک کے روز مزہ کی تھی۔ انجمن کے مرکز کے لیے یہ لیے جن صلاحیتوں کی ضرورت ہے، ان کی ہم میں بہت کی تھی۔ انجمن کے مرکز کے لیے یہ لیے جن صلاحیتوں کی ضرورت ہے، ان کی ہم میں بہت کی تھی۔ انجمن کے مرکز کے لیے یہ

ضروری تھا کہ تمام شاخوں سے تعلق قائم رکھنا، ان کے کام کی رپورٹیس حاصل کرنا، اوراپی طرف سے ہرشاخ کے پاس بلیٹن روانہ کرنا، جس بیس سارے ملک کی تحریک کی کارگزار یوں کی رپورٹ ہوتی، شاخوں کو بتایا جاتا کہ ممبروں کا رجنر رکھنے، ان سے ممبری چندہ وصول کرنے، اپنی با قاعدہ میشنگیس کرنے اور ان کی اچھی اور دلچیپ رپورٹ لکھنے کی ضرورت تھی جس ہے۔ مرکز کی طرف سے ایک اگریزی کے مابنامہ یا سہ ماہی رسالے کی بھی ضرورت تھی جس میں مختلف زبانوں بیس لکھنے جانے والے بہترین افسانے، نظمیس، اور مقالے وغیرہ ترجمہ کرکے شائع ہوتے، ملک کی عام ادبی سرگرمیوں پر رپورٹیس اور ساتھ مین الاقوامی ترقی پسنداد بی تحریک اور دنیا کے عام کلچرل مسائل کی خبریں ہوتیں اور ان پر تبھرہ ہوتا۔ نیز ہے بھی ضروری تھا کہ جزل سکریٹری یا کوئی دوسرا مرکزی کارکن وقتا فو قتا صوبوں کا دورہ کرتا، مختلف شاخوں کی میٹنگوں میں شریک ہوتا، ان کی مشکلات اور کمزوریوں اور ان کی کارگزاریوں کی شاخوں کی میٹنگوں میں شاخوں کی مسائل پر ان ساتھ والی کر انجن اور کرتا۔ کانفرنسوں بیس ہماری ملاقا تیں ایک دوسرے سے ہوتی تھیں۔ ذاتی واقیت حاصل کرتا اور ان کی زبان مشکل ہے چاتی سے ساتھ ساتھ اور کرتا۔ کانفرنسوں بیس ہماری ملاقا تیں ایک دوسرے سے ہوتی تھیں۔ لیکن سے کافی نہ تھا۔ ادب کے مسائل پر روا روی بیس گفتگونییں ہوسکتی۔ اکثر اویب قلم چلانے کے ساتھ صلاح و مشورہ کرتا۔ کانفرنسوں بیس گفتگونییں ہوسکتی۔ اکثر اویب قلم چلانے کیو ماہر ہوتے ہیں لیکن ان کی زبان مشکل سے چاتی ہے۔

سیسب کام ہوتے تو تھے لیکن ان میں با قاعدگی نہیں تھی۔ ہر کام میں دیر ہوتی تھی اور کئی مہینے گزر جاتے تھے۔ انجمن کی شاخوں کومرکز کی طرف ہے کوئی مراسل نہیں ملتا تھا۔ مثلاً ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہر ماہ مرکز کی طرف ہے ایک بلیٹن شائع ہوگا، جس میں پوری تحریک کے کاموں کی خبریں ہوا کریں گی۔ لیکن اس طرح کے بلیٹن ماہوار نہیں، بلکہ تین تین چار چار مہینے بعد شائع کے جا سکے۔ کئی شاخیں بھی الیک تھیں جو اپنے یہاں ہے رپورٹ بھی نہیں بھیجی تھیں۔ بعد شائع کے جا سکے۔ کئی شاخیں بھی الیک تھیں جو اپنے میاں ہوا کہ ہی نہیں تھی ہے۔ لیکن سائل کا گئی ہوں ہو بڑی حد تک مرکز کے کاموں اور اس کی تنظیم کی سب سے بڑی ذمہ داری جزل مسلسل کام کرے جس میں وہ خود مسلسل کام کرے ، اس کا کام صرف میں نہیں تھا کہ با قاعدہ دفتر قائم کرے جس میں وہ خود مسلسل کام کرے، بلکہ اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے کم از کم ایک دوآ وی اور بھی ہوں۔ مسلسل کام کرے، بلکہ اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے کم از کم ایک دوآ وی اور بھی ہوں۔ بھر دفتر چلانے کے لیے کم از کم ایک دوآ وی اور بھی ہوں۔ بھر دفتر چلانے کے لیے کم از کم ایک دوآ وی اولوں کی کھالت کے لیے سرمایہ کی ضرورت تھی، جو ہمارے پاس نہیں کے برابر تھا۔ دفتر میں کام کرنے والوں کی کھالت کے لیے ہم ماہوں کی شائت کے لیے بھی وہ سرمایہ کی ضرورت تھی، جو ہمارے پاس نہیں کے برابر تھا۔ دفتر میں کام کرنے والوں کی کھالت کے ایک میں میں دھواری ہے تھی کہ 1938 کے دوران ، کھالت کی انجمن کو ضرورت تھی۔ لیکن میری دھواری ہے تھی کہ 1938 کے دوران ،

اس کے بعد رفتہ رفتہ کرکے میری سیا کی مشغولیتیں بہت زیادہ بڑھ گئیں۔اس کی وجہ سے میں انجمن کو جتنا کہ ضروری تھا، وفت نہیں دے سکتا تھا۔الہ آباد میں میری مدد کرنے کے لیے ایک دو طالب علم بچے لیکن وہ بھی با قاعد گی ہے کا م نہیں کر سکتے تھے۔اس لیے کہ پڑھنے کے علاوہ بھی سیاسی کا موں میں بچھے انجمن کے بھی سیاسی کا موں میں بچھے انجمن کے بھی سیاسی کا موں میں بچھے انجمن کے جزل سکر بیڑی کے عہد سے کنارہ کش ہو جانا چاہے تھا۔ جو اس کا م پرزیادہ وقت دیتا، برقسمتی ہزل سکر بیڑی کے دورا شخص تیار نہیں ہوتا تھا۔ جو لوگ' با قاعدہ قتم' کے اور ''متذ' کے اور ''متذ' میں عام طور سے نظیمی کام کی یا تو المیت نہیں تھی، یا پھر وہ اپنے سریہ مصیبت ادیب تھے،ان میں عام طور سے نظیمی کام کی یا تو المیت نہیں تھی، یا پھر وہ اپنے سریہ مصیبت مول لینا اپنے فن کے لیے مضربیجھتے تھے۔

جب ہم کسی نئ تحریک کی تنظیم شروع کرتے ہیں تو اس میں حصہ لینے والے کارکن اپنے بلندنصب انعین کے نشہ میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں کہ جوش میں آکروہ اس تحریک کو چلانے ، بڑھانے اور پھیلانے کے لیے اپنی خوش اعتقادی اور خوش فہمی کی بنا پر اجھے ہے اچھا منصوبہ بناتے ہیں۔مثلاً ہم نے ایک مضبوط مرکز کے لیے اس کا با قاعدہ وفتر، چند کل وقتی مرکزی کارکن، بلیٹن، ماہنامہ رسالہ، سالانہ کل ہند کا نفرنسیں اور سال میں دو بارکل ہند انجمن کی کونسل کا پروگرام حجت ہے بنا لیا۔ ظاہر ہے کہ اس پروگرام میں کوئی ''خرابی'' نہیں تھی۔ تحریک کو پائیدار،مضبوط کرنے کے لیے اور اے زیادہ سے زیادہ ترقی دینے کے لیے اس ے بہتر صورت ممکن ہی نہیں ۔ نیکن ماحول اور فضا اگر سازگار بھی ہو، لوگوں کی عام ہمدردی بھی ہمارے ساتھ ہو، اور ساجی دھارے کا رُخ بھی ہمارے موافق ہو، پھر بھی محض نیک ارادے اور بہترین پروگرام کامیابی کی ضانت نہیں ہو سکتے۔ ہوتا اصل میں پیہ ہے کہ تحریک کو قائم كرنے اور چلانے كے سلسلے ميں جو چھوٹے حجوٹے اور ڈ گمگاتے ہوئے ابتدائی قدم اٹھائے جاتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اور ان کے دوران میں ہی ایک طرف تو ہمیں نئی اور غیرمتو قع مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا ہوتا ہے (الیکی مشکلات جن کا جمیں اپنامنصوبہ بناتے ونت تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے خیال ہی نہیں آیا تھا اور ہم نے اپنے پروگرام میں ان کے لیے عنجائش نہیں رکھی تھی )، دوسری طرف عمل کے وہی قدم جواپنے نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے ہم اُٹھاتے ہیں، طرح طرح کی مشکلوں پر قابو پانے کی وہی کوشش جو ہم کرتے ہیں، ہم کو تجربه کار بناتی ہے۔ ہم میں کسی قدر تبجھداری اور حقیقت شناسی پیدا کرتی ہے اور اس طرح ہم ا پے مقصد کی جانب اور آ گے بڑھنے کے لیے اپنے کو زیادہ اہل اور زیادہ طاقتور بناتے ہیں۔ ببرصورت، تجرب نے جمیں بتایا کہ ہم نے جس متم کامرکز قائم کرنے کا منصوبہ بنایا

انجمن کی کل ہند کونسل کی میٹنگ دبلی میں ہوئی جس میں ملک کے مختلف حصوں سے
کونسل کے تقریباً دس پندرہ ممبرشر یک ہوئے تھے۔ ان میں ڈاکٹر علیم، سومندر تاتھ ٹیگور، فیض،
اندولال یا جنگ کے نام مجھے یاد ہیں۔اس زمانے میں وہاں آل انڈیا کا گرس کمیٹی کا اجلاس
تھالوں انہیں دنوں میں کا رہن کے اس کمیٹر کے بھی دیاں تھا۔ ت

اجلاس منعقد ہوا تھا۔

تھا اور انہیں دنوں میں کل ہند کسان کمیٹی کا بھی وہاں جلسہ تھا۔ اس زمانے میں اپین کی خانہ جنگی جاری تھی۔ انجمن ترقی پیندمصنفین کو کونسل نے اپین کے جمہوریت پیندوں کی حمایت اور فاشٹ فرانکو اور اس کے حمایتیوں کی مخالفت میں

ایک بیان منظور کرکے شائع کیا۔اس کے ساتھ ہی جمہوری اپنین کی امداد کے لیے بھی ایک کمیٹی دیلی بیان منظور کرکے شائع کیا۔اس کے ساتھ ہی جمہوری اپنین کی امداد کے لیے بھی ایک کمیٹی دیلی بیس بنائی گئی، جس بیس ملک کی مختلف جمہوری جماعتیں اور ممتاز ہتیاں شریک تخییں۔ ماری انجمن مجموعی حیثیت سے بھی اس کمیٹی میں شامل ہوئی۔انجمن کا جز ل سکریٹری اس کمیٹی کا جماری انجمن کا جز ل سکریٹری اس کمیٹی کا

بھی سکریٹری منتخب کیا گیا۔ ہماری بنگال کی شاخ کے کارکنوں نے اسپین کی جمہوریت کی حمایت اور فاسٹسٹوں کی مخالفت میں رابندر ناتھ ٹیگورے بھی ایک بیان حاصل کر کے شائع کیا۔

مری پور میں ترقی پیندمصنفین کا جواجماع ہوا، وہ اس لحاظ سے غیرری تھا کہ اس میں

مختلف شاخوں کے چنے ہوئے نمائندے شریک نہیں تھے اور نہ اس میں نئے اجتخابات ہوئے۔لیکن وہاں کے جلے میں ملک کے تقریباً تمام بڑے لسانی علاقوں کے چند ترقی پیند ادیب اور تحریک میں دلجینی رکھنے والے کافی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ اس جلسہ کی صدارت محتر مدسرو بھی ناکڈو نے کی۔ انہوں نے اپ مخصوص طریقے سے صدارتی تقریر کی اور اپنی فصاحت اور رنگین بیانی سے سب کوتھوڑی دیر کے لیے مبہوت کر دیا۔ ملک کے مختلف حصوں سے آنے والے ادیبوں نے مختصر الفاظ میں اپنے علاقے میں تحریک کے متعلق رپورٹ دی اور جنزل سکریٹری نے تحریک کی عام صورت حال بیان کی۔ اس جلسہ میں شریک ہونے والوں کی تعداد تقریباً ایک ہزار رہی ہوگی۔

عَالِبًا 1938 کے وسط میں ڈاکٹر ملک راج آنند انگلتان سے ہندستان آگئے اور انہوں نے پورے جوش وخروش کے ساتھ ترقی پہندمصنفین کی تحریک میں حصہ لینا شروع کیا۔ وہ ہندستان آنے سے پہلے اپین بھی گئے تھے اور انہوں نے اپنی آتکھوں ہے دیکھا تھا کہ کس طرح انگلتان، فرانس، بلکه تمام بورپ اور امریکه کے ترقی پیند ادیب اور دانشور، انہین میں فاشزم کی تہذیب کش وبا کو روکنے کے لیے دوسرے جمہوریت ببندول کے ساتھ مل کر جدوجہد کر رہے ہیں۔ ادبیوں کی بیہ جدوجہد محض زبانی یا قلمی نہتی بلکہ بہت ہے ادیب اور دانشور وردیال پئن کر جمہوری فوج کی معاون، انٹرنیشنل بریکیڈ میں شامل ہو گئے تھے، اور ترتی پندوں اور رجعت برتی کے سب سے فیصلہ کن اور پُرخطر محاذیر اپنا خون بہا کر اور اپنی جانیں دے کرامن اور تدن کی دخمن قو توں کے سلا ب کورو کئے کی کوشش کررہے تھے۔ جومحاذ پر نہیں گئے تھے، وہ ہسیانوی جمہوریت کی مددگار کمیٹیوں میں شامل ہوکر جمہوری فوج کے لیے سامان اور روپیہ بیبہ جمع کرتے تھے اور اپنے ملکوں میں مختلف طریقوں سے رائے عامہ کو بیدار کر کے فاشزم کے حملے کو بسیا کرنے کے لیے آمادہ کرتے تھے۔ یورپ اور امریکہ کے تمام ترتی پیند به خوب انچیمی طرح جانتے اورمحسوں کرتے تھے۔ اگر انپین میں فاشزم کو فلکت نہ دی جاسکی تو دوسری عالمکیر جنگ کوروکا نہ جا سکے گا۔ اس لیے کہ فرانکو، ہٹلر اور مسولینی کے بل پر اور ان سے ہرطرح کی مدد حاصل کر کے ہی لڑ رہا تھا۔ فرانکو کی فتح کے معنی ہٹلر ادر مسولینی جیے جنگ بازوں کی جیت کے تھے اور ان کی جیت عالمگیر جنگ کی مترادف تھی۔ انگلتان ے انٹرنیشنل بریگیڈ میں شامل ہوکر حصہ لینے والوں میں رالف فاکس، کارنفورڈ، ڈیوڈگسٹ اور کاڈویل خاص طور پرمشہور ہیں۔ بیسب محاذ جنگ پرلڑتے ہوئے شہید ہوئے۔

آ نند فطر تأبڑی جوشیلی طبیعت کے آ دی ہیں۔ان کا قلم جس تیزی سے چلتا ہے اس سے زیادہ تیزی سے ان کی زبان چلتی ہے۔اور اگر ان میں کسی بات کی دھن سوار ہو جائے تو پھر دہ اپنی بات کومنوانے کے لیے یا اپنے کام کو انجام دینے کے لیے زمین آ سان کے قلابے ملا دیتے ہیں۔ وہ ان معدود ہے چنداد بوں میں سے ہیں جو کتاب کھتے پر ہی نہیں، بلکہ اس کی طباعت اور اشاعت پر بھی اتنی ہی محنت کرتے ہیں۔ ایک ہندستانی ادیب کے لیے انگستان میں انگریزی میں ناول لکھر کر انگستان کی کتابوں کی منڈی میں اپنے لیے ایک او کچی جگہ بنا لین آئند کا ہی کام تھا۔ بعض مرتبہ تو آئند کے دوست بی محسوں کرتے ہیں کہ وہ ایک الجھے اور حساس مصنف ہی نہیں بلکہ اپنی کتابوں کے مستعد تاجر بھی ہیں۔ اس کے باوجودان کا ادبی مرتبہ کو آئند کے دوست سے محسوں کرتے ہیں کہ وہ ایک اور ادبی مرتبہ کم نہیں ہوتا۔ وہ تمام تہذبی اوراد بی ترتی پہند تر یکوں میں آگے براھ کر حصہ لیتے ہیں اور اگر ایسے موقع پر کسی خاص کا می انہوں نے اپند ترکی یکوں میں آگے براھ کر حصہ لیتے ہیں اور اگر ایسے موقع پر کسی خاص کا می انہوں نے اپند ویر ذمہ داری لی تو پھر وہ نچانہیں بیٹھتے۔ وہ اپنے ساتھا پنے ارد گرد بلکہ دور کے لوگوں کو بھی مبنے ڈو لئے پر مجبور کر دیتے ہیں اور بیسے بھی ہو، وہ اس کام کو اس طرح انجام دیتے ہیں کہ معلوم ہونے لگتا ہے وہ ان کا کوئی ذاتی بیسے بھی ہو، وہ اس کام کو اس طرح انجام دیتے ہیں کہ معلوم ہونے لگتا ہے وہ ان کا کوئی ذاتی اس کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی اور وہ اپنے کام میں گدرہتے ہیں۔ اعصابی بیجان اور اضطراب یک کیفیت جو ان کی فطرت میں داخل ہے، ان میں احساس کی شدت اور ذہن کی تیزی کا کسی بیجہ معلوم ہوتی ہے اور جب ان میں جذبات کا وفور ہوتا ہے تو اس سے ان کی خود پرسی نہیں بیجہ معلوم ہوتی ہے اور جب ان میں جذبات کا وفور ہوتا ہے تو اس سے ان کی خود پرسی نہیں بلکہ دل کی گداختگی کا اظہار ہوتا ہے۔

آ ننداس زمانہ میں جب اپنے وطن کو واپس آئے تو ان میں اپنین کے میدان کارزار کی تپش اور حرارت تھی۔ انہوں نے ہندستان کے دانشوروں اور او یبوں میں بھی وہ برتی رو پیدا کرنے کی کوشش کی جواس وقت مغربی یورپ کے دانشوروں میں دوڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے ملک کے تمام بڑے بڑے شہروں میں طلباء، او یبوں اور دانشوروں کے جلسوں میں اپنین کی لڑائی کی عالمگیر اہمیت پر پُر جوش تقریریں کیس اور اپنے ہم پیشہ او یبوں کے گروہ کو خاص طور پر دنیا کے تمام انسان دوست دانشوروں کے دوش بدوش کھڑے ہوگر جنگ اور رجعت کے خلاف جدو جہد کرنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ اس مہم میں ترقی پیند مصنفین کی انجمن پیش چیش تھی، اس لیے اس کے ساتھ ہماری شظیم بھی آگے بڑھتی تھی۔

آنند جب شالی ہندستان میں ہوتے تو ان کا قیام اکثر لکھنؤ میں ہوتا تھا۔ 1938 کے وسط اور 1939 میں ہماری انجمن کا مرکزی کام بھی زیادہ تر لکھنؤ سے ہی ہونے لگا تھا۔ میں بھی کھنؤ میں کافی وفت گزارنے لگا تھا۔ احمد علی بھی اب الد آباد یو نیورٹی سے منتقل ہوکر لکھنؤ یو نیورٹی میں کافی وفت گزارنے لگا تھا۔ احمد علی بھی اب الد آباد یو نیورٹی میں عربی کے لکجراری حیثیت یو نیورٹی میں آگئے تھے اور ڈاکٹر عبدالعلیم بھی اب لکھنؤ یو نیورٹی میں عربی کے لکجراری حیثیت سے آگئے تھے۔ اب علیم اور آئند نے انجمن کے مرکزی کاموں کو، جو میں عدیم الفرصتی کی دجہ

ے نہیں کرسکتا تھا، سنجال لیا اور علیم کا پیرؤ روڈ کا چیوٹا سا مکان ہمارام کرنر بن گیا۔

انجمن کے مرکز کی طرف ہے انگریزی میں ایک سدمائی رسالہ نکا لئے کا خیال شروع ہے ہی ہمارے ذہن میں تھا۔ اتحد علی نے اس میں خاص دلچیں کی تھی اور اس کے لیے اسلیم مضامین اور افسانوی و شعری ادب کے چئے ہوئے نمونے پیش کیے جا کیں۔ جدید بین مضامین اور افسانوی و شعری ادب کے چئے ہوئے نمونے پیش کیے جا کیں۔ جدید بین الاقوای ادب بھی اس کا ایک حصہ ہو، اور انجمن کی اور ملک کی عام تہذیبی سرگرمیوں کی خبریں الاقوای ادب بھی اس کا ایک حصہ ہو، اور انجمن کی اور ملک کی عام تہذیبی سرگرمیوں کی خبریں اس بھی ہوں۔ کتابوں پر تیمرے وغیرہ بھی ہوں۔ لیکن کی اور انچی اسلیموں کی طرح یہ اسلیم بھی آئے نبیں بڑھ دبی گئے ایک تھی ہوں۔ لیکن کی اور انچی اسلیموں کی طرح یہ اسلیم بھی آئے نو ہم نے ان کو اس رسالے کے کام کو سر انجام وہ ایک شخص کے لیے سب سے مناسب شخص سمجھا۔ یوں تو اس رسالے کی توعیت ہی کچھا لیی تھی کہ سکتا جب ملک کے بڑے تہذیبی مرکز وں بیس انجمن کی شاخیس کم از کم ایک شخص ایبا مقرر وہ ایک ایک میں ایس انجمن کی شاخیس کم از کم ایک شخص ایبا مقرر کریں جو ایجی انگریزی جانتا ہو اور جو اپنی زبان کے حصے کے لیے رسالہ کی ایک شخص ایبا مقرر کریں جانتا ہو اور جو اپنی زبان کے حصے کے لیے رسالہ کی ایک شخص ایبا مقرر ان کیا ہو گئی تی بہتر اس وقت اور کو گئی گئی گئی گئی ہیں تھا۔ نیز اپنے ذاتی تعامی کی مناتھ کرنے کے لیے آئند سے بہتر اس وقت اور کو گئی گئی گئی ہیں تھا۔ نیز اپنے ذاتی تعامی کی طاخ کرنے کے لیے آئند سے بہتر اس وقت اور کو گئی گئی گئی ہی وہ یورپ کے بڑے اور مشہور ادیوں سے ہارے دسالے کے لیے تعاون حاصل کر کئتے تھے۔

آئند نے اس کام کو بڑے انہاک ہے شروع کر دیا۔ انہوں نے جمبئی، لکتہ، لاہور،
امرتس، اور کی شہروں میں گھوم گھوم کررسالے کے مستقل سالا نہ خریدار بنائے اور اس کے علاوہ
لوگوں سے چندہ بھی بخع کیا۔ اس طرح ہمارے پاس قریب دو ہزار روپے جمع ہو گئے۔ چونکہ
شروع میں لکھنے والوں کوکوئی معاوضہ دینے کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے تین چار نہر نکا لئے گئے
لیے بیر قم کائی تھی۔ چھنے کے بعد چھرقم اس کی پھنگر بکری سے بھی مل جانے کی امیر تھی۔
اس کے علاوہ خوش ہمی اور نیک بیتی کا ہمارے پاس بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ دائش مندی کا تقاضہ تو
لیت کے علاوہ خوش ہمی اور نیک بیتی کا ہمارے پاس بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ دائش مندی کا تقاضہ تو
لیت کے علاوہ خوش ہمی اور نیک بیتی کا ہمارے پاس بہت بڑا اور میں کی عمل اور اس کی
اس کے علاوہ کوش ہمی اور نیک نے ہم جھتے تھے کہ اس کو دیکھتے ہی ملک کے تمام
مقبولیت پر انتا ضرورت سے زیادہ بھروسہ تھا کہ ہم جھتے تھے کہ اس کو دیکھتے ہی ملک کے تمام
انگریز کی دان بس اس پر ٹوٹ پڑیں گے۔ وہ باتھوں باتھ بک جائے گا۔ ہمیں نفع ہوگا۔ اس

دوران میں ایسی غیریقینی یا پُرخطر راہوں پر چلنے سے کترائیں، جہاں صرف غیر معمولی ہمت اور صف شکن حوصلے سے آگے بڑھنے کا راستہ نکلتا ہو، تو پھر انہیں قصر امید کے جیکتے ہوئے مینارے تو شاید دور سے نظر آ جا کیں۔اس کی تنجیران کی قسمت میں نہ ہوگی۔

ڈاکٹر علیم کا گھر اس رسالہ کا بھی دفتر قرار پایا اور بالآخر ان کی اور آنند کی بخت کوشش کے بعد ہمارے انگریزی رسالے ''نیوائڈین لٹریچ'' (نیا ہندستانی اوب) کا پہلا نمبر 1939 کے شروع میں شائع ہو گیا۔ اس کے ایڈیٹور میل بورڈ میں ڈاکٹر ملک رائج آنند، احمد علی اور ڈاکٹر عبدالعلیم تین ایسے آدمی تھے جولکھنؤ میں رہتے تھے۔ (آنند کا مرکز بھی لکھنؤ تھا، حالانکہ ان کا قیام کی ایک جگہ پر مستقل نہیں تھا۔) علیم کے ذمہ منجری کا کام بھی تھا۔ یہ پہلا نمبر ان کا قیام کی ایک جگہ پر مستقل نہیں تھا۔) علیم کے ذمہ منجری کا کام بھی تھا۔ یہ پہلا نمبر ان کا قیام کی ایک جگہ پر مستقل نہیں تھا۔) علیم کے ذمہ منجری کا کام بھی تھا۔ یہ پہلا نمبر ان کا قیام کی ایک جگہ پر مستقل نہیں تھا۔) علیم کے ذمہ منجری کا کام بھی تھا۔ یہ پہلا نمبر ان کا جھیائی کے بہترین پر یہوں میں سے ایک ہے۔

اس میں چارمقالے تھے۔ بنگال کے سرھیند رہاتھ دت کا مقالہ بنگالی ادب پر بنتیم کا ہندستانی زبان کے مسئلہ پر ، آنند کا مقالہ ترقی پہندمصنفین کی تحریک پر اور ڈی۔ پی یکھر بی کا مضمون جدید بنگالی مصوری پر ۔ افسانوں میں منتی پر یم چند کی کہانی ''کفن'' کا ترجمہ جواجہ علی مضمون جدید بنگالی مصوری پر ۔ افسانوں میں منتی پر یم چند کی کہانی ''کفن'' کا ترجمہ جواجہ علی نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ کیا تھا، شائع ہوا تھا۔ سدھن دت اور آنند کے مقالے ان کے وہ صدارتی خطبے تھے جو انجمن کی دوسری کانفرنس میں (جو دہمبر 1938 میں کلکتہ میں منعقد ہوئی تھی) پڑھے گئے تھے۔ ان کے علاوہ کتابوں پر تبھرے ، انجمن کا اعلان نامہ اور اس کا نیا وستور العمل بھی اس میں شامل کے گئے تھے۔

رسالے کے اس پہلے شارے کی ملک کے انگریزی داں اوبی طلقوں میں کافی شہرت ہوئی، اس لیے کہ استے او نیجے اور اچھے معیار کا اور اتنا دیدہ زیب رسالہ انگریزی میں اس وقت تک ملک بجر میں اور کوئی نہیں تھا۔ لیکن اس میں کئی خرابیاں بھی تھیں، جن کا اس وقت ہمیں مہم سا احساس ہوا تھا، لیکن اب جو بالکل صاف نظر آتی ہیں۔ رسالے کے معیار کو بلند کرنے کی فکر میں ہم نے اس بات کو انچی طرح ذہن میں نہیں رکھا کہ ہمارے ملک کے انگریزی داں لوگوں کی بڑی تعداد اوبی تقید اور آرٹ کی ان موشگافیوں میں بہت کم دلچی انگریزی داں لوگوں کی بڑی تعداد اوبی تقید اور آرٹ کی ان موشگافیوں میں بہت کم دلچی رکھتی ہے جو یور پی دانشوروں کے تہذیبی طلقوں یا خود ہمارے ملک کے بہت تھوڑے سے انگریزی دانوں میں عام ہیں۔ اگر ہمیں گلجر کے ان مسائل سے بحث بھی کرنا ہے تو ہمیں وہ بہت سیدھے سادے اور عام فہم انداز میں کرنا ہوگی۔ ایسا انداز جو مثلاً ہماری یو نیورسٹیوں کے بہت سیدھے سادے اور عام فہم انداز میں کرنا ہوگی۔ ایسا انداز جو مثلاً ہماری یو نیورسٹیوں کے بہت سیدھے سادے اور عام فہم انداز میں کرنا ہوگی۔ ایسا انداز جو مثلاً ہماری یو نیورسٹیوں کے بہت سیدھے سادے اور عام فہم انداز میں کرنا ہوگی۔ ایسا انداز جو مثلاً ہماری یو نیورسٹیوں کے طلباء، نیچروں اور جرناسٹوں وغیرہ کی بخو بی بچھ میں آئے۔ ہم اپنے مضامین اور مقالوں میں طلباء، نیچروں اور جرناسٹوں وغیرہ کی بخو بی بچھ میں آئے۔ ہم اپنے مضامین اور مقالوں میں

یورپ کی ادبی تحریکوں اور ادبوں کا ذکر کرتے ہیں، اور زیادہ تر ہمارے پڑھے والے ایے ہوتے ہیں جو بخشکل ان ناموں ہے بھی واقف ہوتے ہیں۔ ان تحریکوں یا ادبوں کے فئی مقورات یا اثرات سے واقفیت تو در کنار، یہ کوئی شرمندہ ہونے کی بات نہیں ہے۔ ایک ہندستانی پڑھے لکھے آدی کے لیے یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ وہ یور پی تہذیب کے تفصیل مسائل سے واقفیت رکھتا ہو۔ لیکن چونکہ اپنی لیافت کو در حقیقت کہ وہ جتنی ہے اس سے زیادہ فظاہر کرنا اور چند ایسے ناموں کا تذکرہ کرنا جس سے سننے یا پڑھنے والے پر رعب پڑے، انگریزی دال پڑھے کھول کی آج کل ایک عام کروری ہے۔ اس لیے کی کوایے مضابین پر فوکنے کی، جس میں اس فتم کے غیر معروف خوالے اور اشارے ہوں، آئیس ہمت نہیں ہوتی۔ لوگئی کی، جس میں اس فتم کے غیر معروف خوالے اور اشارے ہوں، آئیس ہمت نہیں ہوتی۔ لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو اس سے ان کی کم علمی کھل جائے گی اور ان کے مصنوعی ادبی و قار کو بئے گے۔ گئے ایکن ایک مقبول عام رسالہ ذکا لئے والوں کو لوگوں کی اس کو دری کو مذافر رکھنا چاہے اور یہ جاننا چاہے کہ چاہے لوگ گئیگ یا مشکل یا غیر معروف مضمون یا طرز تحریر سے مرعوب ہوکر اس پر اعلانہ اعتراض نہ کریں ۔۔۔۔ لیکن وہ ایسی چیزیں مضمون یا طرز تحریر سے مرعوب ہوکر اس پر اعلانہ اعتراض نہ کریں ۔۔۔۔ لیکن وہ ایسی چیزیں مضمون یا طرز تحریر کے بین لیں تو دومرا کمی نہیں۔ اس فتم کے مضامین شائع کرنے والے پر سالہ کا ایک فہر فریدی لیس تو دومرا کمی نہیں گ

ہم نے اس بات کا اپنے رسالے میں کافی خیال نہیں کیا تھا۔ اس میں دو بڑے مقالے (خاص طور پر سدھین دت اور ڈی۔ پی۔ کر جی کا) سلیس اور عام فہم نہیں تھے۔ لیکن وہ اپنے گہرے بھی نہیں تھے جن کے لیے مشکل ہونا ناگزیر ہو۔ ان میں ایک طرح کی مصنوی موشکافی تھی اور سے اور مخلصانہ تصورات کا عضر کم تھا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے تھی کہ ہمارے رسالے میں تہذیبی مسائل اور ادبی تغید پر جو مضامین ہوں، وہ صاف اور عام فہم ہمارے رسالے میں تہذیبی مسائل اور ادبی تغید پر جو مضامین ہوں، وہ صاف اور عام فہم ہمار اور ان کا لیس منظر، ان کے اشارے اور حوالے زیادہ تر ہندستانی تہذیب اور ہمارے موجودہ کھی کے موالے ہوں تو موجودہ کھی کی مسائل سے لیے گئے ہوں اور اگر بیرونی ادب یا تہذیب کے حوالے ہوں تو موجودہ کھی کی مسائل سے لیے گئے ہوں اور اگر بیرونی ادب یا تہذیب کے حوالے ہوں تو موجودہ کھی کی مسائل سے لیے گئے ہوں اور اگر بیرونی ادب یا تہذیب کے حوالے ہوں تو موجودہ کھی کی مسائل سے بیان کیا گیا ہو۔

یہ خامیاں ایک نہیں جنہیں آسانی ہے دور کیا جا سکتا۔ مہل اور دلچپ نے اور اچھے اور اچھے اور اچھے اور اچھے اور اپنے وطن اور عصر حاضر کی ترتی پذیر روح ہے مملوتح ریاور وہ بھی ایک بیرونی انگریزی زبان بیل فیر معمولی ذہانت اور صلاحیت کا مطالبہ کرتی ہے۔خود ملک راج آئند کی تحریروں ہیں ہمیں بعض مرتبہ یہ خاص بات محسوس ہوتی ہے (حالانکہ وہ انگریزی زبان پرقد رت رکھتے ہیں ) کہ بیسے وہ ہمارے لیے ناص بات محسوس ہوتی ہے (حالانکہ وہ انگریزی زبان پرقد رت رکھتے ہیں ) کہ بیسے وہ ہمارے لیے نام کے لیے لکھ رہے ہیں۔ ان کے موضوع ہمند سمتانی

ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے ناول پڑھتے وقت مجھی کبھی یہ محسوں ہوتا ہے کہ جیسے ان کے مخاطب خود ان کی قوم کے لوگ نہیں بلکہ ایسے انگریز ہیں، جن کا مقصد ہندستانی زندگی کی حقیقت سے واقفیت اور اس سے ہمدروی نہیں بلکہ اس کے عجوبہ بن سے اپنے تماشہ دیکھنے کے جذبے کو سکین وینا ہے۔ بیر بخان احم علی کے انگریزی ناول ''ٹوئی لائٹ اِن دہلی'' (دبلی کی شام) میں بھی نمایاں ہے۔

رسالہ کا دوسرا نمبر پہلے ہے بہتر تھا اور اب اس کی بکری ہے جور قم وصول ہوتی تھی، وہ بھی منبجر تک تھوڑی بہت پہنچنے لگی تھی۔ انجمن کی شاخیس رسالے کی کا پیاں آرڈر کرتیں، لیکن رسالے کی فروخت ہماری اُمید کے مقابلے بیس کم تھی۔ پھر بھی منافع نہ سہی، اگلا نمبر شائع کرنے کے لیے روپیہ کی کمی نہ تھی، اور مستقبل آگر چہ ہماری ضرورت سے زیادہ بڑھی ہوئی امیدوں کے مطابق نہ بھی تھا، لیکن خوش آئند تھا۔ سارے ملک کی انجمنیں ہم کو بہی بتا رہی تھیں کہ رسالے کی مدد سے ان کو اپنی تیک کو بڑھانے اور اس کے نئے ہمدرد اور معاون پیدا تھیں کہ رسالے کی مدد سے ان کو اپنی تھی تھیں۔ کو بڑھانے اور اس کے نئے ہمدرد اور معاون پیدا کرنے میں بڑی مدد مل رہی ہے۔

لیکن ہے در ہے چندا سے واقعات ہوئے جن کی وجہ سے ہمارے منصوبوں کو ہار آور ہونے کا موقع نہ ملا، اور ایک بار پھر ہمیں اس کڑوی حقیقت کا تجربہ کرنا پڑا کہ ترقی کی راہ سیدھی، مسطح اور برابر اوپر کو اُٹھی ہوئی نہیں ہے۔ بلکہ غیر متوقع اور غیر معمولی رکاوٹیں اور نقصانات بھی ہمیں نیچے ڈھکیل دیتے ہیں۔ تاریک اور پیچیدہ پگڈنڈیوں سے گزر کر ہی ہم بلندی کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ کامیابی کی منزل تک وہی پہنچتے ہیں جو ٹیڑھے میڑھے، بلندی کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ کامیابی کی منزل تک وہی پہنچتے ہیں جو ٹیڑھے میڑھے، صعوبت سے بھرے ہوئے را ہگزر پر بھی قدم بڑھانے کی ہمت رکھتے ہیں۔

 جانا ضروری ہے۔ان کے اس وعدے پر کہ وہ بیٹنی طور پر تین مہینے بعد واپس آ جا کیں گے، ہم ان کے جانے پر راضی ہو گئے۔انہوں نے بیابھی وعدہ کیا کہ وہ انگلتان ہے بھی ایڈیٹری کے فرائض انجام دیتے رہیں گے۔ بہر صورت ہم رسالہ کا تیسرا نمبر نکال سکتے تھے۔ بشرطیکہ میں یا کوئی دوسرا مختص علیم کی مدد کرتا۔

اب ایک بہت بڑی مصیبت ہمارے سامنے آگر گھڑی ہوگئی۔ ستمبر 1939 میں دوسری عالمگیر جنگ شروع ہوگئی۔ آنند کا انگلتان سے واپس آنا ناممکن ہوگیا۔ کاغذ کمیاب ہو گیا۔ چھپائی کا فرخ بڑھ گیا۔ کانگریس کی وزارتیں ٹوٹ گئیں۔ پریس کے قوانمین سخت کر دے گئے تھے۔ تمام آزادی خواہوں اور ترقی پندوں کی رفتہ رفتہ گرفتاریاں بھی شروع ہو گئیں۔ جن لوگول سے ہمیں مالی امداد ملتی تھی، ان میں سے بھی کئی طرح طرح کی پریشانیوں میں بھش گئے۔ پھر بھی ان باتوں کے باوجود رسالے کو جاری رکھا جا سکتا تھا گو کہ اس کی اشاعت دریے سے ہوتی۔ لیکن 1940 میں علیم اور دوسرے ترقی پسند او بیوں کی گرفتاری نے اشاعت دریے سے ہوتی۔ لیکن 1940 میں علیم اور دوسرے ترقی پسند او بیوں کی گرفتاری نے اسکان بنا دیا۔

دوسری عالمگیر جنگ کی سیاہ آندھی یورپ سے اُٹھ کر رفتہ رفتہ ونیا کے ہر کونے اور زندگی کے ہر گوشے میں تاریکی اور اندوہ پھیلا رہی تھی۔ تہذیب اور ادب کی شمعیں ایک ایک کرکے گل ہوتی جا رہی تھیں۔ ہماری تحریک کے ایک دور کا خاتمہ اور دوسرے ۔۔۔۔۔اور زیادہ مشکل دور کا آغاز تھا۔

## دوسری گل مهند کانفرنس 1938

وسم کا بند کانفرنس کانفرنس ہادی کی بیان بھی انجمن ترتی پیند مصنفین کی دوسری کل ہند کانفرنس کلکتہ ہیں منعقد ہوئی۔ بیکانفرنس ہاری کیلی کانفرنس کے کوئی پونے تین سال بعد ہورہی تھی اور دونوں میں کتنا فرق تھا! بیفرق ظاہر کرتا تھا کہ ڈھائی سال میں ہماری تجریک نے کتنی ترتی کی۔ مکھنو کانفرنس کی نمایاں خصوصیت اس کی ہے سر و سامانی تھی۔ چند نو جوانوں میں جوش اور ہمت کی فراوانی، چند ممتاز ادیوں اور ملک کی معزز ہستیوں نے ہماری تجریک کی سرپری کی تھی۔ اس کا افران کا کارنامہ نے ترقی پسنداد بی مقاصد کا بہت وسیع اور عام لفظوں سرپری کی تھی۔ اس کا نفرنس کا کارنامہ نے ترقی پسنداد بی مقاصد کا بہت وسیع اور عام لفظوں میں باواز بلنداعلان اور اس خواہش کا اظہار کرنا تھا کہ اب محب وطن ادیوں کو بنانا چاہیے۔ میں باواز بلنداعلان اور اس خواہش کا اظہار کرنا تھا کہ اب محب وطن ادیوں کو بنانا چاہیے۔ اور اس سے ہم سب سے اہم مقصد عوام اور ساج کی آزادی، فلاح اور بہود کے مسائل کو بنانا چاہیے۔ اور اس سے ہم سب سے اہم مقصد عوام اور ساج کی آزادی، فلاح اور بہود کے مسائل کو بنانا چاہیے۔ اور اس سے ہم سب سے اہم مقصد عوام اور ہمیں غلام بنانے والی طاقتوں کے فلاف ہمارے وطن آئیگ ہونا چاہیے جو رجعت پرتی اور ہمیں غلام بنانے والی طاقتوں کے فلاف ہمارے وطن میں چل رہی تھی ۔ کھنو کا نفرنس نے اس نئی اد بی تنظیم کی داغ بیل ڈالی۔

کلکتہ کانفرنس میہ ظاہر کرتی تھی کہ ملک کے بعض حصوں میں ( اور بنگال تہذیبی اور او بنگال تہذیبی اور او بنگال تہذیبی اور اور بنگال تہذیبی اور اور بنگال تہذیبی اور اور بنگاط سے ملک کا سب سے آگے بڑھا ہوا علاقہ تھا) ہماری تحریکے لیک اب نیک خواہشوں اور ماغوں کے کشت زار میں ایک نئ مرتفق آرزوؤں کی فضاؤں سے گزر کر بہت سے دلوں اور د ماغوں کے کشت زار میں ایک نئ اور تازہ فصل کی طرح انجر آئی تھی۔ اور اب وہ زمین اور ہوا سے ہی نہیں بلکہ سورج کی گرم اور تیز شعاعوں سے بھی نمو کی قوت تھینج سکتی تھی۔

کلکتہ کانفرنس ہر لحاظ ہے ایک با قاعدہ کانفرنس تھی۔ ہماری بنگال کی ترقی پہند مصنفین کی انجمن نے ڈھائی سال میں اتنا اثر اور رسوخ پیدا کر لیا تھا کہ نہ صرف کلکتہ بلکہ بنگال کے اور بھی کئی شہروں اور سلہث اور آسام میں انجمن کی شاخیں یا حلقے قائم ہو گئے تھے۔ کلکتہ کی

اد بی زندگی خود ایک صوبے کی حیثیت رکھتی ہے۔

اس سلطے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس زمانے میں بگال میں خاص طور پر بائیں بازو کی جمہوری تح یکیں بہت تیزی سے پھیل رہی تھیں۔ مزدور طبقے میں ایک نئی بیداری اور بھیل تھی۔ کسانوں میں اپنے حقوق کے لیے جدوجہد جاری تھی، اور کسان تح یک لاکھوں و یہاتی محنت کشوں کو متحرک کر رہی تھی۔ طلباء کی زبردست تنظیم قائم ہوگئی تھی۔ کمیونٹ پارٹی مدتوں کے بعد تقریباً قانونی طور سے کام کرنے گئی تھی۔ دہشت پند نو جوان انڈ مان اور دوسری جیلوں کے بعد تقریباً قانونی طور سے کام کرنے گئی تھی۔ دہشت پند نو جوان انڈ مان اور دوسری جیلوں سے رہا ہوکر بڑی تعداد میں اپنے پُرانے طریقوں کو ترک کرکے مارکسی موشلزم کی راہ اختیار کر رہے تھے۔ اس تمام جمہوری باچل اور تنظیم کا دانشوروں پر بھی اثر پر رہا تھا اور وہ بھی ترتی پند اور مارکسی نظریوں کو قبول کرنے گئے تھے۔ بنگال میں ترتی پند رہا تھا اور وہ بھی ترتی پند اور مارکسی نظریوں کو قبول کرنے گئے تھے۔ بنگال میں ترتی پند اور کی تھا۔ وہ وہاں کی ادب کی تح یک کا ایک حصہ تھی۔

چنانچ ہم نے دیکھا کہ بنگالی ادب کے اکثر بڑے اور ممتاز اور مشہور لکھنے والے کا نفرنس میں رکن کی یا معزز مہمان کی حیثیت ہے موجود تھے، اور ہمارے لیے سب سے زیادہ اعزاز اور خوشی کی بات بہتھی کہ رابندر ناتھ ٹیگور نے کا نفرنس کا افتتاح کرنا منظور کر لیا تھا۔ ڈاکٹر ٹیگور کی دلچیں ہماری تحریک کے ساتھ روز افزول تھی۔ حالانکہ ان کے گرو ان کے حواریوں اور چیلوں کا جو بجیب و غریب جمع رہتا تھا، ان میں بعض ایسے تھے ہواس کی پوری کوشش کرتے تھے کہ ٹیگورتر تی لیند مصنفین سے دور ہی رہیں۔ بیدلوگ حب معمول کمیوزم کا حواریوں اور چیلوں کا جو کہوں ہمارے خلاف کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ٹیگور کمیوزم کے بعض پہلوؤں سے حوا کھڑا کرکے انہیں ہمارے خلاف کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ٹیگور کمیوزم کے بعض پہلوؤں سے اختیاف رکھتے ہوں، اس زمانے میں جب کہ وہ سودیت روس کا دورہ کرکے واپس آ بیکے تھے اور ایٹ انہوں نے بیکے بندوں اپنی ''روی چھٹیوں'' میں اظہار کیا تھا، اس قسم کے اور پیٹنٹرہ سے گھڑانے والے نہیں تھے۔ بہر حال، گو وہ اپنی ضعیفی اور علالت کی وجہ سے شانتی خطبہ کرد پیٹنٹرہ سے گھڑانے والے نہیں تھے۔ بہر حال، گو وہ اپنی ضعیفی اور علالت کی وجہ سے شانتی خطبہ کرد پیٹنٹرہ سے گھڑا دیا اور کا نفرنس میں وہ بڑھا گیا۔

بھے یاد ہے پہلے دن سے کو جب کانفرنس کا اجلاس شروع ہو گیا تھا اور سارا ہال تقریباً ایک ہزار آ دمیوں سے تجرا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ سامنے کے دروازے سے ایک دیلے پہلے بزرگ، جن کے سرکے بال اور مونچھیں سفید تھیں، اور جواس قدر ضعیف تھے کہ انہیں دو آدمی بازوؤں سے سہارا دیتے ہوئے تھے اور جن کی آنکھوں سے بیجھی معلوم ہوتا تھا کہ انہیں اچھی طرح سوجھتانہیں ہے، آ ہتہ آ ہتہ ڈائس کی طرف آ رہے ہیں، بلکہ بیے کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ لائے جارہے ہیں، ان کوآتا و مکھے کر ڈائس پر سے جوتقریر ہورہی تھی، بند کر دی گئی۔ ہیرن مرجی اور کانفرنس کے دوسرے خاص کارکن تیزی سے ڈائس سے اُنز کر ان بزرگ کے استقبال کے لیے کیلے۔ جب کئی آ دمیوں کی مدد سے ان کو زینوں پر چڑھا کر ڈائس پر پہنچا دیا گیا تو سارے مجمع نے انہیں ویکھا اور معا کھڑے ہوکر اور تالیاں بجا کر ان کا استقبال کیا۔ وریافت کرنے پرمعلوم ہوا کہ سے بزرگ، جن کی عمراس وقت ۵ سربرس کے قریب رہی ہوگی، بنگال کے مشہور ناول نگار پر ماتما چودھری ہیں اور ترقی پسند مصنفین کی تحریک ہے اپنی ہمدردی کا اظہار کرنے اور اے آشیرواد دینے کے لیے اس ضعفی کے عالم میں کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔انہوں نے چند منٹ کی تقریر بھی گی۔ان کے علاوہ اور بھی بنگال کے معمر اور متندادیب کانفرنس میں موجود تھے۔ کانفرنس کی صدارتی مجلس میں ڈاکٹر ہے۔این سین گیتا تھے۔ ان کی عمر کوئی پچاس پچپن کی ہوگی۔ میں ان کے بارے میں پر ماتما بابو کے مقالبے میں زیادہ واقفیت رکھتا تھا۔ اس لیے کہ ان کے بڑے جیٹے لندن میں ای زمانہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ جب میں وہاں طالب علم تھا اور ہم دونوں دوست اور ہم خیال بھی تھے۔ بھی مجھی وہ ا ہے والد کے ناولوں کا ذکر کرتے اور ہنس کر کہا کرتے تھے کہ وہ قوم پرست''بورژوا ریفارمٹ'' (اصلاح پیند) نظریه رکھتے ہیں۔ ہم جو بڑے فخرے اپنے کو مارکسی اور انقلابی کہتے تھے، اکثر ا ہے بابوں کو ای زمرہ میں شامل کرتے تھے۔لیکن افسوس ہے کہ کئی ''لندنی انقلابی'' وطن واپس آنے کے بعد''بورژواریفارمٹ'' کے درجے ہے بھی بہت درجے میں پہنچ گئے۔

کانفرنس کی استقبالیہ کمیٹی کے صدر سدھیندر ناتھ دت تھے۔ وہ مشہور بنگالی ماہنامہ "پرتیج" کے مدیر تھے اور بنگال کے نقادوں میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ کانفرنس کے اوقات کے علادہ بھی ان سے ہمیں ملنے کا کافی موقع طا۔ اس لیے کہ ان کا گھر اور ان کی بہت ی اچھی انجھی انگریزی اور فرانسیسی کتابوں سے بھری ہوئی لائبریری کا خوبصورت کمرہ انجمن کے کارکنوں کا متقل اڈا تھا۔ ان کی عمرکوئی چالیس کی ہوگی اور وہ چھریرے بدن کے دراز قد اور بہت سین آ دمی تھے۔ جھے معلوم ہوا کہ کیمبرج یو نیورٹی کے پڑھے ہوئے ہیں اور انگریزی بہت حیین آ دمی تھے۔ جھے معلوم ہوا کہ کیمبرج یو نیورٹی کے پڑھے ہوئے ہیں اور انگریزی ادب یونیوں کی میٹ بہت اچھی دست گاہ رکھتے ہیں۔ وہ شاید کافی خوشحال زمیندار تھے، اس لیے اپنی روزی کمانے کے لیے کوئی کام کرنا ضروری نہیں بچھتے تھے۔خوش کلامی، طزیہ گفتگو، ادب اور آرٹ موسیقی اور مصوری سے گہرا لگاؤ ان کی زندگی کا مقصد معلوم ہوتا تھا۔ وہ بنگالی اوب آرٹ، موسیقی اور مصوری سے گہرا لگاؤ ان کی زندگی کا مقصد معلوم ہوتا تھا۔ وہ بنگالی اوب آرٹ، موسیقی اور مصوری سے گہرا لگاؤ ان کی زندگی کا مقصد معلوم ہوتا تھا۔ وہ بنگالی اوب کے آس نے ربحان سے تھا رکھتے تھے جو رابندر ناتھ فیگور کی شاعری اور تصورات پر نکتہ جینی

ناز پرورد شخم نه برد راه بدوست عاشقی شیوهٔ رندان بلاکش باشد

دوسرے ہنگامی ادیوں میں جو کانفرنس میں شریک ہوئے تھے، بدھ دیو ہوں، ما تک بخر تی اور تارا شکر بنر تی مجھے خاص طور پریاد ہیں۔ بدھ دیو ہوں ایک نوجوان شاعر تھے، جو نئے طرز کی آزادادر معلق شاعری کرتے تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ دراصل ترتی پسند نظریے کو قبول نہیں کرتے ۔ لیکن اس زمانے میں کسی قدراس کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ مجھے ان کے قبول نہیں کرتے ۔ لیکن اس زمانے میں کسی قدراس کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ مجھے ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ اس مکتب خیال سے تعلق رکھتے تھے جس کا مظہر اُردو میں صلف ارباب ذوق کی شاعری میں ہونے والا تھا۔

مانک بنرجی بنگال کے ان نے ناول نگاروں میں سب سے اونچا درجہ رکھتے تھے جنبوں نے مشرقی بنگال کے دیباتی محنت کش عوام کی زندگی کواوران کے مسائل کواپنے ادب کا موضوع بنایا تھا۔ ان کا ناول' پر ماکے مانجھی' بہت مشہور ہوا تھا۔ غالبًا بیاس تم کا پہلا بنگالی ناول ہے جس کا ترجمہ انگریزی میں بھی ہوا تھا۔ اس کے مترجم ہیرن کرجی ہیں۔ بعد میں ناول ہے جس کا ترجمہ انگریزی میں بھی ہوا تھا۔ اس کے مترجم ہیران کرجی ہیں۔ بعد میں مانک ہنرتی بنگالی ترقی لیند ادب کی تحریک کے ایک مضبوط ستون بن گئے اور انہوں نے مانجمن کو منظم کرنے ہیں بڑا حصہ لیا۔

تارا مختکر بنر جی کی عمر اس وقت کوئی پچاس باون برس کی ہوگی اور مجھے بتایا گیا کہ

ٹیگور اور شرت چند چڑتی کے بعد وہ بنگال کے سب سے بڑے ناول نگار ہیں۔ان کے اس وقت تک دس بارہ ناول شائع ہو چکے تھے اور انہیں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی تھی۔

اس کانفرنس میں پہلی بار میں مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی ہے بھی ملا، جو کلکتہ کے مشہور اُردو اخبار روزنامہ'' ہند' کے ایڈیٹر تھے۔ ان کی شکل، صورت، اور جھ ملیح آباد کے پٹھانوں کا ساتھا یعنی گول کھو پڑی، او پر ہے چپٹی، طباقی چرو، گٹھا ہوا گول مٹول بدن۔ مولانا عبدالرزاق سخت اور کٹرفتم کے جدید علماء میں ہے تھے جن کے زد کیک ایک مسلمان کے لیے اشتراکی ہونا ضروری ہے۔ چنانچہاس زمانے میں اپنے اخبار میں وہ کیونسٹ تحریک اور سوویت اشتراکی ہونا ضروری ہے۔ چنانچہاس زمانے میں اپنے اخبار میں وہ کیونسٹ تحریک اور سوویت روس کی پُر جوش تھایت اسلامی نقطۂ نظر ہے کرتے تھے۔ ویسے ان کی عام سیاست نیشنلٹ مسلمانوں کی تھی۔ مولانا ترقی بہند اوب کی تحریک کے حامیوں میں تھے اور کلکتہ کانفرنس کے انعقاد میں انہوں نے آگے بڑھ کر حصہ لیا۔ مولانا کے اخبار کا دفتر کلکتہ کے اُردو دال ترقی پند او بیوں کا مرکز تھا۔

کلکتہ کانفرنس ایک اسکول کے ہال ہیں منعقد ہوئی تھی جو ان ونوں کر سمس کی چھٹیوں کے لیے بند تھا۔ یہ نیا بنا ہوا جدید اسٹائل کا ایک خوبصورت ہال تھا، جس کے تین طرف ایک کشادہ گیلری تھی، اور ہال اور گیلری ہیں کل ملاکر کوئی پانچ چھ سو آ دمیوں کی گئوائش تھی۔ ڈائس کے لیے ایک کنارے پر پختہ چبورہ تھا جس پر ہیں پچپیں آ دمیوں کے ہیٹھنے کی جگہ رہی ہوگ۔ کانفرنس کے ہال میں چاروں طرف بنگالی اور انگریزی میں کتے لکھ کر لئکا دیے گئے تھے۔ کانفرنس کے ہال میں چاروں طرف بنگالی اور انگریزی میں کتے لکھ کر لئکا دیے گئے تھے۔ حاضرین کی تعداد پانچ چھ سوے ڈیڑھ سوتک ہوتی تھی۔ کلکتہ کے تمام بڑے انگریزی اور بنگالی کے روز نامہ اخباروں میں کانفرنس کی مفصل روداد اور پر وگرام چھاپ جاتے تھے۔ ہمارے دیمن اور بنگالی اور کنافٹ انگریز مربایہ داروں کے اخبار ''اسٹیٹس مین'' کو بھی کانفرنس کی روداد شائع کرنی پڑی۔ اور مخالف انگریز سربایہ داروں کے اخبار ''اسٹیٹس مین'' کو بھی کانفرنس کی روداد شائع کرنی پڑی۔

ظاہر ہے کہ حاضرین اور نمائندوں میں بہت بڑی کثرت بنگالیوں اور دوسرے غیر بنگالی مقامی لوگوں کی تھی۔ ان میں کلکتہ اور اس کے مضافات کے اُردواور ہندی ہولئے والے باشندوں کے نمائندے بھی تھے جن میں سے زیادہ تر مزدور طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ کلکتہ صرف بنگالی نہیں بلکہ اُردواور ہندی، اڑیا اور جنوبی ہندستان کے تیلگو ہولئے والے محنت کشوں کا بھی شہر ہے۔ جیسے جیسے ان مزدوروں میں طبقاتی شعور اور انقلابی تحریک بردھتی ہے، ان کے آردو آگے بڑھے ہوئے جھے ان مزدوروں میں طبقاتی شعور اور انقلابی تحریک بردھتی ہے، ان کے آردو کے ان کے بردھے ہوئے جھے میں ستھرا اوبی شعور بھی بیدار ہونے لگتا ہے۔ چنا نچہ کلکتہ کے اُردو کو ان اور ادیوں کو بنے کے لیے کئی جلے کی، جو کا نفرنس میں شریک ہونے آئے تھے۔ شاعروں اور ادیوں کو بنے کے لیے کئی جلے کے، جو کا نفرنس میں شریک ہونے آئے تھے۔

مجاز اور سردار جعفری نے ان جلسول میں نظمیں پڑھیں۔ مجاز بہت جلد اُردو بولنے والے مزدوروں میں مقبول ہو گئے اور ان کا ترانہ ..... ' شیر بین چلتے بین درّاتے ہوئے، بادلوں کی طرح منڈلاتے ہوئے، زندگی کی را گئی گاتے ہوئے، لال جھنڈا ہے ہمارے ہاتھ میں .... ' بہت جلد کلکتہ کے مزدوروں کا مجبوب ترین ترانہ بن گیا۔ ہم نے بڑی خوش سے دیکھا کہ کلکتہ کے مزدوروں کے نمائندے ہماری کا نفرنس میں صرف تنا ثانی اور ' حاضرین' کی حیثیت سے بی نہیں موجود تھے، بلکہ ان کی اچھی خاصی تعداد منتظمین اور ڈیلی گیٹس کی حیثیت سے بھی کا نفرنس میں حدے کے رہی تھی۔

اس کانفرنس کے ڈیلی گیٹس میں آ سام، اڑیسہ، آندھرا اور تامل ناڈو کے چند نوجوان ادیب بھی تھے۔ گجراتی اور مرہٹی اُدب کے بھی شاید چند نمائندے موجود تھے۔

ہندی کی نمائندگی کرنے والے بہار اور کلکتہ کے دو تمین نوجوان ہتھے۔ ان کے علاوہ بلراج سابنی اور ان کی بیوی ومینتی بھی کانفرنس میں شرکت کے لیے شانتی نکیتن ہے آئے بلراج سابنی اس وقت تک فلمی ادا کاری نہیں شروع کی تھی۔ بلراج سابنی اس زمانے میں ٹیگور کے شانتی نکیتن میں ہندی ادب کے لکچرار تھے۔

حیدرآباد دکن میں اس وقت تک ترقی پندوں کا حلقہ قائم ہو چکا تھا،لیکن شاید انجمن کی با قاعدہ تشکیل نہیں ہوئی تھی۔ وہاں سے سبط حسن کانفرنس میں شرکت کی غرض سے روانہ ہوئے۔لیکن وہ لکھنؤ میں پہنچ کر کسی سبب سے وہاں اٹک گئے اور کلکتے نہیں آئے۔

پنجاب کی انجمن نے کرتن چندر کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا۔ وہ حضرت کانفرنس شروع بونے کے بعدا قبال و خیزاں کانفرنس میں پنچ۔ میں اس سے پہلے کرش چندر سے نہیں ملا تھا اور ضال بات سے ہی واقف تھا کہ اس نام کا کوئی اویب پنجاب میں ہے۔ ان کو جب و یکھا تو کائی مالای کائی مالی ہوئی۔ وہ فیض سے بھی پھی آگے برھے ہوئے تھے۔ صورت شکل سے بالکل ایف۔ اے طالب علم معلوم ہوتے تھے۔ اس وقت ان کے سر پر بال زیادہ تھے اور بات کا صاف جواب دینے کے جائے بہت میٹھی طرح مسکرا کر پھی آ ہت سے منا وینا زیادہ پند کرتے تھے۔ جواب دینے ہوئے بوجھے جائے بہت میٹھی طرح مسکرا کر پھی آ ہت سے منا وینا زیادہ پندکرتے تھے۔ جرب ہم نے بوچھا کہ پنجاب سے اور نمائندے کیوں نہیں آئے تو انہوں نے وہی جواب دیا جو جرب ہم نے بوچھا کہ پنجاب سے اور نمائندے کیوں نہیں آئی تھا نمید سے جھا جائے پر بشرہ سے ہم جائے ہو تھے دور دراز مقام سے ایک ہی آدی کا آ جانا نفیمت سمجھا جا ہے۔ پھر خاہر کر دیا کہ لاہور جیسے دور دراز مقام سے ایک ہی آدی کا آ جانا نفیمت سمجھا جا ہے۔ پھر خاہر کر دیا کہ لاہور جیسے دور دراز مقام سے ایک ہی آدی کا آ جانا نفیمت سمجھا جا ہے۔ پھر خاہر کر دیا کہ لاہور جیسے دور دراز مقام سے ایک ہی آدی کا آ جانا نفیمت سمجھا جا ہے۔ پھر بخاب ملک رائی آ نند کو اپنا ہی نمائندہ سمجھتا تھا اور وہ اس کانفرنس کی صدارتی مجلس کی انجمن کی جنوب مال کرشن چندر نے پہنجاب کی انجمن کی بخوب کی آئی صد تک اس کے روح رواں بھی تھے۔ بہر حال کرشن چندر نے پہنجاب کی انجمن کی

کارگزار یوں کی رپورٹ کانفرنس میں پیش کی۔ بعد کو بہت جرح کرنے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ کرشن چِندرخود بھی افسانہ نولیس ہیں اور پنجاب کی انجمن کے نئے سکریٹری ہیں۔

الکھنوکے کا نفرنس میں شریک ہونے کے لیے ڈاکٹر عبدالعلیم، بجاز، اتھ علی علی سر دار جعفری، رضیہ جادظہیر، اور میں گئے تھے۔ اور بھی بہت ہوگوگ جا سکتے تھے۔ لیکن ترقی پند ادیوں کی مستقل دشواری ان کا افلاس ہے۔ سر دار جعفری نے بردی مشکل ہے کہیں ہے قرض کے کر اپنا سفر خرج فراہم کیا۔ میری ای فقے شادی ہوئی تھی اور میرے پاس کچھ روپ فاصل تھے۔ اس لیے بجاز کی کفالت ہم نے کی۔ رضیہ گواس وقت تک ترقی پند ادیب نہیں تھیں۔ لیکن غالبًا اپنے ذبحن میں انہوں نے بھی ادیب نہیں تو ترقی پند بغنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہماری شادی پُر انی وضع ہے اور بڑے وھوم دھام ہے ہوئی تھی۔ اس لیے شاید اس بدعت کا کفارہ ادا کرنے کے لیے ہم دونوں نے شادی کی بہت ہی رسموں اور تقریبوں کو ادھورا چھوڑ کر، اور کرنے ایک بی بھتے بعد کلکتہ بھاگ جانے کا فیصلہ کیا۔ کرفیہ کو ان کے میک کے جانے کا فیصلہ کیا۔ رضیہ کو ان کے میک کے جانے کا فیصلہ کیا۔ رضیہ کو ان کے میک کے جانے کی گئتہ جانے والی رضیہ کو ان کے میک کی بہت ہی ہوئی کلکتہ جانے والی گڑی کے ایک ڈیوڑے ڈیے میں دوڑ کر سوار ہور بی ہوں گڑی آہتہ آہتہ پلیٹ فارم گڑڑی کے ایک ڈیوڑے ڈیے میں دوڑ کر سوار ہور بی ہوں گڑی آہتہ آہتہ پلیٹ فارم گڑڑی کے ایک ڈیوڑے ڈیے میں دوڑ کر سوار ہور بی ہوں گڑی آہتہ آہتہ پلیٹ فارم سے سرک رہی ہے۔

ہمارے کلکتہ کے رفیقوں نے ہمیں اور کا نفرنس کے دوسرے ڈیلی گیٹس کو کلکتہ میں مختلف بنگالی گھرانوں میں کھہرانے کا اچھا خاصہ انتظام کیا تھا۔ اس لیے کلکتے میں رہنے اور کھانے پینے کا ہمیں کچھ خرج نہیں کرنا پڑا۔ مجاز شدھین دت کے یہاں کھمرائے گئے تھے لیکن ان کے ساتھ بیدا فقاد ہوئی کہ انہیں سونے کے لیے ایک بہت بڑا چھپر کھٹ ملا، جس پر کین ان کے ساتھ بیدا فقاد ہوئی کہ انہیں سونے کے لیے ایک بہت بڑا چھپر کھٹ ملا، جس پر صرف منحیٰ مجاز ہی کی نہیں اور بھی کئی آ دمیوں کی گئوائش تھی۔ چنانچہ جگد کی کئی کے سبب سے ڈاکٹر علیم صاحب کو بھی مع ان کی ریش اور بزرگ کے ای بینگ پر رات بسر کرنے کی جگہ ملی۔ علیم صاحب کو بھی مع ان کی ریش اور بزرگ کے ای بینگ پر رات بسر کرنے کی جگہ ملی۔ دوسرے دن مجاز ہم سے مطابق بڑی حسرت سے اپنا ہی مصرع گنگنار ہے تھے .....

جوانی کے حسین خوابوں کی حسرتناک تعبیریں

احمد علی کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے آئے تو تھے، لیکن اب وہ شاید ہیہ بات بہت زیادہ محصوں کرنے لگے تھے کہ ترقی پسندا نجمن کے نوجوان اراکین ان کی اوبی صلاحیتوں کو نہ تو سیجھتے ہیں اور نہ ان کا کافی احترام کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک بھی تھا کہ علی سردار جعفری، سبط مسن ، مجاز وغیرہ ، جواس زمانے میں لکھنؤ میں نوجوان ترقی پسندوں کے سب سے بلند آئیگ،

ہنگامہ فیز بلکہ کی قدر شوریدہ سر مبلغ تھے، اجمع علی کو پچھ زیادہ پہند نہیں کرتے تھے۔ وہ ان کے آرٹ کو بھی مشتبہ نظروں ہے و پکھتے تھے اور ان کی ترتی پہندی میں خلوص اور گہرائی کی کی پاتے تھے۔ ادھرا تھ علی اپ مقالبے میں ان لوگوں کو نوآ موز اور کم علم سجھتے تھے۔ ایسی صورت بیں باہمی کشیدگی لازی تھی۔ احمد علی چونکہ نازک مزاج زیادہ تھے، اس لیے وہ وقتا فو قتا روٹھ جایا کرتے تھے۔ چنا نچہ کلکتہ کا نفرنس کے موقع پر بھی وہ ناراض ہی رہ اور بڑی بد ولی کے ساتھ کا نفرنس میں شریک ہوئے۔ گومیرے اور ان کے ذاتی تعلقات اچھے رہے اور میں غالبًا ان کے ترتی پہند دوستوں میں واحد شخص تھا جس کی تنقید وہ برداشت کر لیلتے تھے۔ لیکن میں نے محسول کرلیا کہ وہ زیادہ دن شاید ہماری تحریک ہے خسلک نہ رہیں گے۔ یہ میرے لیے بڑے درنے کر بات تھی۔ اس لیے کہ میرے اچھے دوست ہونے کے علاوہ احمد علی اولی ہنر اور بڑے دو تھے اور اگر وہ اُردو چھوڑ کر اگریزی میں لکھنا شروع نہ کر دیتے اور نظری طور پر بڑے دوت تھے اور اگر وہ اُردو چھوڑ کر اگریزی میں لکھنا شروع نہ کر دیتے اور نظری طور پر انسان دوئی، حقیقت نگاری اور ترقی پہندی کی روش پر قائم رہتے ہوئے اپنے علم اور فن کو ترقی دیتے تو بھی آئے وہ ہمارے اچھے اور ممتاز ناول اور افسانہ نگاروں میں ہوتے۔

کلکتہ کانفرنس میں انجمن کے آئین میں پچھ تبدیلیاں کی گئیں۔لکھنؤ کی پہلی کانفرنس کے موقع پر آئین کا جو خاکہ منظور ہوا تھا اس کی بنیاد پر آئین کومکمل کرکے منظور کر لیا گیا۔ آئین کوٹھیک سے مرتب کرنے کا کام اور گزشتہ برسوں کے تجربے سے جو ترمیمیں ضروری سجھی گئیں،انہیں لکھنے کا کام ڈاکٹر علیم نے انجام دیا۔ہم میں سے وہی سب سے زیادہ منطق

اورسلجها ہوا د ماغ رکھتے تھے۔

انجمن کی نئی کل ہندا گیز کیوٹیو کمیٹی اور عہدے داروں کا بھی اس کا نفرنس کے ڈیلی گئیس نے استخاب کیا۔ اس میں سب سے اہم تبدیلی بیتھی کہ ڈاکٹر علیم ، ہجاد ظہیر کے بجائے انجمن کے منظور پر انجمن کا مرکزی دفتر بھی انجمن کے نئے سکر بیٹری چنے گئے۔ اس طرح اب گویا با قاعدہ طور پر انجمن کا مرکزی دفتر بھی اللہ آباد ہے لکھنو منتقل ہو گیا۔ ڈاکٹر ملک راج آئند نے انجمن کے مرکزی انگریزی رہالے "نیوانڈین لٹریچ" کوشائع کرنے کی اسکیم بھی کا نفرنس سے منظور کروائی۔ اس کے اجراء اور ادارت کی ذمہ داری آئند، علیم اور احمد علی کے بیر دہوئی اور بیہ طے ہوا کہ تمام لسانی علاقوں کی انجمنیں، اس کے ایڈیٹوریل بورڈ کے لیے اپنے اپنے علاقوں سے خود ایڈیٹر مقرر کریں گی۔ بنگال سے ہیرن مکر بی اس کے بورڈ کے لیے اپنے اپنے علاقوں سے خود ایڈیٹر مقرر اس رہالے کے متعلق لکھ بھی ہیں۔)

انجمن ترقی پیند مصنفین کی دوسری کانفرنس نے جماری تنظیم کو اور مضبوط کیا، ہم میں

پہلے کے مقابلے میں زیادہ خود اعتمادی اور نئے ترقی پہندادب کی تخلیق کے لیے جوش اور ولولہ بیدا کیا۔ ہمارے وطن کے مختلف زبانوں کے اویب عام طور سے نہ صرف ملک کی دوسری ز با نول اور ان کے ادب سے ناواقف ہوتے ہیں، انہیں ایک دوسرے سے ملنے اور دوسری زبانوں کے ادیوں سے ذاتی واقفیت حاصل کرنے کا اور بھی کم موقع ملتا ہے۔اس کانفرنس میں ہمیں بنگال کے ادبیوں سے ملنے، ان ہے گفتگو کرنے ، انہیں جانے اور پیجانے اور ان کے خیالات کو معلوم کرنے کا موقعہ ملا۔ ڈیلی گیٹس کے اجلاس میں جب مختلف صوبوں کی ر پورٹیس پڑھی گئیں تو ہمیں احساس ہوا کہ سارے ملک کی بڑی بڑی زبانوں میں واپی ہی بلچل اور جنبش ہے جیسی کہ ہم اپنی زبان کے ادب میں محسوں کرتے تھے۔ ہر جگہ وہی تو تیں اور محر کات، ادب میں نئ عوامی راہیں نکالنے پر ادیبوں اور دانشوروں کو آمادہ کر رہی تھیں جو ہمارے اپنے ادب میں کار فرماتھیں۔ بیہم سب کے لیے حوصلہ افزا چیز تھی۔ ایک ادیب کے کیے خاص طور پر جب وہ مخالف رجعتی طاقتوں کے نرنے میں گھرا ہو، اس کی نظر کا وسیع ہونا، اس كابياحساس كهاس كے ساتھى اور جم خيال اور مددگار صرف اس كے اپنے محدود حلقے ميں ہی نہیں بلکہ ملک کے گوشے گوشے میں تھلے ہوئے ہیں، بہت ہی مفید اور ہمت افزا چیز ہے۔ مثلاً اس کانفرنس میں مجھے بار باراس بات کا احساس ہوتا تھا کہ بنگالی کے ادیب ہم چند اُردو کے ادیبوں اور شاعروں ہے اتن گر مجوثی ہے ملتے تھے، اور اچھی طرح نہ سمجھنے پر بھی مجاز اور سردار جعفری کی نظمیں اتنی توجہ اور التفات سے سنتے تھے، جیسے وہ کوئی نئی اور بیش قیمت چیز دریافت یا حاصل کررہے ہیں۔ایسی چیزیں جس کا پہلے انہیں کوئی علم نہ تھالیکن جو اُن کے دل کو بھاتی تھیں، انہیں مرغوب تھیں۔ بالکل یہی کیفیت ہماری ہوتی تھی۔ جب ہم کسی مانک بنرجی، تاراشکرسین گپتایا کسی آسام کے شاعر، یا تیلگو کے افسانہ نویس سے ملتے تھے اور اس کی باتیں سنتے تھے، تہذیب اور کلچر کے اس صاف ماحول میں تنگ نظری، عصبیت اور فرقہ پرتی کے بادل حیبٹ جاتے تھے اور انسانیت کی وحدت اور اقوام کی اخوت اور حریت کے پر چم فضامیں پھر پھراتے ہوئے سائی دینے لگتے تھے۔کون کی موسیقی اس ہے بہتر ہے؟

لیکن اس روحانی اور نفسیاتی تسکین اور نظیمی استحکام کے باوجود اس کانفرنس کے بعد بھی ہمیں یہ محسوس ہوا کہ جیسے اس میں کسی چیز کی کمی رہ گئی ہے۔ یہ کمی وہی تھی جو پہلے کی کانفرنسول میں بھی محسوس ہوتی تھی۔ یعنی ادبی تحریر اور تخلیق کے مسائل پر کافی تعداد میں ایجھے لکھے ہوئے مقالے جن ہر ادبیب آپس میں سجیدگی ہے بحثیں کریں۔ اس قتم کے جو چند مقالے کانفرنس کے لیے کلھے بھی جاتے تھے تو ان پر بحث اور تبادلہ خیال کے لیے کافی موقع

اور وقت ان کانفرنسوں میں نہیں ملتا تھا۔ مثلاً اس کانفرنس کے لیے علیم نے اُردو، مندی، بندستانی پرایک مقاله لکه کر پر هالیکن اس پرتشفی بخش بحث نه موسکی - ای طرح سُدهین دت کے مقالے پر بھی بحث نہ ہوئی۔ غالبًا اس کا سبب بینتھا کہ کھلے اجلاس کے بعد ڈیلی کیوں کی میٹنگوں اور کمیٹیوں کے لیے کافی وفت نہیں ملتا تھا۔ تجربہ جمیں بتاتا ہے کہ ادبی کانفرنس کے لیے یا تو کم از کم ایک ہفتہ کا وقت ہونا جا ہے یا پھر پیہ ہو کہ نظیمی پالیسی اور عام تہذیبی امور پر بحث اور فیصلے کرنے کے لیے علیحدہ کانفرنس منعقد کی جائے اور ادب کے دوسرے مسائل اور مضامین پر متعلقہ ادیبوں کے جھوٹے مجھوٹے اجتماع ہوں، جن میں صرف متعین موضوعات یر مقالے بہلے سے تیار ہوں اور ان کی بنیاد پر تبادلہ خیال اور بحث کی جائے۔مثلاً قومی زبان اور اُردو ہندی کے مسئلہ پر علیحدہ اجتماع ہو۔ اُردو کے ادیب جدید اُردوشاعری اور افسانے کے مختلف مسائل پر تبادلهٔ خیال کے لیے اپنا اجتماع کریں۔اس طرح کے اجتماع حجو نے ہول اور ان کے منعقد کرنے میں زیادہ انتظام کی ضرورت نہ ہوگی۔ بیہ بات تو اب ثابت ہوگئی ہے کہ بری کانفرنسوں کے موقع پر اس قتم کا کام نہیں ہوسکتا۔ غالبًا ضرورت دوقتم کی کانفرنسوں کی ہے۔ مختلف زبانوں کے لکھنے والوں کی علیحدہ صوبائی یا ایک لسانی علاقے کی کانفرنس میں ادب کے تفصیلی مسائل پر زیادہ انچھی طرح بحث اور فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔کل ہند کانفرنسوں میں ان لسانی کانفرنسوں اور سارے ملک کی اولی تحریک کے تجربوں کا نچوڑ چیش ہو۔ اس کی دشواریاں اور خامیاں اور آ گے بڑھنے کے ذرائع اور طریقوں پرغور کیا جائے۔لیکن ان تمام کاموں کے لیے زیادہ مضبوط مرکزی اور مقامی شاخوں اور زیادہ محنت اور عرق ریزی کی ضرورت ہے۔ ہم اینے اجتماعوں کی اس کمی کو بنیا دی طور پرصرف اس صورت میں پوری کر کتے تھے جب جارے یہاں تنقید کافن، اور تنقید اور خود تنقیدی کی عادت ترقی کرتی۔ جہاں تک اُردو کا تعلق ہے میرا خیال ہے کہ ہم بڑی حد تک اس کمی کو دور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اُردو کے ترقی پیند مصنفین کی جو کانفرنسیں حیررآ باد (دکن) اور لکھنؤ میں 1945 اور 1947 میں ہو کمیں۔ان میں ایجھے مقالوں کی کمی نہتھی۔ادب کی مختلف اصناف اور زبان کے مختلف مسائل پر ترتی پہند نقادوں نے مقالے لکھے جن میں سے چند بردی محنت اور خوبی سے لکھے گئے تھے۔ . اب ہمارے سامنے ایک دوسری مشکل کھڑی ہو گئی۔ مقالے زیادہ تھے اور ان پر بحث کا وقت کم! کچر بیہ کہ اچھی تقریر کے مقابلہ میں لکھا ہوامضمون پڑھنا غیر دلچیپ ہوتا ہے، اور لوگ انہیں سننے ہے اکتانے لگتے ہیں۔خاص طور پر دقیق علمی موضوعات پر مقالے عام سننے والول کے لیے ایک مصیبت بن جاتے ہیں۔ ادھران کا لکھنے والا پیمحسوس کرتا ہے کہ اس کی محنت

اکارت جارہی ہے۔لیکن اگر موضوعات کی اہمیت اور دلچیں اور وفت کا پہلے ہے سیجے اندازہ کر
لیا جائے تو یہ مشکلیں رفع ہو سکتی ہیں۔ تمام مقالوں کو پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ
چھاپ کر پہلے ہے تقتیم کیے جا سکتے ہیں اور جیسا کہ دوسری علمی کانفرنسوں میں ہوتا ہے، ایک
مجموعہ کی شکل میں چیش کیے جا سکتے ہیں۔ بحث طلب موضوعات پر ہمارے رسالوں میں تحریری
بحث اور تنقید کی جا سکتے ہیں۔ بحث طلب موضوعات پر ہمارے رسالوں میں تحریری

1938 کی گرمیوں میں (غالباً جون کا مہینہ تھا) ہم نے فریدآ باد (ضلع گرگاؤں) میں ترقی بہند مصنفین کی طرف ہے ایک کانفرنس منعقد کی ، جو ہماری تمام دوسری کانفرنسوں سے مختلف تھی ، اور جو شاید اپنی نوعیت کی ہمارے ملک میں پہلی کانفرنس تھی۔ یہ دہلی کے اطراف ، یو۔ پی ۔ اور پنجاب کے ہندستانی بولنے والے دیباتی علاقے کے شاعروں اور کویوں کی کانفرنس تھی جو برج بھاشا یا ہریانی میں کویتا لکھتے تھے۔ اس کانفرنس کو منعقد کرنے کا خیال سید مطلی فرید آبادی کا تھا۔

رتی پندمصنفین کی تحریک میں سید مطلق کی ایک نمایاں اور منفرد حیثیت ہے اور وہ بڑی دلکش اور دلچیپ شخصیت کے مالک ہیں۔سیدمطلی دہلی کےمضافی قصبہ فرید آباد کے ایک مشہور اور ممتاز سیدوں کے خاندان کے ایک فرد ہیں، ایک ایسا خاندان جو اپنی شرافت دینی اور ادبی تبحر اورعلمیت کے لیے دبلی کے نواح میں احرّ ام کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔لیکن اس شرافت اور افتخار کا سبب محض علم اور ہنرمندی نہیں تھی۔ اس کی مادی بنیاد عہد مغلیہ کی جا گیریں اور نوابیاں تھیں۔انگیزوں نے بہت ی ان جا گیروں کوختم کیا۔ کئی نئی نوآ بادیاں قائم کیں اور بہت ساری پہلی شان وشوکت کے ساتھ نہ نہی، لیکن کٹی پٹی حالت میں قائم رکھیں۔ جو زمانہ گزرنے پر عام ابتری اورمفلوک الحالی کی شکار ہوتی گئیں۔سیدمطلی کا خاندان مؤخز الذكر زمرے ميں شاركيا جا سكتا تھا۔ وہ كھاتے پيتے اور تعليم يافتہ گھرانے كے تھے۔ليكن اس گھرانے کی امارت ختم ہو چکی تھی۔فریدآ باد میں ان کی قدیم ، بلنداور بڑی لیکن بوسیدہ حویلی کو د کچھ کر اس کا انداز ہ ہوتا تھا۔ عام طور ہے ایسے خاندان کے افراد اپنی پُرانی امارت اور بری قسمت کا رونا روتے رہتے ہیں۔معدودے چند کو چھوڑ کر زیادہ تر جامل ہوتے ہیں اور انہیں اس کا قطعی شعور نہیں ہوتا کہ جس نظام کے وہ پروردہ ہیں، اگر اس میں بھی کوئی خوبیاں بھی تھیں، تو اب اس کے دن بیت چکے ہیں اور اب دیباتی محنت کشوں کے استحصال پرمٹھی بھر اوگ عیش نہیں کر سکتے۔ اس قتم کے بگڑے نواب زادوں کو تو اگر اب بھی موقع مل جائے تو کسانوں سے بدسلو کی اور ان پرظلم کرنا وہ اپنا پیدائشی اور فطری حق سمجھتے ہیں۔

سيد مطلى كا كارنامه بيه ب كداي قدامت يرست ماحول كا ايك فرد ہوتے ہوئے انہوں نے اس کے وہنی اور نفساتی شکنج کو توڑ دیا۔ یہ ایک ایسا شکنجہ ہے جواب صرف اینے قید بوں کوتسا ہلی، تعصب اور تنگ نظری کا شکار بنا کر زندگی کے نئے تقاضوں ہے دور اور دلوں کومردہ کر دیتا ہے، اور تنزل اور ترقی کی جدوجہد میں ہمیشہ ان قدامت کے غلامول اور مٹے ہوئے ماضی کا خواب و یکھنے والوں کو غلط اور زوال پذیر سمتوں کی طرف لے جاتا ہے۔سید مطلنی کو دیبات کی زندگی اور دیبات کے لوگوں سے والہانہ محبت ہے اور وہ اپنے گاؤں اور اس کے اطراف کے رہنے والے کسانوں، دیباتی مزدوروں، بڑے چھوٹے زمینداروں، بنیوں اور ویایار یوں، پڑھے لکھے وکیلوں، پنڈتوں، منشیوں اور مولو یوں، غرض گاؤں کے ہر طبقے اور ہر گروہ کی خوبیوں اور کمزور بوں، ان کی عادات اور رسموں، ان کے سوچنے کے انداز اور کام کرنے کے ڈھنگ سے ایسے واقف ہیں ، جیسے کوئی مجھلی تالاب سے۔زندگی کے طویل اور گونا گوں تجربوں کے بعد جالیس سال کی عمر کے قریب سید صاحب نے اپنے کو ول و جان سے دیہات کے محنت کشوں کے مفاد سے وابستہ کر دیا۔ گڑگاؤں، الور اور بھر تیور کے مئو کسانوں کے وہ گویا گوشت بوست بن گئے، اور ان پر ہونے والے ریاسی اور حکومتی مظالم اور دست بُرد کے خلاف بمیشه آ گے بڑھ کر جدوجہد کرتے رہے۔ بعد کوانہوں نے اپنے ضلع ا کڑ گاؤں اور حصار میں کسان تحریک کومنظم کرنے اور ایک مضبوط با نمیں بازو کی تشکیل میں حصدلیا۔این ای کام کے سلسلہ میں انہوں نے بیمحسوس کیا کہ ہمارا موجودہ مروجہ أردو يا ہندی ادب دیہاتی محنت کش عوام کی نفسیاتی ، ذہنی اور جمالیاتی تسکین نہیں کرسکتا اور اگر جمیں انہیں متحرک کرنا ہے تو ان کی ہی مقامی بولیوں میں اور ان کی ذہنی سطح کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کے لیے ادب تیار کرنا ہوگا۔

ہمارے ملک میں جدید شہری تدن نے ابھی تک مغرب کے اکثر ملکوں کی طرح ہمنا کے دیباتی گانوں، کویتاؤں، سوانگوں اور ناچوں کی زندگی اور متحرک روایت کوختم نہیں کیا ہے۔ عوامی تہذیب کی ان تخلیقوں میں دیباتی زندگی کا رس اور حسن، دیباتی محنت کشوں کے ذہن کی قدامت پرتی کے ساتھ ساتھ اس کا کھوں حقیقوں ہے لگاؤ جھلکتا ہے۔ ان میں قسمت (یا کرم) پر عقیدے کے ساتھ ساتھ سچائی اور پاکیزگی اور اخلاق کے بلند اصولوں پر خابت قدمی نظر آتی ہے۔ ان میں اگر ایک طرف گروپ بندی اور فرقہ پرتی کے دقیانوی رجھانات نظر آتی ہیں تو دوسری طرف کسان عوام میں نئے انقلابی خیالات اور کسان اتحاد، شظیم اور جدوجہد کے حوصلے بھی برجے اور پھیلتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ ان میں جاگیری اور جبد کے حوصلے بھی برجے اور پھیلتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ ان میں جاگیری اور

سامرا بی استحصال اور لوٹ ہے رہائی اور ایک آزاد اور خوشحال دیہاتی ساج کا خاکہ ذہنوں میں ابھرتا ہوا نظر آتا ہے۔

سید مطلق سے ملنے کے بعد محسوں ہوتا ہے کہ ہمارے دیہات میں پُرانی ، کلمبری ہوئی زندگی کی سطحوں پر جدید قوتوں اور اثرات کے سبب سے جونئ حرکت اور آویزش ہے وہ اس کا مجسمہ ہیں۔ وہ اپنے دیہاتی علاقے کی زندگی کے ہرپہلواور گوشے سے واقف ہیں اور اس کی زندہ روح ان میں رچی ہوئی ہے۔

ہمارے ملک میں کسان تحریک کے رہنماؤں اور کارکنوں میں بہت ہے ایسے لوگ ہیں جوسید مطلق کے مقالبے میں تنظیمی صلاحیت زیادہ رکھتے ہیں، جن کا سیاسی شعور ان ہے زیادہ گہرا ہے، جن کو کسان جدو جہد کا زیادہ وسیع اور عملی تجربہ ہے۔لیکن دیہات کے محنت تحش عوام اور وہاں کے دوسرے رہنے والوں کی نفسیاتی کیفیت، ان کا مزاج ، ان کی روایات، ان کی اچھی خصلتیں اور ان کی کمزوریاں سمجھنے میں اور محنت کشوں کے ساتھ غیر معمولی لگاؤ ، ان ہے محبت کرنے میں شاید ہی کوئی سید صاحب کی برابری کرسکتا ہے اور چونکہ وہ نہایت سقرا اورلطیف ادبی ذوق بھی رکھتے ہیں، ہماری جدید ادبی تحریک میں وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے گاؤں کی زندگی کو سچائی، حسن اور ترقی پیندی کے ساتھ شعر اور نظم کے پیرایہ میں ڈھالنے کی كوشش كى ـ وه جس علاقے كے رہنے والے ہيں، وہاں كى زبان ہريانى ہے۔ چنانچہ انہوں نے ای زبان میں ایک منظوم ڈرامہ'' کسان رُت'' لکھا جس میں اُردواور ہریانی کو ملاکر (جو نہایت فطری معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ اُردو کی بنیاد بھی کھڑی بولی ہے، جو ہریانی کی طرح كى اور اس كے پاس كے علاقے كى جى بولى ہے) اليى زبان استعمال كى گئى ہے جس ميں دیہاتی بولی کے الفاظ اور محاورے اے نہ صرف اس علاقے کے دیمی باشندوں کے لیے قابل فہم بناتے ہیں، بلکہ اس میں ایک دلکش اور دل نشیں تاثر اور زور بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ بعد میں ای زبان میں سید صاحب نے سیاسی اور ساجی موضوعات پر اور بھی کئی عمدہ اور اچھوتی تظمیں تکھیں۔ خالص اُردو زبان میں بھی سیّد صاحب کی نظموں سے دیہات کی زمین کی سوند همی خوشبو آتی ہے۔ محمیثہ الفاظ اور گٹھے ہوئے دیہاتی محاورے استعال کرکے وہ اس حقیقت کو ثابت کرتے ہیں کہ عوامی زندگی اور بولی ہے قریبی تعلق رکھنے ہے ہی ہمارے ادب کو ہمیشہ نیا اور صاف خون مل سکتا ہے، وہ جھوٹے اور بے اٹر نصنع سے پاک ہو سکتی ہے اور اس کے الفاظ کے ذخیرے اور تر اش خراش میں سلاست اور عام فہی کی خصوصیت کو باقی رکھتے ہوئے اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ فریدآباد کے دیہاتی شاعروں کی کانفرنس میں سیدمطلی نے متھرا، گڑ گاؤں، روہتک اور دبلی کے نواح کے ان دیباتی شاعروں کو جمع کیا جوان اصلاع کی سیاسی اور کسانی تحریک ے مسلک تھے اور جو انہیں عوامی تحریکوں سے متاثر ہوکر کویتا لکھتے تھے۔اس اجماع کے کرنے میں انہوں نے خود اپنے اور اپنے اطراف کے اصلاع کے سیای راہ نماؤں سے مدد حاصل ک ۔ متھ را کے علیم برج لال متھر ا کے گرام کو یوں کو جمع کر کے لے آئے۔ دہلی کے بائیں بازو كے سياى ليڈر بہال سكھ نے دبلى كے اطراف كے گرام كوى جمع كيے۔ انہيں صاحبول نے کانفرنس کے افراجات کے لیے بھی سیّد صاحب کے ساتھ مل کر تین چارسورو پے جمع کیے۔ اس کانفرنس میں اُن کو بول کے شرکاء فریدآ باد اور نواحی ضلعوں کے کوئی جاریا نچ سو کسان تھے۔شہر بیوں میں انجمن کے مرکز کی طرف سے احمد علی اور میں، دہلی کے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے چنداسا تذہ اور طلباء اور دہلی کے آس پاس کے شہروں اور قصبوں کے دس پانچ سیای کارکن تھے۔اس کی فضا ایک کسان کا نفرنس کی تھی۔سیدمطلق کے خاندان کی حویلی کے ایک کشادہ احاطے میں کسان زمین پر بیٹھے تھے۔ جار چھ بختوں کوایک کنارے پر رکھ کر ڈائس بنا دیا گیا تھا۔ کانفرنس کوئی چار بجے شام سے شروع ہوتی تھی اور رات کو دیر تک جاری رہتی تھی۔ اس دفت تک کسان کانفرنسوں اور ادبی کانفرنسوں اور سیای جلسوں میں شریک ہونے اور حصہ لینے کی میری عادت کافی ہو گئی تھی۔لیکن میہ کانفرنس ان سب سے مختلف تھی۔سید مطلی کے پاس تمام کو یوں کی جو وہاں موجود تھے، فہرست تھی۔ وہ ان کے نام لے لے کر پکارتے۔ ینچے سے ایک کسان کھدر کی دھوتی ، گرتا ہے، جیمینپتا ہوا اُٹھتا، اس کے ساتھ دو تین آ دمی اور ہوتے۔ کوی عام طور سے ایک تارا بجا کر اور گا کر اپنی کو یتا سنا تا۔ اس کے ساتھی ڈھولک بجائے۔ عام طور سے ﷺ میں رک کر چند من کے لیے تقریر بھی کرتا، جب وہ اپنی کو پتا کے معنی سمجھا تا یا جس واقعہ ہے وہ متعلق ہوتی ، اس پر تبسرہ کرتا۔ گانے کے وہی پُرانے طرز تتھے جوصد یوں سے ہمازے دیہات میں رائج ہیں۔ بارہ ماسا، چوماسا، بھجن، ہولی برج دلیں کی وہ دلکش طرز جنہوں نے ہماری ساری موسیقی اور ادب پر اپنا اثر ڈالا ہے۔لیکن کو یتاؤں اور گانوں کے موضوع سب جدید سیای اور ساجی تھے۔ سیای تحریکوں میں لوگوں کا جیل جانا، آزادی کے لیے بھلت علمہ کا بچانی کے تخت پر پڑھ جانا، بڑے راجاؤں، نوابوں اور جا گیرداروں اور سودخور بنیوں کے ہاتھوں کسانوں کی لوث، لیڈروں کے بڑے بڑے وعدے كرنا، ووٹ لينے كے ليے جھوٹ بولنا اور پھر انہيں بھلا دينا، وغيره۔ مجھے ياد ہے كہ ايك شاعر نے سب کوا تنا متاثر کیا تھا کہ سارا مجمع رونے لگا تھا۔ اس نے ایک طویل نظم سائی تھی جوشہید بھت سکھی ماں اور اس کی بہن کی زبان میں اپنے چہنے لڑے اور بھائی کے متعلق تھی۔

اس کا بھولا بچپن، اس کی جوانی، اس کی انقلا بی جدو جبد، اس کی بھائی اور اس کی بھائی ہے اس کا بھی اس کے رشتہ داروں کو خہ دیا جانا ۔۔۔۔ ماں اور بہن کا بین ۔۔۔. آخر میں بیکنٹھ سے بھت سکھی کی آواز کا آنا کہ میرے مرفے پر کوئی آنسو نہ بہائے۔ وطن کے لیے جان دینے والے بھی نہیں مرتے۔ وہ تو دیس کے ہراس نوجوان کے دل میں زندہ رہتے ہیں جوآزادی کے سپابی ہوتے ہیں۔ برج کے ایک کوی سواتی شرمانے کئی نظمیس گاکر سنائیں، جن میں جرت انگیز طنز اور حسن بیان کے ساتھ رہلی برج بھاشا میں دیہات کے کسانوں کی اصلی حرت انگیز طنز اور حسن بیان کے ساتھ رہلی برج بھاشا میں دیہات کے کسانوں کی اصلی حالت کا نقشہ تھا۔ گزشتہ میں بچپس سال میں آزادی کی جدو جبد کی تاریخ تھی اور ساتھ ساتھ اس کی کمزوریوں اور خامیوں پر بھی روشی ڈائی گئی سے سید مطلی نے بھی اپنی کتاب ''کسان میں سے کو بتا بڑھ کر سنا میں۔

یہ میرے کیے بالکل ایک نیا تجربہ تھا۔ یہ تھے ہمارے دلیں کے اسی فیصدی
باشندے .... خاص اس دلیں اور علاقے کے جہاں ہے اُردو زبان نکلی ہے۔ لیکن یہیں پراگر
اُردو کی نظمیں پڑھی جاتیں تو قطعی ہے کار اور ہے اثر ہوتیں۔ جامعہ ملیہ کے ایک صاحب نے
حب وطن پر ایک اُردونظم سائی تھی جو کافی سہل زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ لیکن وہ اس مجمع کے
جذبات کو چھو تک نہیں سکی۔ غالبًا اگر جدید سنکرت آمیز ہندی کی کوئی کو بتا بھی یہاں سائی جاتی
تو اس کا بھی بہی حشر ہوتا۔

دوسری طرف دیبات کے تھوڑا بہت پڑھے ہوئے کسان اپنی ذہانت اور ہمارے ویہات کی قدیم، زندہ اور خوبصورت روایتی گانوں، پھجوں وغیرہ کی بنیاد پر نے ترتی پند خیالات اور تجربوں کو دیباتی عوام کے سامنے پیش کررہے تھے، جس سے ان کو جمالیاتی حظ بھی ہوتا تھا، جو ان کی موجودہ زندگی اور مسائل کا بہترین شعوران کو عطا کرتے تھے اور ہاجی جدو جہد میں ان کے جذبات کو تھے طریقے سے ابھارتے تھے۔ بینبیس تھا کہ ان گانوں اور طویل کو یتاؤں میں خامیاں اور کھر دراین نہیں تھا یا ان میں کم علمی کی نشانیاں نہیں تھیں۔ لیکن طویل کو یتاؤں میں خامیاں اور کھر دراین نہیں تھا یا ان میں کم علمی کی نشانیاں نہیں تھیں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ترتی پسند صنفین کو اگر اپنے ملک کی اکثریت یعنی دیباتی عوام کے لیے بھی ادب تیار کرنا ہے، انہیں بھی مخطوظ کرنا ہے، انہیں نے خیالات سے متعارف کرنا ہے، ان کی تو ہم پرستیوں کے خلاف لڑنا ہے، دیبات میں رجعت پرست اثر ات کے خلاف جدو جہد کرنے کے لیے اور انہیں نئی زندگی کی جانب بڑھانے کے واسطے متحرک کرنا ہے تو اس

ئی ان کے لیے نیا ترقی پیند ادب تیار کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ شہر کا رہنے والا ہر ترقی پیند ادیب میرکام نبیں کرسکتا۔ بیشتر اس فتم کا ادب وہی مصنف تیار کریں گے جوخود دیہات کے ہیں، وہاں کی زبان کو جانتے ہیں، وہاں کی طرزوں پرعبورر کھتے ہیں یا عبور رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جو کام جے آتا ہے، اور جس بات کی جو شخص سب سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہے، اے وہی کرنا جا ہے۔خوشی کی بات ہے کہ کسان تحریک کے پھیلنے اور مضبوط ہونے کے ساتھ ترتی پنداد بی تحریک نے دیہات کے کو یوں کو بھی اپنے دامن میں سمیٹنا شروع کر دیا ہے۔ تقریباً ہر ضلع اور علاقے کی کسان تحریک کے کوی بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ضرورت ہے کہ ان کی تنظیم ہو، ان کی تعلیم کی جائے ، ان کی لکھی ہوئی چیزوں کو چھپوانے میں ان کی مدد کی جائے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ شہر کے اور دیہات کے ادیب ایک دوسرے سے ملیں جلیں، ایک د وسرے سے سیکھیں، ایک دوسرے کے تجر بے اور ہنر کو اپنے مخصوص فن میں شامل کر کے اے زیادہ اچھا اور پُرتا ثیر بنائیں۔ ترقی پیندمصنفین کی تحریک ای طرح صحیح معنوں میں عوامی ادب کی ہمہ گیرتحریک بن علق ہے۔فریدآ باد کے دیہاتی شاعروں کی کانفرنس اس ست کو پہلا قدم تھی۔احد علی نے اس کانفرنس کی بہت اچھی اور مفصل رپورٹ انگریزی میں لکھی جس میں كانفرنس ميں شريك ہونے والے كو يوں كى نظموں كے ترجيے بھى دئے گئے تھے۔ بير بورث مدراس کے ترقی پسندسیای ماہنامہ''نیواریا'' میں شائع ہوئی۔ کئی سال بعد جب رجنی پامدت کی مشہور کتاب''ماڈرن اعثریا'' شائع ہوئی تو مجھے میہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ اس کا وہ باب جو ہندستان کی زرعی زندگی کے متعلق ہے، برج کے شاعر سواتکی شرما کی نظم کے ایک بندے شروع ہوتا ہے، جوفرید آباد کی کانفرنس میں پڑھی گئی تھی اور جس کا احمد علی کا کیا ہوا انگریزی ترجمہ'' نیو ايرا" والے مضمون میں شائع ہوا تھا۔

## تحریک کے فنکار

اُردو کے ترقی پہندمصنفین اس بات پر بجا طور پرفخر کر سکتے ہیں کہ ہمارے وطن کی تمام دوسری زبانوں کے مقالبے میں اُردوادب پر ہماری تحریک نے سب سے جلدی، وسیج اور گہرااٹر کیا۔

1938 کے تقریباً وسط ہے اُردو کے ترقی پسند ادیوں کے تین اہم مرکز قائم ہونے لگے تھے، لاہور، ککھنؤ اور حیدرآ باد ( دکن )۔

لاہورے اس زمانے میں ''ہایوں'' اور''ادبی دنیا'' دواچھے ادبی رسالے نکل رہے تھے۔''ہمایوں'' کے ایڈیٹر میاں بھر احمد اور صامع علی خال سے ، اور''ادبی دنیا'' کے مولا نا صلاح اللہ بن احمد و فیض ، تا آئیر، کرش چندر، احمد ندیم قامی ، راجندر علی بیدی اور اُپندر ناتھ اشک کی لاہ بن اللہ جوئیں۔ اس زمانہ میں شروع میں شائع ہوئیں۔ اس زمانہ میں ترقی پیند تحریک ہے متاثر ہوکر اور نئے ترقی پیند ادبوں کا مہارا لے کر چودھری برکت علی اور چودھری نذیر نے 'اوب لطیف'' جاری کیا اور نئے ترقی پیند ادب کی اشاعت کے لیے'' مکتبہ اُروو' قائم کیا۔ بیدوہ مادی کورتھا جس کے اردگردنی ادبی تطبیقوں کی بنجاب میں تشکیل ہوئی۔ ''اوب لطیف'' کے مالک اوب نواز اور ترقی پیند تحریک کے معاون ہوتے ہوئے تجارت پیشہ ''اوب لطیف'' کے مالک اوب نواز اور ترقی پیند تحریک کے معاون ہوتے ہوئے تجارت پیشہ طرف ہمیشہ یہ بیٹھی شکایت کرتے تھے کہ دو ہے بیسے اور معاوضے کے معاملہ میں ان سے خاطر خواج سلوک نہیں ہوتا۔ دوسرے بیا کہ 'ادب لطیف'' کا ایڈیٹر گو کہ بمیشہ ترقی پیند تھا لیکن اس خواج سلوک نہیں ہوتا۔ دوسرے بیاکہ ''ادب لطیف'' کا ایڈیٹر گو کہ بمیشہ ترقی پیند تھا لیکن اس خواج سلوک نہیں ہوتا۔ دوسرے بیاکہ ''ادب لطیف'' کا ایڈیٹر گو کہ بمیشہ ترقی پند تھا لیکن اس خواج سلوک نہیں ہوتا۔ دوسرے بیاکہ ''ادب لطیف'' کا ایڈیٹر گو کہ بمیشہ ترقی پند تھا لیکن اس خور ترقی پندوں کے ذبن میں بہت می باتیں صاف نہ تھیں۔ ایک طرف ان کی بالکل ٹھیک

اور سیجے کوشش میتھی کے وسیع المشر بی اور آزاد خیالی کے اصول کو ادب میں پوری طرح برتا جائے۔ کسی ادیب کے لیے اگر وہ مخلص اور سجیدہ ہے اور اس کی تحریروں میں ادبی روح ہے، ہارے رسالوں کے صفحے بند نہ ہونے جائمیں۔ادب کی ترقی صرف ای صورت میں ممکن ہے جب مختلف خیال اور نظر یوں کے لوگوں اور مختلف اسالیب برتنے والوں کو اظہار خیال کی آ زادی دی جائے اور تنقید کرنے والوں کواس کا موقع ملے کہ وہ بغیر کسی جھجک اور رکاوٹ کے ادب پر تکتہ چینی کر عمیں ، اس کے عیوب اور محاس ظاہر کر عمیں۔ اس اصول کے ماتحت ترقی پندوں کے لیے میں مخروری ہے کہ وہ دوسرے سنجیدہ رسالوں میں اپنی چیزیں چھپوائیں اور الیی محفلوں اور مجلسوں میں اپنا کلام سنائیں جہاں ان کے طرفدار اور ہم خیال ہی نہیں بلکہ غیر جانبداریاان کے مخالف اویب اور اہل علم بھی موجود ہوں۔ اپنی محفلوں میں بھی انہیں وقتا فو قتا ا ہے سے اختلاف رکھنے والوں کو بھی مدعو کرنا جا ہے، اور ان کی باتیں غور اور بجیدگی ہے سنی عابئیں۔ ایک طرف تو ہمارا میہ اصول تھا۔ دوسری طرف میہ چیز تھی کہ ترقی پسند مصنفین ایک خاص نظریه رکھتے ہیں۔ان کے اپنے رسالوں کا بنیادی مقصد اس نظریہ کو ادب کی مختلف اور متنوع شکلوں میں پیش کرنا ہے۔اس لیےان کے رسالوں کا ایک خاص مزاج اور ان کی چند خصوصیتیں ہونی جاہئیں۔ یہبیں ہونا جا ہے کہ وسلع المشر بی کے نام پر رسالہ کا یہ خاص مزاج ، اس کا بینمایاں رجحان اور مقصد ہی فوت ہو جائے۔ایسا کرنے سے تحریک اس شراب کی طرح ہو جائے گی جس میں اتنا پانی ملا دیا جائے کہ اس میں نشہ ہی باقی نہ رہے۔اس طرح تحریک کی دھار کند ہوجائے گی ، وہ ہے اثر ہوجائے گی اور ذہنوں اور دلوں کومتاثر اور منقلب کرنے کے بدلے وہ صرف د ماغی پریشانی اور الجھاؤ پیدا کرے گی یامحض وقتی تفریح۔ آزادی رائے اور خیال کے معنی مینبیں ہونے جائیس کہ ہم اپنے نقطۂ نظر اور رائے پر مضبوطی سے قائم نہ ر ہیں اور جن خیالات کو سیحے، ہے اور اجھے سمجھتے ہیں انہیں اپنی پوری قوت اور صلاحیت کے ساتھ مقبول بنانے کی کوشش دھیمی کر دیں۔ ہمارے وطن میں رجعت پہندوں کے وسائل، ترقی پندوں کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہیں، اور وہ اپنے رسالوں، کتابول، اخبارول، مدرسوں، ریڈیو اورسنیما وغیرہ کے ذریعہ سے برابر اپنے نظریوں کا پرچار کرتے رہتے ہیں۔ اں لیے اگر ہم اپنے محدود وسائل کو اور اپنے رسالوں کے زیادہ ترصفحوں کو اپنے خیالات اور تصورات کے افسانوں،مضامین اور شعر کی اشاعت کے لیے محفوظ رکھتے ہیں اور ان صاحبوں کی چیزوں کوشائع کرنے ہے گریز کرتے ہیں جواعلانیہ تاریکی اور تعصب کے بہلغ ہیں تو اس کی بنا پر ہم پر تنگ نظری کا الزام لگانا درست نہیں ہوگا۔

ان اصولوں کو وضع کر لینا آسان ہے۔لیکن ان پر ٹھیک سے عمل کرنا نبتا مشکل ہے۔ اس لیے بالغ نظری اور تجربے اور ادب کے مسائل پر عبور کی ضرورت ہے۔ جس کی ہمارے نوجوان ایڈیٹروں میں کمی تھی۔ پھر بعض رسالوں کے مالکوں کے تجارتی یا سیای مفاد بھی اس یالیسی پر سیح عمل کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے تھے۔ ببرصورت ماری تحریک کے شروع زمانوں میں جب پختہ کار لکھنے والوں کی کمی تھی اور جب خود بہت ہے ترقی پیندادیوں کی تحریروں میں نظریاتی الجھاؤ، ترقی پیند خیالات کے ساتھ ساتھ رجعتی رجحانات کی جھلک، اسلوب کا کھر درا بن،علم کی کمی موجود تھی اور جب حقیقت نگاری کے معنی بھی واضح طور سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے تھے ۔۔۔۔ یہ بہتر تھا کہ ہمارے رسالے اور ناشر ہرفتم کے اچھے اور ہونہار لکھنے والوں کی چیزیں چھاہتے ، ہرنتی اور سنجیدہ اور قابل اعتنا ادبی تخلیق کو اپنے صفحوں پر جگہ دیتے ، اگر چہان تحریروں کے بعض رجحانات سے انہیں اختلاف ہی کیوں نہ ہوتا۔ ادب اور فنون لطیفہ کے معاملہ میں تنگ نظری اور سخت گیری، ضرورت سے زیادہ وسیع المشر بی کے مقابلہ میں زیادہ خطرناک اور نقضان دہ ہے۔ بیہ بہتر ہے کہ مشتبہ اور ایکی چیزیں، جن ہے ہم اختلاف بھی رکھتے ہوں، شائع کی جائیں اور عام پڑھنے والوں اور نقادوں کوخود ان کے بارے میں اپنی رائے قائم کرنے اور ان پر تکتہ چینی اور تنقید کا موقع دیا جائے۔ بجائے اس کے کہ اختلاف یا تابسند بیرگی کی بنا پر بعض ادیوں کی تحریروں کو دیا دیا جائے۔ ادب اور فنون لطیفہ میں شجیدہ احتساب اور تنقید ضروری ہے۔لیکن آ زادی رائے اور آ زادی اظہار اس سے زیادہ ضروری ہے۔رجعت پرستوں اور جمہوریت پسند ترقی خواہوں میں بنیادی فرق یہی ہے كداول الذكر جر، غير سنجيدہ اور ريا كارانہ احتساب اور دباؤ ہے كام لے كر نے او بي خيالات اورنظریوں کی اشاعت کورو کتے ہیں اورعوام کواس کا موقع نہیں دیتے کہ ان خیالات کو پر کھ کر انہیں قبول یا ز دکریں۔ ترقی کےطرفدار چاہتے ہیں کہ ہرفتم کے خیالات اور نظریخے منظر عام پر لائے جائیں اورلوگ خود اس کا فیصلہ کریں کہ کون سے خیالات اور کس فتم کا ادب قابل اعتنا ہے، ان کی صحت مند ذہنی، روحانی اور جمالیاتی ضرورتوں کو بورا کرتا ہے اور کون اس کا سزاوار ہے کہ اے رد کیا جائے اور قبولیت عام کی عزت نہ بخشی جائے۔

اگرہم اس نقط نظر سے دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ لاہور کے رسالہ ''ادب لطیف'' نے ترتی پیندادب کی عام طور پر بہت اہم خدمت انجام دی ہے۔ 1939 اور 1940 میں غالبًا فیض ، امرتسر سے لاہور آگئے تھے۔ ایک کالج میں انگریزی کے تکچرر ہونے کے ساتھ ساتھ اس رسالے کے بھی ایڈیٹر ہو گئے۔ ان کے اداریوں اور تنقیدی مضامین نے ترتی

پند نقط نظر کو واضح کیا۔ میرے لیے (تفصیلی ناوا قفیت کی بناء پر) میمکن نہیں کہ پنجاب میں ترتی پیندادب کی تحریک کے اس دور کے واقعات کماحقہ، بیان کروں۔ پیرکام فیض یا کرشن چندر کے کرنے کا ہے، جو اس زمانہ میں انجمن کے سرکردہ کارکنوں میں تھے۔''ادب لطیف'' کے ساتھ ساتھ ادارہ '' مکتبہ اُردو'' کی بھی بحیثیت ایک ناشری ادارے کی بڑی اہمیت ہے۔ اس ادارے نے پنجاب اور بعد میں پنجاب کے باہر بھی ترقی پینداد بیوں کی کتابوں کو بڑی خوبی اور حسن کے ساتھ شائع کیا۔ اس نے اُردو طباعت کا بہت بلند معیار قائم کیا، اور ساتھ ساتھ ان کتابوں کی اشاعت اور فروخت سارے ملک میں بڑی مستعدی کے ساتھ انجام دی۔اس کے برخلاف ترقی پسندمصنفین کی جو کتابیں لکھنؤیا دوسرے شہروں میں شائع ہوئیں، وه نه تو اتنی انچھی چھپیں جتنا که'' مکتبه اُردو'' کی کتابیں تھیں، ادر نه ہی ان کی اشاعت و فروخت ٹھیک سے اور وسیع پیانے پر ہوئی۔ بیاسچے ہے کہ مصنفین کو اس ادارے سے بیہ شکایت رہتی تھی کہ انہیں کافی معاوضہ نہیں ملتا لیکن پھر بھی مکتبہ کے مالکوں، چودھری برکت علی اور چودھری نذیرے ان کا ربط رہا اور دونوں جانب ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بدستور قائم رہا۔ انصاف کا تقاضہ ہے کہ ترقی پیندمصنفین اس کا اعتراف کریں کہ اگر ایک طرف اس ادارے نے ہے مصنفین کی کتابیں شائع کرکے منافع کمایا، تو دوسری طرف پیر ادارہ حکمرانوں کے قبر وغضب کا بھی وقتاً فو قتاً نشانہ بنتا رہا۔اس پرمقدے چلائے گئے،اس کی شائع کی ہوئی کتابیں ضبط ہوئیں، اور اس پر جر مانے کیے گئے۔لیکن اس نے اپنی روشن خیالی کی روش ترک نه کی۔

1939 میں لکھنو میں اُردو کے نوجوان ترتی پینداد یوں کا جوگروہ جمع ہوگیا تھا دوا پی نیزگی اور رنگین، ذہانت اور اُرنج، شوخی اور بنجیدگی کے کھاظ سے مجموعی حیثیت سے پیچھ بجیب ی رکشی رکھتا تھا۔ اس زمانہ میں ہمارے ملک میں حب وطن اور انقلاب کی جو جانفزا ہوا میں چل رہی تھیں، اس سے بیر سرشار معلوم ہوتے تھے۔ ان میں علی سردار جعفری تھے جوعلی گڑھ سلم یو نیورسٹی سے اپنی سیاسی سرگرمیوں کی بنا پر نکالے جانے کے بعد اب تھنو یو نیورسٹی میں اگر سے اپنی سیاسی سرگرمیوں کی بنا پر نکالے جانے کے بعد اب تھنو اورش میں اور ترتی میں اگر سے اپنی سیاسی سرگرمیوں کی بنا پر نکالے جانے کے بعد اب تھوڑنش فیڈریشن اور ترتی میں ایم سامی میں توقت اسٹوڈنش فیڈریشن اور ترتی بیند مصنفین کی تحریکوں کو دیتے تھے۔ دیلے پتلے، ڈھکتا ہوا رنگ، چہکتی ہوئی آئلوسیں، درمیانہ بیند مصنفین کی تحریکوں کو دیتے تھے۔ دیلے پتلے، ڈھکتا ہوا رنگ، چہکتی ہوئی آئلوسی میں میں جدت اور روانی تھی جیسے ان کی تقریریا ان کی شاعری میں۔ ایک مقتلوں سے ترمی برسخے کا فن انہیں بالکل نہیں آتا۔ مخالف سے گفتگوکو وہ فورا بحث میں بدل دیتے تھے اور دلائل اور منطق کے انبار کے ساتھ ساتھ وہ اس کی کمز ور رگوں پر تیر ونشتر کی بلل دیتے تھے اور دلائل اور منطق کے انبار کے ساتھ ساتھ وہ اس کی کمز ور رگوں پر تیر ونشتر کی برائی ہوں تھی بلل دیتے تھے اور دلائل اور منطق کے انبار کے ساتھ ساتھ وہ اس کی کمز ور رگوں پر تیر ونشتر کی برائی کی میں ور سے تھے اور دلائل اور منطق کے انبار کے ساتھ ساتھ وہ اس کی کمز ور رگوں پر تیر ونشتر کی برائی کی کھروں کو تی ہوں کے انبار کے ساتھ ساتھ وہ اس کی کمز ور رگوں پر تیر ونشتر کی برائی کی کھروں کو تیں برائی کو تیں کی کھروں کی برائی کے انبار کے ساتھ ساتھ وہ اس کی کمز ور رگوں پر تیر ونشتر کی برائیں کی کھروں کو تیں دور کی برائی کے انبار کے ساتھ ساتھ وہ اس کی کمز ور رگوں پر تیر ونشتر کی برائیں کی کھروں کو تینے کی برائیں کی کھروں کی بھروں کی بھروں کی برائی کے انبار کے ساتھ ساتھ کی کھروں کی بھروں کی

بھی بوچھار کرتے جاتے اور جب تک فی الواقع اس کا ناطقہ نہیں بند کر دیتے تھے، انہیں چین نہیں پڑتا تھا۔ کرشن چندر نے ان کے بارے میں ٹھیک ہی کہا ہے کہ ان سے ملوتو معلوم ہوتا ہے کہ کسی تحریک سے مل رہے ہیں۔ان کی طبیعت کی مٹھاس اور تبسم، مزاج کی فیاضی ، ان کی رفت قلبی اور دردمندی صرف اینے ملک کے عوام یا ان کے دوستوں کے لیے ہے جنہیں وہ ان کا طرفدار یا ہمدرد سمجھتے ہیں۔ کیکن ان دوستوں میں بھی کمزوری یا تجروی یا مخالف اور دشمنوں کے ساتھ ملنے اور ان سے ذرا سا بھی مجھوتہ کرنے کے رجحان کو وہ برداشت نہیں کر سکتے ، اور ایسے موقعوں پر دوئتی بھی سر دار کو سخت گیری اور سخت کلامی ہے نہیں روکتی۔ اس سبب ے رجعت پرست، اہل حکم اور ادیب ہماری تحریک کے راہ نماؤں میں غالبًا سب ہے زیادہ سردارجعفری سے نفرت کرتے ہیں اور جب بھی ترقی پندی پرحملہ ہوتا ہے سب سے پہلا وار انہیں پر پڑتا ہے۔ سردار ہماری تحریک کی' دشمشیر بے نیام' میں۔ دشمن ان سے بناہ مانگتے ہیں اور اختساب کے دفت ان کے دوست اور رفیق بھی کسی قدر گھبراہٹ کے ساتھ ان کی تنقید سننے کے منتظر رہتے ہیں۔لیکن چونکہ سر دار ان لوگوں میں ہیں جو پیہم اپنے علم وفن کوئز تی دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اورخود آ گے بڑھ کر قربانی یا محنت کرنے سے جی نہیں چراتے ،خواہ وہ سیای عمل کے سلسلے میں ہو، اپنے شعور کو بڑھانے اور جلا دینے کے لیے یا ادنی تخلیق کے واسطے۔اس لیے صرف ان کے ساتھی ہی نہیں، بزرگ اور معمر ادباء بھی ان کی رائے اور تنقید کی وقعت کرتے ہیں، چاہے بھی بھی انہیں ان کے ساتھ اختلاف ہی کیوں نہ ہو۔

کلانے کے بعد دبلی چلے گئے تھے اور وہاں آل انڈیا ریڈیو بیس ملازم ہو گئے تھے۔ لیکن سال ڈیڑھ سال کے بعد دبلی چلے گئے تھے اور وہاں آل انڈیا ریڈیو بیس ملازم ہو گئے تھے۔ لیکن سال ڈیڑھ سال کے اندراندر وہاں کی فضا کو ناسازگار دیکھ کر، کسی چھوٹی می بات پراؤ کر مستعفی ہو گئے اور لکھنے آگئے۔ یہاں ان کے والد ایک سرکاری نوکری ہے رٹائز ہونے کے بعد آکر ہس گئے تھے۔ مجاز ان کے ساتھ بی رہتے تھے۔ ان کا قد بھی سردار جعفری کے برابر ہوگا۔ لیکن ان سے بھی زیادہ دیلے تھے۔ ان کی ہڈیاں بہت بنگی تھیں، اور جم پر گوشت نہ ہونے کی وجہ ہے وہ جم کے ہر کھلے ہوئے جھے ۔ ان کی ہڈیاں بہت بنگی تھیں۔ مجاز کے چہرے پر نظر ڈالنے ہے بہت مہین مہین نوکوں کا احساس ہوتا تھا۔ دونوں گالوں کی امجری ہوئی ہڈیوں کی نوک، ناک کی مہین مہین نوکوں کا احساس ہوتا تھا۔ دونوں گالوں کی امجری ہوئی ہڈیوں کی نوک اور پھر اس النے کون کوک، دو بڑے بی پتلے ہوئوں اور غیر معمولی چھوٹے ہے منہ کی نوک اور پھر اس النے کون کے بنچ ایک بہت چھوٹی می ٹھٹری کی تیز نوک، پھر جب بھی وہ سر پر بردی می بال دار اور اور پھی کیا نوک ایس کے بنچ ایک بہت چھوٹی میں ٹھٹری کی تیز نوک، پھر جب بھی وہ سر پر بردی می بال دار اور اور پھی کیا ہیں بہت جھوٹی میں ٹھٹری کی تیز نوک، پھر جب بھی وہ سر پر بردی می بال دار اور اور پھی کے بنہایت تر بھے زاویے پر بہن لیتے تھے تو گویا وہ اس نو کیلے سلسلے کی سب سے اور پھی

چوٹی ہوتی تھی۔لیکن اس ملکے تھلکے اور نو کیلے شخص میں اپنی جوانی کے اس زمانہ میں بھی نیش کے معنوں میں بھی ٹوک نہ تھی۔ وہ تو اس لحاظ سے سرتا سر نوش تھا۔ نہایت منکسر مزاج اور شرميلا اور كم بخن \_ مجاز كى طبيعت كى لطافت اور بذله نجى صرف البيخ مخصوص دوستول اوريارول کی بے تکلف محفلوں اور ملاقانوں تک محدود تھی۔ سروار جعفری اگر مباحثہ کے میدان کے شہسوار تھے تو مجاز کو اس میدان کی ہوا بھی نہیں لگی تھی۔ حالانکہ اپنی ذہانت طبع کی بنا پر وہ اشترا کیت کے علمی اور فلسفیانہ نظریوں اور مروجہ سیای خیالات سے واقفیت رکھتے تھے۔لیکن تخصیل علم کی کاوش ان میں نہیں تقی ۔ کسی کام کو بھی نظم اور صبط کے ساتھ کرنا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ان کے مزاج میں ایک لطیف اور دلکش رنگینی تھی۔خوبصورت اور مترنم الفاظ اور ترکیبوں کا مناسب استعمال کر کے کیف ونشاط، رومانیت اور وارفظی کی اینے شعر میں وہ ایک الی حسین فضا بنانے پر قادر تھے جس کے ذیعہ ہے وہ اس زمانہ کے اپنے طبقے کے آ زادی خواہ نو جوانوں کی مضطرب روح کوا ہے کلام میں مسخر کر لیتے تھے۔ بیروح ساج کے ان دقیانوی بندھنوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بے قرار تھی جنہوں نے اسے دہنی ترقی، رومانی انبساط اورجسمانی لذتوں ہے محروم کر دیا تھا، جنہوں نے آزاد اور خاطر خواہ محبت کرنے کے حق کونو جوانوں سے چھین لیا تھا، ان کی فکر کومقید کر دیا تھا اور جوانہیں افلاس کے بے رحم تیروں کا نشانه بنا کر زندگی کی ترتگوں اور امنگوں کو ادای اور حرمان نصیبی اور اندوہ گینی میں بدل دیتی تھی۔ مجاز بہت جلد اُردو دان تعلیم یا فتہ نو جوان لڑکوں ..... اور شاید ان ہے بھی زیادہ لڑکیوں کے سب سے محبوب شاعر بن گئے۔ کئی سال تک لکھنؤ ، الد آباد ، علی گڑھ کی یو نیورسٹیوں کے طلباء میں نے شاعروں میں وہ سب سے زیادہ مقبول اور دل پہندر ہے۔

انہیں دنوں کا ذکر ہے (اس وقت تک'' آہنگ' شائع نہیں ہوئی تھی) کہ ایک ہار حیات اللہ انصاری مجھ سے ملے اور انہوں نے مجھے اپنے گھر آنے کے لیے مرعو کیا۔ انہوں نے بتایا کہ تقریب سیر ہے کہ تجاز نے ایک نئی نظم کہی ہے۔ وہ خود تو اسے من چکے تھے، لیکن وہ اس سے اس قدر متاثر تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ دوستوں کی ایک خاص مجلس میں اسے سنایا جائے۔ میں نے ان کی دعوت بڑی خوشی سے قبول کی۔ اس لیے کہ تجاز کی ہر ایک نظم کو ہم حاس اس زمانہ میں ترقی بہنداوب کے خلیقی مراحل کا ایک ایک واقعہ سمجھتے تھے۔

حیات اللہ انصاری خود لکھنؤ کے ترقی پسنداد بیوں کے گروہ کے ایک ممتاز فرد تھے۔ وہ مجاز، سردارجعفری، جذتی، اور سبط حسن کے ذاتی دوستوں میں سے بیتھے اور علی گڑھ میں ان کے ساتھ ہی پڑھ بچکے تھے۔ ان کی ذات ترقی پسندوں میں کئی لحاظ سے منفردتھی۔ حیات اللہ انصاری لکھنو کے نامور اور محترم علمائے فرنگی محل کے خاندان سے ہیں۔علمائے فرنگی محل کئی بشتوں سے شالی ہند کے علماء میں اپنی علمی اور روحانی فضیلت کے لیے مشہور ہیں۔ انگریزی راج کے پہلے اودھ کی نوابی کے زمانہ میں وہ اتنے بااثر تھے کہ حکمران نواب ان کی مرضی اور منشا كا بميشه خيال ركھتے تھے۔ نان كوآ يريش اورتح يك خلافت كے دنوں ميں مولانا عبدالباري فرنگی کل کی شرکت ہے اس تحریک کو بڑی تقویت پہنچی تھی۔ گاندھی جی اس زمانہ میں جب ایک بارلکھنؤ آئے تھے تو فرنگی محل میں مولانا عبدالباری ہی کے مہمان ہوئے تھے۔ یہ چیز ہندومسلم اتحاد کی ایک جیتی جاگتی نشانی سمجھی گئی تھی۔ ورنہ عام طور سے مسلمان علماء کے گھروں میں ہندو لیڈروں کا گزر بھی نہیں ہوتا تھا۔ گویہ علماء اپنا زیادہ تر وفت درس ویدریس، پیری مریدی، ر یاضت وعبادت میں بسر کرتے تھے۔لیکن وہ سیاست سے بے بہرہ نہ تھے۔البتہ ہم جس ز مانہ کا ذکر کررہے ہیں ، اس وقت فرنگی محل کے گھرانے میں کوئی ایسی ہستی جواپے علم یا تقدس کے لحاظ سے خاص نمایاں حیثیت رکھتی ہو، باتی نہیں رہ گئی تھی۔ مولانا عبدالباری کے صاحبز ادے کم عمر تنھے اور ان کا مبلغ علم بھی قلیل تھا۔ بعد میں وہ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے جہاں علماء کی کمی تھی اور صرف ایک بزرگ باپ کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے انہیں مسلم لیگ کی ورکنگ تمیٹی میں بھی جگہ مل گئی۔ شالی ہند کے اکثر علمائے اسلام محبّ وطن اور انگریزی سامراج کے مخالفوں میں تھے، وہ مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے۔ان کی بڑی اکثریت قوم پرورسیاست کواپنائے ہوئے تھی۔ اس زمانے میں درمیانہ طبقے کے پڑھے لکھے نوجوانوں میں جو عام بے چینی اور بیجان تھا، اس سے عربی اور دینی مدرسوں کے طلباء اور خود علماء کے گھرانوں کے نوجوان متاثر تھے۔ زمینداریاں اور اوقاف جن سے ان گھرانوں کی معاش تھی اور جن ہے ان کی شان برقرار رہتی تھی، مٹ رہے تھے۔ انگریزی پڑھے لکھے لوگوں کو تو نوکریاں ملنے کا کئی قدرموقع تھا بھی ،عربی فاری اور دینیات پڑھے ہوئے لڑکوں کی اکثریت فقر و فاقه اور بیروزگاری کا اور بھی زیادہ شکار ہو رہی تھی۔ پینو جوان دیکھتے تھے کہ مٹھی بھر صاحب جائداد علماء اور سجارہ نشین تصوف اور تفترس کے دعوؤں کے باوجود عیش وعشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔لیکن ان کے لیے زندگی کی تمام شاہراہیں مسدود ہیں۔ پھر ان کی ببتق صورتیں، نوجوان چېروں پرجنگلی گھاس کی طرح اگی ہوئی جسی جسی داڑھیاں، مخنوں ہے او پر شرعی پانجاہے، ان کے عمامے اور پُرانی وضع کی قبائیں، نکاح شادی، مولود مجلس اور عید اور جنازے کی نمازوں کے وقت بھلے ہی احترام کی نظروں سے دیکھے جا کیں، عام طور ہے لوگ انہیں مضکہ خیز اور بچائب خانہ میں رکھے جانے کی چیزیں ہی مجھتے تھے۔ عام لوگ اگر ایک طرف ان لوگوں کا نداق اڑاتے تھے، جوا ہے تو می خصائل اور تہذیب کو ترک کر کے ضرورت سے زیادہ انگریز یا صاحب بننے کی کوشش کرتے تھے تو دوسری طرف دینیات کے ان چلتے مجرتے پتلوں کی قدامت برتی اور دقیا نوسیت بھی عوام کے تمسخراور استہزا کی زدمیں تھی۔

ان اسباب کی وجہ سے خود علماء کے خاندانوں کے بے مایہ نوجوانوں اور دینی در سکاہوں کے طلباء میں بے چینی اور بے اطمینانی کے آثار ظاہر ہور ہے تھے۔ اکثر مدرسوں کے طلباء کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔خراب کھانا، سخت عبادت، سونے اور پڑھنے اور چھٹی کے اوقات میں فوجی بیرکوں کی طرح کا ڈسپلن، طلباء کے حقوق کا مکمل فقدان، وظیفوں کے دینے میں طرفداری۔ عام تہذیبی انحطاط کے ساتھ بیسب خرابیاں ان پُرانی درسگاہوں میں بھی پیدا ہو گئی تھیں۔او قاف، چندوں اور جا کدادوں کی آمدنیاں، جو درس و تدریس کے لیے تھیں، چندمتولیوں اور ان کے کنبوں کی آ سائش پرصرف ہوتی تھیں ۔تعلیم کا معیار بھی گرتا جا رہا تھا۔ جدید تعلیم اور سائنس تو خیر وہاں کے نصاب میں داخل ہی نہیں تھی۔ اب قرآن، حدیث، فقہ، تاریخ، عربی، فاری، اور اوب کی تعلیم بیشتر رمی اور بے جان ہو کر رہ گئی تھی۔ تعلیم کی اس زبوں حالی اور رہن سبن کے سقیم حالات اور چند اساتذہ کی بدسلوکی کے خلاف ان در سکاہوں کے طلباء میں بڑی بے چینی تھی۔ چنانچہ مکھنؤ کی کئی در سکاہوں میں لڑکوں کی ہڑتالیں بھی ہوئیں۔ جن کو مقدس منتظمین نے بری طرح کیلا۔ بہت سے طلباء کے نام مدرسول سے خارج کر دیے گئے اور وہ مدرسول کی اقامت گاہوں سے نکال دیے گئے۔ان طلباء کے لیے داڑھی منڈوانا،سگریٹ پینا،سنیما دیکھنا، انگریزی پڑھنا تک ممنوع تھا اور ان کے لیے ان کاموں میں سے پچوبھی کرنا دین اور ایمان سے بعاوت کا پہلا قدم سمجھا جاتا تھا۔ حیات اللہ انصاری نے علمائے فرنگی محل کے خاندان کا ایک فرد ہونے کے باوجود اور دینیات کے درس کی محیل کے باوجود ان تمام بندشوں کو توڑ دیا۔ وہ پہلے تو انگریزی کالج میں تعلیم حاصل كرنے كے ليے على كر ه چلے كئے۔ وہاں جانے پر انہوں نے داڑھى مونچھ دونوں كا صفایا کروایا، اور جب فرنگی محل کے دوسرے لوگ مسلم لیگ میں شامل ہور ہے تھے، انہوں نے کھدر ہوشی اختیار کرکے گاندھی ٹو پی اوڑھ لی۔ نیشنلٹ مسلمانوں کی سیاست اختیار کر لی اور اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر ترتی پیند ادیوں کے گردہ میں شامل ہو گئے اور بڑی حد تك اشتراكي خيالات كوبھي ايناليا۔

ان دنوں حیات اللہ انصاری علی گڑھ سے نئے نئے واپس آئے تھے اور فرنگی محل میں اپنے آبائی مکان کے ایک حصہ میں ہی رہتے تھے۔ چنانچہ مجاز کی نئی نظم سننے کے لیے انہوں اپنے آبائی مکان کے ایک حصہ میں ہی رہتے تھے۔ چنانچہ مجاز کی نئی نظم سننے کے لیے انہوں

نے ہمیں وہیں پر مدعو کیا۔ ایک ترقی پندشاعر کی نظم سننے کے لیے فرگلی محل کے ہی ایک نوجوان کی وعوت پر علائے کرام کے اس قدیم اور مقدی آستانے پر ہمارا مجمع ہونا یقینا ایک تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ چو کفراز کعبہ برخیز دکھاماند مسلمانی۔ اس مجمع میں علیم، سردار جعفری، سیط حسن، اور میرے علاوہ فرنگی محل کے خاندان کے اور بھی کئی نوجوان شامل تھے۔ ان میں رضا انصاری بھی شامل تھے۔ انہوں نے بعد کوئرتی پند ادب کی تحریک میں کافی حصہ لیا اور انہیں بہت ی مشکلات کا سامنا کرنا بڑا۔

اس دن مجاز نے ہمیں اپی نظم ''اندھیری رات کا مسافر'' سائی۔ اس نظم میں اس نوجوان کی تصویر شی کی ہے جو ہر تیم کے ارضی و ساوی مصائب کا سامنا کرتا ہوا انقلاب کی منزل کی طرف بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ گواب اس نظم میں ہمیں بعض معنوی کمیاں نظر آتی ہیں، اس لحاظ ہے کہ اس میں انقلاب کی منزل کا تصور کافی مہیم ہے، انقلابی طاقتوں کی صاف تصویر نہیں ہے اور انقلابی جدوجہد کا تصور واقعی کم اور بیجانی زیادہ ہے، اور غالبًا انہیں کمیوں تصویر نہیں ہے اور انقلابی جدوجہد کا تصور واقعی کم اور بیجانی زیادہ ہے، اور غالبًا انہیں کمیوں کے سبب سے نظم میں شہراؤ اور سنجیدگی اور گہرا تاثر پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ خامیاں اس وقت کی ساری انقلابی تحریک کی ہی خامیاں تا کی ذمہ دار نہ ساری انقلابی تحریک کی ہی خامیاں تھیں۔ اکیلے مجاز کے شعور کی نیم پختگی ان کی ذمہ دار نہ تھی۔ پھر بھی اس نظم میں ایک طوفانی آندھی کی ہی کیفیت ہمیں محسوس ہوئی۔ ''تعاقب میں تھی ۔ پیر بھی اس نظم میں ایک طوفانی آندھی کی ہی کیفیت ہمیں محسوس ہوئی۔ ''تعاقب میں گئیرے بیں۔ چٹائیں راہ میں حائل'' اور ای قتم کے رواں دواں مصر سے اپنے اندر ایک ایسا گئیرے تھے۔ جن کے سازخود ہمارے سینوں میں جیٹرے ہوئے تھے۔

انہیں دنوں حیات اللہ کی ادارت اور ڈاکٹر علیم کی گرانی میں اکھنؤ سے ہفتہ وار "ہندستان" جاری ہوا۔ اس کے لیے سرمایہ خاص طور پر رقیع احمد قد وائی صاحب نے جمع کیا تھا جو صوبہ متحدہ کی کا گر لی وزارت میں وزیر ہتے۔ وہ بھی علیم اور آچاریہ نریندر دیو کے ساتھ اس کے ڈائر یکٹروں میں تھے۔ اس کی سیاست کا گر لی تھی، لیکن با ئیس بازو کا جھکاؤ لیے ہوئے۔ ہم سب ہی اس زمانہ میں کا گر لیس میں شریک تھے۔ واہنے اور با ئیس بازو کے جھکاؤ کے ہوئے۔ ہم سب ہی اس زمانہ میں کا گر لیس میں شریک تھے۔ واہنے اور با ئیس بازو کے جھکڑے نے ابھی شدت نہیں اختیار کی تھی بلکہ جواہر لعل نہرو کی صدارت میں اس وقت جھکڑے نے ابھی شدت نہیں اختیار کی تھی بلکہ جواہر لعل نہرو کی صدارت میں اس وقت کا گریس میں بازو والے کافی بااثر ہو گئے تھے۔ صوبہ متحدہ کی کا گر ایس کمیٹی میں سے کا گریس میں با نئیں بازو والے کافی بااثر ہو گئے تھے۔ صوبہ متحدہ کی کا گر ایس کمیٹی میں سے بات خاص طور پر تھی۔ بہرصورت ''ہندستان' کا ادبی حصہ ترقی لیند ادب کے لیے وقف بات خاص طور پر تھی۔ بہرصورت ''ہندستان' کا ادبی حصہ ترقی لیند ادب کے لیے وقف بات خاص طور پر تھی۔ بہرصورت ''ہندستان' کا ادبی حصہ ترقی لیند ادب کے لیے وقف شائع ہونے لگیں۔ مجاز، سردار جعفری، جذبی، مخدوم تی الدین، وقار انبالوی، مسعود اختر شائع ہونے لگیں۔ مجاز، سردار جعفری، جذبی، مخدوم تھی الدین، وقار انبالوی، مسعود اختر شائع ہونے لگیں۔ مجاز، سردار جعفری، جذبی، مخدوم تی الدین، وقار انبالوی، مسعود اختر شائع ہونے لگیں۔ مجاز، سردار جعفری، جذبی، مخدوم تی الدین، وقار انبالوی، مسعود اختر

جمال، جاں نثار اختر ،علی جوآوزیدی، رضی عظیم آبادی، شیم کر ہانی، بیسب نام ہمیں ہندستان کے شاعروں میں نظر آئیں گے۔ بیسارا گروہ نئے ترقی پسند شاعروں کا تھا۔ ان کی نظموں میں نظر آئیں چھیں ۔ ان کا مول کو دیکھ کر اب ہمیں بیدیقین آنے لگا تھا کہ اب ہم محض پروگرام بنانے، مقصد کا تعین کرنے، پرانے ادب کے رجعت پرست کہ اب ہم محض پروگرام بنانے، مقصد کا تعین کرنے، پرانے ادب کے رجعت پرست ربحانات کی کڑی اور تلخ تنقید کے دور سے گزر کرزیادہ مشکل ادبی تخلیق کے دور میں داخل ہور ہے۔

سبط حسن کو بھی نئ تحریک کی کشش حیدرآباد دکن سے اب لکھنؤ کھینج لائی، جہال ان کے دوست سردار جعفری اور مجاز پہلے ہے موجود تھے۔ ویسے ان کے مزاج میں اتنی بے اطمینانی اور کچک ہے کہ وہ ایک شہر، ایک مکان، ایک کام یا ایک عشق ہے بمشکل یا بند کیے جا سکتے ہیں۔جس وقت وہ ایک کام کوخو بی کے ساتھ انجام دیتے رہتے ہیں، اسی دوران میں ان کے ذہن میں کوئی دوسری کمبی چوڑی اسکیم جنم لیتی ہے اور ان کا دل بے اختیار اینے کام سے احیات ہو جاتا ہے۔اب بیران کے دوستوں اور ساتھیوں پر ہے کہ انہیں اس کا یقین دلا کیں کہ وہ جو کام کررہے ہیں وہ بہت ضروری ہے اور ان میں اس کے اچھی طرح کرنے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ اگر اس میں ذرا بھی چوک ہوئی تو سبط حسن یکا یک سب پھھ چھوڑ چھاڑ کرغائب ہو جاتے ہیں اور تھوڑے دنوں کاغوطہ لگانے کے بعد جب وہ برآ مد ہوتے ہیں تب وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ جو نیا کام انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے، قدرت نے ان کی تخلیق خاص ای لیے کی تھی۔ان کی ذہانت ، نکتہ بنجی ، اور ادب میں ذوق سلیم كے سب معترف ہيں۔ چونكه قسمت نے انہيں صحافت كے پیشے كے ساتھ باندھ ديا ہے۔اس لیے انہیں اب تک کئی ترقی پسنداد بیوں کی طرح ادب کے میدان کا آ زاد نیزہ باز ہے رہے یر بی اکتفا کرنا پڑا ہے۔لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس حیثیت ہے بھی انہوں نے ہماری تحريك شروع زمانه ہے لے كرا بني گرفتاري تك (اپريل 1951) تمام ان او بيول پر اپني اصلاح، تنقید، تعریف، نکته چینی، اور اد بی سوج بوجھ سے اثر ڈالا ہے، جن کے وہ دوست اور رفیق بن سکتے ہیں۔ ان کی حد درجے کی نفاست پسندی اور مزاج کا تلون اور جن کو وہ کم جانتے ہیں، جن کی لیافت اور اخلاص کے وہ قائل نہیں ہوتے ان کے ساتھ ایک بلند سطح ہے 'نفتگو کرنے کا انداز ،خود ہمارے حلقہ میں بعض لوگوں کوان سے بدیگمان کر دیتا ہے۔اس لیے ا گرانبیں پیند کرنے والے بہت تھے، تو بہت ہے لوگ بڑی جلدی ان ہے ول برداشتہ بھی ہو جاتے تھے۔ان کے متعلق لکھتے وقت شیفتہ کا پہ قول یاد آتا ہے

اگر طبع سخن شناس داری به این نکته می ری، چه خوش فکر اگرچه کمیاب است آقا خوش فهم کمیاب تر په خوش فکر اگرچه کمیاب است آقا خوش فهم کمیاب تر

ہماری تحریک میں سبط حسن کی اہمیت ان کی خوش فہمی کے سبب سے تھی۔
چنانچہ سبط حسن نے لکھنٹو پہنچ کر یکے بعد دیگرے کئی خوشنما اور عظیم منصوبے بنا کر امید کے دریا میں بہا دیے۔ ترقی پہنچ کر یکے بعد دیگرے کئی خوشنما اور عظیم منصوبے بنا کر امید کھا۔ کیل رہا تھا۔ لیکن کا نگر کی سیاست کے ساتھ اس کی بندش رفتہ رفتہ ہم سب کو کھکنے لگی تھی۔ سبط حسن نے فوراً تجویز پیش کی کہ ایک دوسرا ہفتہ وارا خبار ٹکلنا چاہیے اور قبل اس کے کہ ہم سب اس کے نوراً تجویز پیش کی کہ ایک دوسرا ہفتہ وارا خبار ٹکلنا چاہیے اور قبل اس کے کہ ہم سب اس کے بارے بارے میں کوئی مستقل رائے قائم کر سکیں، انہوں نے ہفتہ وار "پرچم" کے نام سے شائع کر دیا۔ بارے میں کوئی مستقل رائے قائم کر سکیس، انہوں نے ہفتہ وار "پرچم" کے نام سے شائع کر دیا۔ بارے میں کوئی مستقل رائے قائم کر سکیس، انہوں نے ہفتہ وار "پرچم" کے نام سے شائع کر دیا۔ بارے میں انہوں نے ہفتہ وار "پرچم" کے نام سے شائع کر دیا۔ بارے بی مضامین، اپنی خالص ترقی پیندی اور اپنی سیاست کے لحاظ سے بیاری آب و تاب، اینے ادبی مضامین، اپنی خالص ترقی پیندی اور اپنی سیاست کے لحاظ سے بیاری آب و تاب، این حالی مضامین، اپنی خالص ترقی پیندی اور اپنی سیاست کے لحاظ سے بیاری آب و تاب، اینے ادبی مضامین، اپنی خالص ترقی پیندی اور اپنی سیاست کے لحاظ سے بیاری قبل کی تام سے شائع کر دیا۔

''ہندستان'' سے اجھا تھا۔ لیکن اس کی مالی اور تنظیمی بنیاد بے حد کمزور تھی۔ چنانچہ جار پانچ پرچوں کی اشاعت کے بعد''پرچم'' سرنگوں ہو گیا،اوراس کی اشاعت رک گئی۔

اس کے بعد انہیں خیال آیا کہ لکھنؤ میں انجمن ترقی اُردو کی ایک جیتی جاگتی شاخ کیوں نہ قائم کی جائے۔ بیہ شاخ لکھنؤ میں انجمن کی کتابیں اور رسالے فروخت کرے۔اس کے بہت ہے ممبر ہوں، جن کے جلے ہوا کریں، اس کا ایک دار المطالعہ ہو، جوشہر میں ادب کا مرکز ہو۔ادیبوں کے مل بیٹنے کے لیے ایک خوشگوار جگہ ہو جہال ہے ادب و تہذیب،شعر وعلم کے چشمے پھوٹیں۔ اپن ان تجاویز کو انہوں نے مولوی عبدالحق صاحب کے سامنے پیش کیا اور انہیں اس پر آمادہ کیا کہ وہ لکھنؤ آئیں اور انجمن کی اس شاخ اور مرکز کا افتتاح کریں۔شہر کے بہت سے اُردونواز ، اور ادب پہندلوگوں ہے مل کر انہیں اپنا ہم خیال بنایا گیا۔ میہ تجویز ا لی اچھی تھی کہ بھلا کسی کو اس ہے کیا اختلاف ہوسکتا تھا۔ کم از کم سبط حسن اور ان کے دوست یمی سمجھتے تھے۔ چنانچہ مولوی صاحب لکھنؤ آئے۔ ان کی بڑی شاندار دعوت ہوئی۔ لیکن اندر اندر کچھ لوگ اپنی الگ انکیم بنا رہے تھے۔ سبط حسن نے جب سب کام کر لیا اور ا تکیم شروع ہونے کا وفت آیا تو پیرانکشاف ہوا کہ لکھنؤ میں تو انجمن ترقی اُردو کی ایک شاخ پہلے سے موجود ہے۔ کہیں ہے ایک صاحب نکل آئے، جن کا اس وقت تک کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، اور ادبی خلقوں میں جو بالکل غیرمعروف تھے، جو مدتوں ہے لکھنؤ کی انجمن کو اپنی جب میں لیے بیٹھے تھے۔ان صاحب کی بے عملی اور نکماین سب پر ظاہر تھا،سوا مولوی عبدالحق صاحب کے۔ چنانچہ چلتے وقت وہ لکھنؤ کی انجمن کا کام اور اس کی معتدی دوبارہ انہیں صاحب کوسونپ گئے۔مولوی صاحب کے جانے کے بعد لکھنؤ میں انجمن پھر پہلے کی طرح غائب ہوگئی اور سبط حسن کی ساری کوششیں رائگاں گئیں۔

لیکن سبط حسن ہار ماننے والے انسانوں میں سے نہیں تھے۔اب انہوں نے ایک اور بھی بڑا منصوبہ بنایا۔ بیداُردو زبان کی ہرسطح، ہر مکتب خیال اور ہرفتم کے ادیبوں کی ایک عظیم المجمن قائم کرنا تھا، جس کا بنیادی مقصد ادیوں کے حقوق کی حفاظت کرنا، ضرورت پڑنے پر ان کی مالی امدا د کرنا، ان کی تحریروں کی اشاعت میں ان کی مدد کرنا وغیرہ تھا۔ اس انتیم کے ساتھ بھی مختلف مقامات پر ادبی مرکز اور دارالمطالعہ وغیرہ قائم کرنے کا مقصد شامل تھا۔ اس قتم کی ایک اسکیم مسعود اختر جمال نے بھی تیار کر لی تھی۔ بعد میں یہ دونوں اسکیمیں شاید مدخم كر دى گئيں۔ گواس كا مجھے يقين نہيں۔ جگر صاحب، جوش صاحب، فراق صاحب، مجنول اور دوس سے بہت سے ادیوں نے مصنفین ٹریڈ یونین بنانے کی اس اسکیم کو بہت پسند کیا۔ سب نے حتی المقدوراس کی مالی امداد کے بھی وعدے کیے۔اس کا دستور العمل بھی بن گیا۔ بھلا کون ایبا مصنف ہوسکتا ہے جو اتنی اچھی تجویز کی مخالفت کرتا؟ ہرمصنف کا ناشروں کے ہاتھوں استحصال ہوتا ہے۔اس کی آزادی رائے اورتحریر پر پے در پے جملے ہوتے ہیں،اے اپنا پیٹ پالنے کے لیے اپنی مملاحیتوں اور قلم کو جامل سر مایہ داروں کے ہاتھوں بیجنا پڑتا ہے۔ تو پھراگر وہ سب ایک ساتھ مل کر دوسرے محنت کشوں سے سبق لے کرمتحد ہوں اور اپنی تنظیم کریں تو کیا وہ بھی اپنی معاشی ، اپنے قلم اور اپنی خود داری کا تحفظ نہیں کر سکتے ؟ پیراسکیم کوئی دو سال تک تجویزوں،مشوروں، بحثوں اورمسودوں کی سطح پر چلتی رہی۔اس کے بعدیہ سلسلہ ختم ہو گیا اور کسی خوش آئند متعقبل میں دوبارہ زندہ کرنے کے لیے بھلا دی گئی۔

ان باتوں سے بین ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سے ذمہ دار کام کرنے والوں میں کم اور زیادہ اہم، ممکن اور قابل عمل لیکن نبتا جھوٹے، اور خوشما لیکن وسترس سے باہر اور بڑے کامول کو چن لینے اور پر کھنے کی اس وقت تک صلاحیت نہیں تھی۔ ہر ہر قدم پر ہم کو اس قتم کی المجھنوں کا سامنا ہوتا تھا۔ نا تجربہ کاری کے علاوہ، غالبًا بیدر بھان ہم میں دانشور طبقہ کی اس پی بورڈوا خصلت کے سب سے بار بار امجرآتا ہے جس کی نشانی بیہ ہے کہ اپنے کو ہر چیز اور تجربے کا منبع اور مرکز سمجھا جائے۔ ساجھے، اشتراکیت اور ڈسپلن کے ساتھ ایک منظور شدہ سنظیم اور منصوبے کے ماتحت دل لگاکر کام کرنے سے گریز کیا جائے۔ جہاں اپنی ذات کی ہر لیے خود نمائی نہ ہو، ایک اجتماعیت سے بھاگ کر اپنی ڈیڑھا اینٹ کی مجد الگ بنائی جائے۔ ہم لیے خود نمائی نہ ہو، ایک اجتماعیت سے بھاگ کر اپنی ڈیڑھا اینٹ کی مجد الگ بنائی جائے۔ ہم لیے خود نمائی نہ ہو، ایک اجتماعیت سے بھاگ کر اپنی ڈیڑھا اینٹ کی مجد الگ بنائی جائے۔ ہم لیے کے خود پر سی سے اکثر کو ایسا کرتے وقت اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم دراصل اپنے طبقے کی خود پر سی

اور حد سے بڑھی ہوئی انفرادیت کا شکار ہیں۔اس لیے کہ ہم اپنی علیحدیت کو قائم کرنے کے لیے بڑا جوش وخروش دکھاتے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ آخر جب ہم اتنی محنت کر رہے ہیں تو ہم توصیف اور تعاون کے مستحق ہیں، نہ کہ اس کے کہ لوگ ہم سے کترا گیں اور بالآخر ہماری المداد نہ کرکے ہم کو ناکامیاب بنادیں۔لیکن خود پر مرکوز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنا خون پیند ایک کرنا اپنی ہی علامی یا خامی کو کھو جنے ، اسے تسلیم کرنے اور اس کی تھیج کرکے ٹھیک راستہ پر چلنے کے اپنی ہی مناطق یا خامی کو کھو جنے ، اسے تسلیم کرنے اور اس کی تھیج کرکے ٹھیک راستہ پر چلنے کے مقابلہ میں کہیں زیادہ مبل ہے۔ اس لیے ناکامیوں کے تجربے اکثر ورمیانہ طبقے کے وانشوروں میں مجھداری، شعور اور انکسار پیدا کرنے کے بجائے ان میں پست ہمتی، ٹنی اور اندائے جنس کے ساتھ نفرت کا جذبہ بھر دیتے ہیں۔اس کے بعد ان کی انا نیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہوں کی آزادی کو کچلنے سے حذر نہیں کرتے اور اس طرح موجودہ سات میں بہت سے جھوٹے اور کی آزادی کو کچلنے سے حذر نہیں کرتے اور اس طرح موجودہ سات میں بہت سے جھوٹے اور کر بڑے ہٹلر بیدا ہو جاتے ہیں۔ ان کا اگر اور کئی پر بس نہیں چلنا تو اپنے ناکام منصوبوں، اور مسدد د تمناؤں سے بیدا ہونے والی مابوسیوں اور گھٹن کا انتقام لینے کے لیے ان کی ہوئی اور مصوبوں، اور مستوری ہوئے ہیں۔

 تاریک اور خطرناک غاروں، اور ذبنی اور روحانی سمیت کے جاں گسل جہنم میں خور کھا کر گرنے سے بار بار بچاتی ہے، اور اگر ہم اپنی طبقاتی خود پرئی کے جذبے سے مجبور ہوکر کہی گرنے سے بار بار بچاتی ہے، اور اگر ہم اپنی طبقاتی خود پرئی کے جذبے سے مجبور ہوکر کہی کرنے گڑھوں میں گڑھوں میں گڑھوں میں گڑھوں میں گڑھوں میں جاتی ہے۔ جاتی جاتی ہے۔ جاتی کی طرف لانے میں ہماری مدد کرتی ہے۔

ترقی پسندی، انفرادی اوراجہا گی عمل کے تجربے سے اپنی فکر اور نظر میں مسلسل گہرائی

پیدا کرنے اور نئی اور اُن دیکھی سچائیوں اور حقیقوں کے شعور کا دوسرا نام ہے۔ یہی تازہ

سچائیاں اور نئی دریافت کی ہوئی حقیقیں، ہمارے واسطے عمل کی نئی اور صاف راہیں کھول دیت

ہیں، ہمارے عمل کو زندگی کے سب سے اہم تقاضوں سے ہم آ ہنگ کرتی ہیں، اور اس طرح

ہیم حیات افز الورانقلا بی نظریہ اور علم سے اپنے ذہمن کو منور کرکے اور اپنے عزائم اور مقاصد کو

ہیم حیات افز الورانقلا بی نظریہ اور علم سے اپنے ذہمن کو منور کرکے اور اپنے عزائم اور مقاصد کو

ایک بیدار شعور کا حصد بنا کر انسانیت کو ارتقاء کے اگلے زینے پر چڑھوئے ہے چھوٹا قدم بھی ہمیں

می طرف بڑھنے میں مدودی ہیں۔ اس روشن راہ پر عمل کا چھوٹے سے چھوٹا قدم بھی ہمیں

ترقی کے رائے پر آگے بڑھا تا ہے۔ لیکن ایے عمل، جو اس طرح سے وقت اور حالات کے

تقاضوں کے مطابق اور ان کے متوازن نہیں ہوتے، چاہے وہ بظاہر کتنے ہی بڑے اور اگذریب کیوں نہ نظر آتے ہوں، ہم کو آگئیں بڑھا کتے، بلکہ ہماری قوت کو اور تنظیم کو پراگندہ

دلفریب کیوں نہ نظر آتے ہوں، ہم کو آگئیں بڑھا کتے، بلکہ ہماری قوت کو اور تنظیم کو پراگندہ

کر کے ہمیں چھیے کی طرف دھیل دیتے ہیں۔

چونکہ ہماری تحریک کے تانے بانے میں اس کے آغاز ہی سے سائٹیفک اجہا گی تصورات کے سرخ ڈورے بھی موجود تھے، اور چونکہ ہماری تحریک محنت کش عوام، ان کی تنظیموں اور ان کی جدوجہد ہے وابستگی اور قر بہت تعلق کو اپنے ارتقاء کے لیے شروری بجھتی تھی، اس لیے پراگندگی اور اختشار، جلد بازی، انتہا پیندی، سستی، مایوی یا موقع پرتی کے جو رجحانات وقا فو قنا ہمارے درمیان اٹھتے تھے، ان کے تدارک کی بھی ہم میں صلاحیت پیدا ہونے لگی تھی۔ بجیدہ اور مفید تقید اور خود تقید کا مادہ رفتہ ہم میں بروستا جاتا تھا۔ غلطیوں اور عارضی تاکا میوں سے مایوس ہونے کی بجائے ہم کو ان سے سبق سیمنے اور اس تج ہدکی بنیاد پر عارضی تاکا میوں سے مایوس ہونے گئی تھی۔

چنانچے سبط حسن، مجاز، اور سردار جعفری نے اب اُردو کا ایک ایبا ادبی رسالہ جاری
کرنے کا منصوبہ بنایا جو ترتی پسندی کے معیار پر پورا اترے اور جو ایک مرکزی حیثیت ہے
ترتی پسندادب کے اُردو جھے کی تخلیق، تنظیم اور راہ نمائی میں مددگار تابت ہو۔ 1941 کے
شروع سے لکھنؤے''نیا ادب'' جاری ہوا۔

''نیا ادب'' با قاعدہ اور آفیشیل طور پر ترقی پندمصنفین کی انجمن کا ترجمان نہیں تھا۔
لکن غیر رکی طور پر اور فی الحقیقت سے بہت جار ہماری تح یک کا ترجمان بن گیا، اور اُردو کا ہر
ترقی پندمصنف اور تح یک سے دلچین رکھنے والا اسے پڑھنا ضروری بچھنے لگا۔ اس کے بیم معنی
نہیں ہیں کہ اُردو کے دوسرے رسالے، جو ترقی پند رجمانات لیے ہوئے دوسرے اوبی
مرکز ول سے شائع ہو رہے تھے (لاہور سے ''ادب لطیف''، بیٹنہ سے ''شیم'')، ان کی
ضرورت یا افادیت باقی نہیں رہ گئی تھی۔ اُردو کا علاقہ اس قدروسیج ہے اور اس کے اہم مرکز
استے متعدد ہیں (مثلاً کلکتہ، بیٹنہ، لکھنو، وبلی، لاہور، بہبئی، حیررآباد دکن وغیرہ) کہ اچھے
معیاری رسالے ان تمام جگہوں سے نکالے جا سکتے تھے اور نکلتے تھے۔ پھر بھی ایک ایسے
معیاری رسالے کی ضرورت تھی جس میں ہر علاقے کے بہترین لکھنے والوں کی چیزیں شائع ہوں، جو
معانی علاقوں اور مرکز وں کی ادبی سرگرمیوں کی خبریں مرکزی طور پر اکٹھا کر کے سب کو عدد مل سکے۔

''نیا ادب'' ان ہی مقاصد کو پیش نظر رکھ کر جاری کیا گیا۔ اس کے صلاح کار اور معاونوں میں جوش صاحب، فراق، علیم، مجنوں اور میں.....جی شامل تھے۔ بعد میں جب جوش صاحب کا''کلیم'' بند ہو گیا تو ''کلیم'' کا نام بھی''نیا ادب'' کے ساتھ شامل کر دیا گیا اور جوش صاحب کا نام رسالے کے اوپر مدیرِ اعلیٰ کی حیثیت سے شائع ہونے لگا۔لیکن حقیقت میہ ہے کہ اس رسالے کے اصلی چلانے والے سبط حسن، سردار جعفری، اور مجاز ہی تھے، انہیں تینوں نے شروع میں اپنے پاس سے پانچ پانچ سورویے فی کس کے حساب سے اس میں لگائے اور پھراپنے احباب اور جاننے والوں ہے، اور رسالے کے متعقل خریدار بنا کر اور ایک دو اشتہار حاصل کر کے شاید اتنی ہی رقم اور جمع کی۔ اس زمانہ میں سال چھے مہینہ تک ایک ما ہنامہ رسالہ نکال لینے کے لیے بیر رقم کافی تھی۔ بشرطیکہ ایڈیٹر، منیجر، اور ککھنے والے کوئی معاوضہ یا مشاہرہ نہ لیں۔ چندمہینوں کے لیے لکھنؤ کے ایک اُردونواز رئیس نے رسالے کے وفتر کے لیے لکھنؤ کے سب سے فیشن ایبل بازار حضرت کینج میں'' نیا ادب'' کے لیے دفتر بھی وے دیا۔ کیکن ان کی بیہ عنایت تھوڑے دنوں کے بعد معاونت میں بدل گئی، اور بالآخر رسالے کا دفتر وہیں پہنچ گیا جس کا کہ وہ اپنے افلاس کے سبب مستحق تھا، یعنی سبط حسن اور سردارجعفری کے رہنے کے چھوٹے ہے کمرے میں۔ان دونوں صاحبوں کی مالی کیفیت کے اُ تار چڑھاؤ کے ساتھ ساتھ ان کی جائے سکونت بھی بدلتی رہتی تھی۔ آج لال باغ میں شان ے رہ رہے ہیں تو کل گولہ کننج کے ایک کھنڈر میں، اور وہاں سے نکلے تو بٹلر خمنج میں کسی

دوست کے مکان میں چندمہینوں کے لیے پناہ گزیں ہیں۔

ظاہر ہے کہ اس کے بیہ معتی نہیں کہ ''نیا ادب' میں جو چیزیں شائع ہو گیں وہ سب کی سب اعلیٰ در ہے کی اور معیاری تعین، یا بیہ کہ ترقی پہند نقط نظر کی وضاحت کرنے میں اس نے بھی بھی غلطیاں نہیں کیں اور اس کی تنقید میں خامیاں نہیں تھیں۔ ہمارے نقط نظر میں آج بھی کمزوریاں اور الجھاؤ، اختلاف اور اور کچے نچے وقتا فو قتا نظر آتے رہتے ہیں، اور آئندہ بھی ایسا بھی کمزوریاں اور الجھاؤ، اختلاف اور اور کچے نچے وقتا فو قتا نظر آتے رہتے ہیں، اور آئندہ بھی ایسا بی ہوگا۔ انسانی کاموں میں تحمیل کا دعویٰ کرنا تو کسی وقت پر اور کسی چیز کے لیے بھی نادانی ہے۔ یہ چیز ہمیں الہامی صحیفوں پر عقیدہ رکھنے والوں کے لیے جھوڑ دینا جا ہے۔

''نیا ادب'' لکھنو کے 1942 کے آخر تک نکاتا رہا۔ اس زمانہ کے شاروں پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو اس کی کیفیت کچھاں باغ کی ہی نظر آتی ہے، جو ابھی نیا لگایا گیا ہو۔ زمین نظر ڈالتے ہیں تو اس کی کیفیت کچھاں باغ کی ہی نظر آتی ہے، جو ابھی نیا لگایا گیا ہو۔ زمین پر چند بڑے تناور اور سابیہ دار درخت پہلے ہے گئے ہیں، چند پھول دار بیلیں جو پہلے ہے موجود ہیں، ہوا میں لہرا رہی ہیں، روشوں اور کیار یوں کی حدیں بنا دی گئی ہیں، ہالوں میں زم اور نازک پودے نکل آئے ہیں، اور ایک دور کیلین پھول سے پیت دے رہے ہیں کہ موسم آئے پر سارا تختہ ان سے بھر جائے گا۔ موسی پھولوں کے پودے اگر ایک طرف ہیں تو گلاب اور چنبلی سارا تختہ ان سے بھر جائے گا۔ موسی پھولوں کے پودے اگر ایک طرف ہیں تو گلاب اور چنبلی کی قامین بھی گئی ہیں۔ بہتے ہوئے پانی کی آواز ، اور سنرے کی تر اوٹ بتارہی ہے کہ جوں جوں کی قامین بھی گئی ہیں۔ بہتے ہوئے پانی کی آواز ، اور سنرے کی تر اوٹ بتارہی ہے کہ جوں جوں وقت گزرتا جائے گا ، یہ باغ تھرتا اور سنورتا جائے گا۔ اس کے مالی ہوشیار اور چا بکد ست ہیں۔

''نیاادب'' کے ان شاروں میں جوش کی چند معرکۃ الآرانظمیں ہیں (باغی روحوں کا کورس، جہاں میں تھا، ایسٹ انڈیا کمپنی کے فرزندوں سے خطاب)۔ فراتی کی بعض وہ غزلیں ہیں جن کے شعر کی نئی آئیگ نے ہماری ادبی دنیا میں ایک نئی روح پیدا کر دی۔

سیاروں میں کب پہلے یہ گردش و تابش تھی

ہیں موڑ یہ صدیوں کے، دن ایک مہینے کے

نادیدہ فضاؤں میں تارے چھٹک آئے ہیں

ا ح کے فرال میں قال میں عارے کے ہیں

یا چرہ فردا پر قطرے ہیں سے کے

فراق کامضمون'' نئے ادب میں غزل کی جگہ''، مجنوں گورکھپوری کا''ترقی پسندادب''، فيض احمد فيض كا ''ترقى پيند ادب''، اختشام حسين كا ''قديم ادب اور ترقى پيند نقاد''، ڈاکٹر عبدالعکیم کا ''اد بی تنقید کے بنیادی اصول'' وغیرہ ایسے مضامین ہیں، جنہوں نے اُردو ادب میں تقید کے نے نظریئے کی بنیاد رکھی۔ نے شاعروں میں ہم کو مجاز ، مخدوم محی الدین ، سيد مطلى، سردار جعفرى، على جواد زيدى، مسعود اختر جمال وغيره كى نظمين ملتى بين، جن مين ہماری شاعری کے آغاز کی پُرامید رومانیت، انقلاب پرستی اور حب وطن کے فروزاں شعلے بھڑک رہے ہیں۔اس کے افسانوں کا حصہ نسبتاً کمزور ہے۔اس لیے کہ کرشن چندر، بیدی وغیرہ اس وقت تک اکثر پنجاب کے رسالوں میں ہی لکھتے تھے۔ پھر بھی عصمت چنتائی، کرشن، منٹو، اختر رائے یوری، احمدعلی، حیات الله انصاری، سردارجعفری کے افسانے مختلف نمبروں میں موجود ہیں۔ میہ باتنیں میں اپنی یا دواشت ہے لکھ رہا ہوں۔ سر دست'' نیا اوب'' کے تین چارنمبروں کے علاوہ دوسری کا پیاں میرے پاس موجود نہیں ہیں۔ بیرونی ترقی پبندادب کی نمائندگی میکسم گورگی اور چینی افسانوں کے ترجموں ہے کی گئی۔ جدید چینی افسانوں کے بہت اچھے ترجے يٹنه كے تمنائى نے كيے تھے، جو بعد كو كتابي شكل ميں "زندہ چين" كے نام سے شائع ہوئے۔ رسالہ''نیا آدب'' کے ساتھ ساتھ لکھنؤ کے ان نوجوان ترقی پبندوں نے ترقی پبند ادب کی کتابیں چھاہیے اور انہیں شائع اور فروخت کرنے کے لیے ایک دارالا شاعت بھی قائم كيا۔ اس كا نام "صلقة اوب" تقاراس كى طرف سے اس زماند ميں تجاز كے كلام كا مجموعه '' آ ہنگ''، حیات اللہ انصاری کے افسانوں کا مجموعہ ''انوکھی مصیبت''، سردار جعفری کے افسانوں کا مجموعہ ''منزل''، اور سجادظہیر کا ناول ''لندن کی ایک رات'' شائع کیے گئے۔ اس ادارے نے "آزادی کی نظمین" کے نام سے ایک مجموعہ بھی شائع کیا، جے سبط حسن نے مرتب کیا تھا اور جس میں غالب ہے لیکر اس وقت تک کی اُردو کی سیاسی اور انقلابی نظموں کا 
> رقص کر اے روپ آزادی کہ رقصال ہے حیات گھومتی ہے وقت کے محور پیہ ساری کا نئات

اس نظم کے لکھے جانے کے تحوڑے ہی دنوں بعد سردار جعفری بھی گرفار کر لیے گئے۔ اب سبط حن الکیے رہ گئے۔ اس لیے کہ تجازی ہیلے بھی دفتری کام نہیں کر کتے تھے اور وہ لکھنو تھیوڑ کر دبلی چلے گئے۔ البتہ اس زبانہ میں ''نیا ادب' کے جلانے میں رضا انساری (فرکلی گل) کی مدد بہت کچھ شامل تھی۔ طباعت اور اشاعت اور منیجری کے کاموں میں جوغیر الحجہ محنت اور با قاعد گی ضروری ہے، اس کی صلاحیت فرکلی گل کے اس نوجوان باریش جیزا اوے میں پوری طرح موجود تھی۔ وہ فرکلی گل کے اس نوجوان باریش جیزا اوے میں پوری طرح موجود تھی۔ وہ فرکلی گل کے دینی مدرے میں معلم تنے اور خودان کی جیزا اوے میں پُرائے طرز پر کی تھی۔ رضا، حیات اللہ انساری کے رضح میں شاید بھا نج یا گاؤ تھا اور حیات اللہ کی ظرح گھر کے بزرگوں کے طعن شنیع کے باوجود وہ ثابت قدمی کے ساتھ ٹی تھی گو کہ عمر کی ظرح گھر کے بزرگوں کے طعن شنیع کے باوجود وہ ثابت قدمی کے ساتھ ٹی تھی تھی کے اور عود وہ ثابت قدمی کے ساتھ ٹی تھی کے اور عود وہ ثابت قدمی کے ساتھ ٹی تھی کے اور عوب کی تحریک کے انہوں نے ''نیا ادب' کے لیے عربی کی کے ترقی پند ادب ساتھ ٹی تھی کے اور عرب کی تحریک کے انہوں نے برای بر مضامین کھے۔ 1942 کے ختم پر جب''نیا اور بر دار اور بر دار دوباں آگئے تھے ) تو رضا انصاری نے برای ہمت کر کے ''منول' کے نام سے ایک جعفری دونوں آگئے تھے ) تو رضا انصاری نے برای ہمت کر کے ''منول' کے نام سے ایک جعفری دونوں آگئے تھے ) تو رضا انصاری نے برای ہمت کر کے ''منول' کے نام سے ایک جعفری دونوں آگئے تھے ) تو رضا انصاری نے برای ہمت کر کے ''منول' کے نام سے ایک جعفری دونوں آگئے تھے ) تو رضا انصار نام تھا۔

جنگ کے چیز نے کے چند مہینے بعد شہری آزادیاں ساب کی جانے لگیں، اور جو رقی

ببندادیب اشتراکی تحریک ہے بھی تعلق رکھتے تھے، ان میں سے بیشتر گرفتار ہو گئے۔اس کے سبب سے انجمن کی تنظیم تغطل کی حالت میں آگئی۔ انجمن کے باقی ماندہ ممبر اور کارکن جلیے كرنے سے تھبرانے لگے، اس ليے كداييا كرنا اينے كو گرفتاري كے خطرے ميں ڈالنا تھا۔ تنظیمی اعتبار سے 1940 کے بعد ہے لے کر 1942 کے فتم تک کا زمانہ ہماری انجمن کی تنظیم کے تعلق اور اس کے جلسوں اور کانفرنسوں کے بند ہو جانے کا زمانہ ہے۔ حکمران اور رجعت پرست غالبًا مطمئن اورخوش تھے کہ انہوں نے اس تحریک کو پچل کرختم کر دیا ہے۔لیکن ٹھیک ای زمانے میں فیض کی''نقشِ فریادی''، کرشن چندر کی''طلسم خیال''، بیدی کی''دانه و دام''، ندتیم اوراشک کے افسانوں کے مجموعے لاہور کے'' مکتبہ اُردو'' کی طرف سے شائع ہوئے۔ ٹھیک ای زمانہ میں''ادب لطیف''اور''نیا ادب'' میں ترقی پبند شاعری، تنقید اور افسانوں کے ا چھے نمونے (پہلے کے دو تین سال کے مقالبے میں) پیش کیے گئے اور غالبًا سب سے بڑی بات میتھی کہ نئے لکھنے والے، جوابھی یا تو طالب علم تنے یا با قاعد گی ہے ادبیوں کی صف میں داخل نہیں ہوئے تھے، ترقی پبندادب کی تحریک اور ترقی پبندنظریہ سے متاثر ہوئے۔ وہ تمام لوگ جن کے نام ہم پہلی بار 1943 اور 1944 سے ترقی پینداد بیوں کی حیثیت سے سنتے ہیں، ای زمانے میں ترقی پیندی کی طرف ہنچ رہے تھے، مثلاً احمد ندیم قائمی، ساحرلد هیانوی، ظهبیر کانتمیری، عبدالله ملک، کیفی اعظمی ، عبادت بریلوی، وامق جو نپوری، متازحسین ، ابراجیم جلیس، سلیمان اریب، شامد صدیقی، منسراج رہبر، پرویز شامدی وغیرہ۔ یہی بات اس کی صانت تھی کہ رجعت پرست عناصر کی توقعات کے برخلاف اس زمانے میں جب کہ وہ سمجھنے تھے کہ انہوں نے تشدد اور جر کے ذریعہ ترقی پسند ادب کی تحریک کوختم کر دیا ہے، پہلے کے لکھنے والوں میں ہے اکثر کا شعور زیادہ بختہ اور وسیع ہو رہا تھا۔ ترقی پسندادب کی تخلیق جاری تھی، اور ترقی پیند نظریوں کا جیج نے اور ہونہار دانشوروں کے ذہنوں میں پوست ہوکر ہمارے ا دب کے دامن کونو ساختہ مجھولوں سے بھر دینے والا تھا۔

ان ترقی پنداد یول کی استقامت، جو 1940 سے 1942 تک کے زمانے میں اپنی تحریروں ہے، رسالوں اور کتابوں کی اشاعت کرکے ہماری تہذیب کے کارواں کو بڑے مشکل حالات میں آگے بڑھاتے رہے، میرے لیے غیر معمولی مسرت کا باعث تھی، اور اس کے سبب ہے جس وقید کی روح فرسا تکلیف کافی کم ہو جاتی تھی۔ مجھے لکھنو میں ''نیا اوب''، کے سبب ہے جس وقید کی روح فرسا تکلیف کافی کم ہو جاتی تھی۔ مجھے لکھنو میں ''نیا اوب''، اور 'اوبی دنیا'' با قاعدگی سے ملتے تھے۔ فیض کی نظموں اور مضامین اور بیدی اور کرش کے افسانوں ، احتشام اور اختر انصاری اور کئی اور ترقی پنداد یوں کی نگارشات سے اور کرش کے افسانوں ، احتشام اور اختر انصاری اور کئی اور ترقی پنداد یوں کی نگارشات سے

فی الحقیقت میں ای زمانے میں المجھی طرح متعارف ہوا اور میں نے بھی سبط حن سے وعدہ کیا کہ میں 'نیا اوب' کے لیے با قاعد گی سے مضامین لکھ کرختی الا مکان 'نیا اوب' کی مدد کرتا رہوں گا۔ اوبی مضامین کی اشاعت پر زیادہ روک ٹوک بھی نہیں تھی۔ اس لیے میرے لیے ایسا کرنا ممکن تھا۔ چنانچہ میں نے جیل ہی میں ''یادی' کے عنوان سے مضمون لکھ کر سبط حن کو ''نیا اوب' کی اشاعت کے لیے بجوا دیا۔ مرزا جعفر علی خال آثر صاحب نے ترتی پند اوب کی گریک پر جواعتراضات کیے تھے، اس کا جواب بھی لکھا، جو''سران مبین' کے نام سے''نیا اوب' میں شائع ہوا۔ ای زمانے میں میں ہندی بھی سکھ رہا تھا اور ہندی کا ترتی پند رسالہ اوب' میں شائع ہوا۔ ای زمانے میں میں ہندی بھی سکھ رہا تھا اور ہندی کا ترتی پند رسالہ ''بہن' با قاعد گی کے ساتھ پڑھتا تھا۔ اس زمانہ میں''بنس' کے ایڈ یئر شیودان ساتھ چو بان اور رہندی کا ترجیان اور پر ہند ہی کی گئری سے ترقی چند جی کے پند اور کی طرح سے ترتی پند ہوگیا اور وہ ہندی میں ترتی پندادب کی تحریک کا ترجمان بن گیا۔ ہندی کے ترتی پند شاعر سے ترقی پند ہوگیا اور وہ ہندی میں ترتی پندادب کی تحریک کا ترجمان بن گیا۔ ہندی کے ترتی پند شاعر سمتر انند پنت پر، شیودان ساتھ چو ہان کے صفحون سے اخذ واقتباس کر کے میں نے ایک مضمون پنت کی کی شاعری کے متعلق پولان کے مضمون پنت کی کی شاعری کے متعلق بھی لکھا اور ہندی سے جو اور ترجمے بھی کے جو 'نیا اوب' میں شائع ہوئے۔

سامراجی حکمرانوں کی طرف ہے تو ہماری تحریک پرشروع ہے ہی جملے ہورہے تھے (اخبار ''اسٹیٹس مین'' کے مضامین کا ذکر پہلے بھی کیا جا چکا ہے)۔ جنگ کے غیر معمولی حالات سے فائدہ اُٹھاکر بید حملہ اور بھی شدت اختیار کر گیا۔ لیکن اب رجعت پرست ادبی حلقوں کی طرف ہے بھی ہم پر دو جانب سے حملے شروع ہوئے۔

رقی پنداد بی تحریک کے معرضین ایک تو پرانے خیال کے قدیم ادبی لکیروں پر چلنے والے حضرات تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ترقی پند زبان ' خراب' کررہ بیں، ان کی لکھی ہوئی چیزوں میں حسن نہیں ہوتا، وہ انسانوں کی اصلاح کرنے کے بجائے ان کوخونی انقلاب، نفرت اور تخریب کا سبق دیتے ہیں، وہ بے دینی اور لا فر بہت پھیلاتے ہیں۔ وہ اخلاق اور آداب سے بعناوت اور جنسی بے راہ روی کی تبلیغ کرتے ہیں۔ ان کے خیالات اور نظر یے آداب سے بعناوت اور جنسی بے راہ روی کی تبلیغ کرتے ہیں۔ ان کے خیالات اور نظر یے ہیرونی اور اجنبی ہیں اور وہ ہماری تبذیب کی نیخ کئی کرنا چاہتے ہیں۔ اس قتم کے معرضین میں دوقتم کے لوگ تھے۔ دیانت دار، قابل احر ام اور بددیانت اور قابل نفری! اول الذکر میں جگر مرادآبادی، مرزا جعفر علی خال آخر، پروفیسر رشید احمد صدیقی، خاص لوگوں میں تھے۔ جگر مرادآبادی، مرزا جعفر علی خال آخر، پروفیسر رشید احمد صدیقی، خاص لوگوں میں ہے۔ موخرالذکر میں فرقہ برتی سے سرشار چند'' بے ادب'' جہلا تھے، جنہیں ادب، تہذیب و تمدن کے صبحے معنی بھی نہیں معلوم تھے، جو اسلام کے نام پر ہم پر محملہ کرتے تھے لیکن خود ننگ اسلام

ہے، جنہیں مسلمانوں کے بہترین اخلاق اور تدنی روایات کی ہوا بھی نہیں گئی تھی، اور جن کی دکان کی رونق مذہب کی بنا پر اس ملک کے بینے والے مختلف فرقوں میں بغض وعناو کی آگ بھڑکانے پر قائم تھی۔ ای قتم کے بہت سے پرانے کتب خیال کے ہندی اویب ہندی کے بڑی بیندمصنفین پر بھی اپنی ہندو فرقہ پرست ذہنیت کی بنیاد پر جملے کرتے تھے۔ ایک کو ہندوؤں سے نفرت تھی تو دوسرے کو مسلمانوں سے اور دونوں کو ترقی بیندمصنفین سے اس مبدوؤں سے نفرت تھی کہ ترقی پیندمصنفین سے اس مبدوؤں سے کی طرح کے بھی فرقہ پرست نہیں تھے۔ بلکہ آزادی اور جمہوریت کے لیے سامراج اور جا گیردار اور قوم فروش سرمایہ دار عناصر کے بلکہ آزادی اور جمہوریت کے لیے سامراج اور جا گیردار اور قوم فروش سرمایہ دار عناصر کے خلاف ہر فرقہ کے عوام کو متحد کرنے کا پیغام دیتے تھے۔

دوسرے پہلوے ہم پر اعتراض کرنے والے جدید اور 'نے'' خیالات کے لوگ تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ترتی پند ادب کی تحریک، ادب میں افادیت اور مقصدیت داخل کرکے ادب کواس کے اصلی منصب سے نیچ گرارہی ہے۔ ان کے نزدیک ادیب کا یا فنکار کا مقصد ادبی یا فنی تخلیق سے صرف اپ جمالیاتی حظ کی تسکین ہے۔ کی بھی خیال، نظریہ یا مقصد کی پابندی سے فنکار کی تخلیق توت فنا ہو جاتی ہے۔ فنکار کی اپنی ایک اندرونی دنیا ہوتی ہے، الفاظ ایک الہامی کیفیت رکھتے ہیں۔ کوئی پُراٹر قوت (خواہ وہ الوہی ہو یا فطرت کی طرف سے ود بعت کی ہوئی ہو) فنکار کو تخلیق پر مجبور کرتی ہے۔ فنکار کی ذمہ داری ای قوت کو طرف سے ود بعت کی ہوئی ہو) فنکار کو تخلیق پر مجبور کرتی ہے۔ فنکار کی ذمہ داری ای قوت کو کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ وہ اپ سامنے جواب دہ نہیں ہے۔

تر تی پسندادب کی ٹہلی قتم کے معترضین زیادہ تر ہو۔ پی۔ میں پائے جاتے تھے اور دوسری قتم والے پنجاب میں۔ پنجاب میں ان کا خود'' حلقہ ارباب ذوق'' تھا۔

جہاں تک پہلی قتم کے قدامت پرست معترضین کا سوال ہے، ان میں سے پہلے گروہ کے حضرات کے ساتھ جماری تحریری اور زبانی بحثیں ہوئیں۔ مرزاجعفر علی خاں آثر صاحب کا مضمون ' نیا اوب کدھر جا رہا ہے؟'' ' نیا اوب' میں شائع کیا گیا۔ پھر کئی مضامین میں اس کا جواب دیا گیا۔ آثر صاحب کی دلیلیں اگر چہا مجھی ہوئی تھیں اور خو نجکاں انقلاب کے متعلق ان جواب دیا گیا۔ آثر صاحب کی دلیلیں اگر چہا مجھی ہوئی تھیں اور خو نجکاں انقلاب کے متعلق ان کے تصورات وہی تھے جواو پری طبقے کے رجعت پرستوں کے ہوتے ہیں (لیمن ساج میں محنت کشوں اور روزانہ ہونے والے تشدد اور مظالم کی طرف سے تو آئکھیں بند کر لیمنا، لیکن جب محنت کشوں اور روزانہ ہونے والے تشدد اور مظالم کی طرف سے تو آئکھیں بند کر لیمنا، لیکن جب محنت کش اپنے حقوق عاصل کرنے کے لیے غاصبوں اور ظالموں سے جدوجہد کریں تو الئے محنت کشوں پر قانون شکنی ، فساد اور تشدد کا الزام لگانا)، لیکن وہ اس کوتشاہم کرتے تھے کہ ادب کا

کام انسان کے شعور کومتاثر اور بیدار کرکے، خیالات کو اس طرح بدلنا ہے کہ پھر ان کے اثر سے اعمال بھی سیجے اور پاک ہوں۔ اس طرح ان کے ساتھ ہماراا ختلاف ادب کے مقاصداور ادب کے اسلوب کے متعلق نہ ہمارا خیالوں اور مقاصد کے متعلق تھا جن کو ہم اپنی ادبی ادب کے اسلوب کے متعلق نہ تھا، بلکہ ان خیالوں اور مقاصد کے متعلق تھا جن کو ہم اپنی ادبی متعلق تھا جن کو ہم اپنی ادبی نفاست، حن اور خوش اُسلوبی کے ساتھ پیش کروتو ہمارا ان کا اختلاف بہت کم ہو جاتا۔ اس نفاست، حن اور خوش اُسلوبی کے ساتھ پیش کروتو ہمارا ان کا اختلاف بہت کم ہو جاتا۔ اس لیے کہ ترقی پند مصنف خود بھی اپنی خامیوں کو محمول کرتے ہی تھے۔ ان کو اپنی زبان پر کافی فدرت نہ تھی ، ان کا تجربہ گہرا اور وسیع نہ تھا، عوامی زندگی ہے وہ کما حقہ واقف نہ تھے لیکن فدرت نہ تھی ، ان کا تجربہ گہرا اور وسیع نہ تھا، عوامی زندگی ہے وہ کما حقہ واقف نہ تھے لیکن زبان پر فدرت ، علم اور تجربہ ایک دن میں تو حاصل نہیں ہوتا۔ سوال یہ تھا کہ کیا وہ سے سے اور وہ جدم ترتی پسند بڑھ رہے ہے اور وہ مقاصد درست تھے جنہیں وہ اختیار کر رہے تھے اور وہ مسائی مناسب تھیں جو وہ کر رہے تھے، یانہیں؟

میرے خیال میں اس طرح کے بحث ومباحثے ہے اچھے نتیج برآ مد ہوئے۔ جہاں تک ترقی پیند مصنفین کا سوال ہے، انہوں نے ادب کے فتی مسائل پر زیادہ توجہ کرنی شروع کی۔ دوسری طرف جگر صاحب، اثر صاحب، رشید احمد صدیقی اور دوسرے بزرگ بھی ہماری تحریک کے خلوص اور ترقی پیند مصنفین میں سے کئی کی ادبی صدافت اور ہنر مندگی کے معترف ہو گئے۔ ساتھ ہی کئی باتوں پر اختلاف کے باوجود ان کا روید، ترقی پیند مصنفین کی طرف ہو گئے۔ ساتھ ہی گئی باتوں پر اختلاف کے باوجود ان کا روید، ترقی پیند مصنفین کی طرف دوستانہ اور شفقت آ میز اور ہمدردانہ ہو گیا۔

جہاں تک متعصب فرقہ پرست یا جابل گروہ کا تعلق تھا، ظاہر ہے کہ ان کا بغض وعناد مارے ساتھ لازمی اور فطری تھا۔ آخر ہماری تحریک ان کے اور ان کے سرپرست سامراجیوں، جاگیرداروں، رجواڑوں اور بڑے بڑے سرمایہ داروں کے پھیلائے ہوئے اثرات اور تصورات کے خلاف تو تھی ہی۔ ہمارا مقصد ایے لوگوں کو قائل کرنا نہ تھا، بلکہ بہت ہے اچھے اور ایما ندارلوگوں کو ان کے اثر ہے نکالنا اور ان کے زہر یلے پرچار کا شکار ہوجانے سے بچانا اور ایما ندارلوگوں کو ان کے اثر ہے نکالنا اور ان کے زہر یلے پرچار کا شکار ہوجانے سے بچانا تھا جو لاعلمی اور غلط بیانی یا دقیانوی عقیدوں اور خیالات کے عادتاً پابند ہونے کی وجہ سے ان رجعتیوں کے بہکانے میں آجاتے تھے۔

یہ صرف ای صورت میں ممکن تھا جب ہمارے لکھے ہوئے ادب کی کتابوں اور رسالوں کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ اشاعت ہوتی، جب ترقی پہند مصنفین اور شاعرعوام کے اجتماع میں جوئی چیزیں انہیں سناتے اور اس طرح براہ راست ان اوگوں کے اجتماع میں جاکرا پی لکھی ہوئی چیزیں انہیں سناتے اور اس طرح براہ راست ان اوگوں کے ساتھ ربط قائم کرتے جن کے لیے لکھنے کے وہ دعویدار تھے۔اس طرح ہمارے ہمارے لیے اگر عام فہم

اور مقبول عام کتابیں اور رسالے شائع کرنا ضروری تھا تو دوسری طرف بیہ بھی ضروری تھا کہ محنت کشوں اور درمیانہ طبقہ کے لوگوں کے جلسوں، مشاعروں، کانفرنسوں کو بھی منعقد کریں یا ان بیں شریک ہوں۔

یہ کام ہماری کانفرنسوں کے ذریعہ ہونے لگا تھا۔ ہمارے شاعر اُردودال طلباء اور بڑے بڑے شہرول کے ہندستانی بولنے والے اور ہندستانی جانے والے مزدوروں کے اجتماعوں اور قومی جلسوں میں جاکر اپنی نظمیں سنانے لگے بتھے، عام مشاعروں میں ان کی مقبولیت بڑھتی جاتی تھی اور رفتہ رفتہ پبلک ان کی قومی اور انقلابی نظموں کو پرانی شاعری کے مقابلے میں زیادہ پبند کرنے لگی تھی۔

اس طرح ترقی پندادب عوام تک پینچ لگا تھا اور ہماری تحریک کوعوای پندیدگی حاصل ہونے گئی تھی۔ ہمارے مخالفین کے وسائل گو ہمارے مقابلہ میں بہت زیادہ تھے اور ہمارے خلاف ان کا پرو پگنڈہ بے شمار اخباروں، رسالوں اور جلسوں میں بدستور جاری تھا، لیکن وہ ہمیں عوام سے علیحدہ کرکے بے بس اور کمزور کر دینے سے قاصر تھے۔ اگر ان کے پیچھے دولت، اقتدار، تعصب اور جہالت کی قوت تھی تو ہمیں ملک کی آزادی پند اور جمہوری عوامی تحریک اور زندگی کے نئے تقاضوں کی پشت پناہی حاصل تھی۔ جمہوری اور آزادی خواہ تحریکوں کے کارکن اور ان کے زیراثر عوام ہمارے تھے، اور ہم ان کے۔

ال طرح تهذيبي محاذ پربھي ايك مستقل جدوجهد شروع ہو گئي تقي \_

ہمارے دوسرے مخالفین (فن برائے فن والوں) کا معاملہ اس پہلے گروہ ہے کہی قدر مختلف تھا۔ ان کا ملک کے عام لوگوں ہیں بہت کم اثر اور رسوخ تھا۔ اس نظر ہے کے قائل مغربی یورپ کے رجعت پرست او بی خیالات سے متاثر تھے۔ اس بات سے تو تھی کو انکار منبیل تھا کہ آ رث اور ادب کا ایک مقصد انسان کو جمالیاتی حظ پہنچانا بھی ہے، اور بید کہ فنون اطیفہ کا طریقہ سائنس یا علمی تحقیقات کے طریقے سے مختلف ہے۔ سائنس (یا علم) میں تج بہ اور حقیق کے ذریعہ ہمارے سائن واقعات اور سچائیوں کا براہ راست انکشاف ہوتا ہے، جن اور حقیق کے ذریعہ ہمارے سامنے واقعات اور سچائیوں کا براہ راست انکشاف ہوتا ہے، جن اور حقیق کی بنیاد پر چرہم اپنی زندگی کو بہتر اور زیادہ بار آ ور بناتے ہیں۔فنون لطیفہ تج بات، مشاہدات، اور علمی حقائق اور معاشرت کے رشتوں اور ان کے کمل اور روٹمل سے انسانوں کے ذہن میں وجذباتی اور نفسیاتی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، ان کے کئی پہلو کا اظہار کرتے ہیں۔

اس اظہار ہے، اگر وہ خوبی ہے کیا گیا ہے، ہمیں حظ بھی ہوتا ہے اور ہماری روح اورنفس کا تزکیہ بھی۔ ہم بہت کچھ شکھتے بھی ہیں۔ سوال اصل میں سے کہ اس طرح سے ہمارے ذہن میں جو روشنی آتی ہے اور جو روحانی حظ حاصل ہوتا ہے، اس طرح سے ہم جو عصل ہوتا ہے، اس طرح سے ہم جو عصل کے اور محموں کرتے ہیں، اس کی نوعیت کیا ہے؟

ترقی پسندوں کا کہنا ہے ہے کہ صرف وہی حظ، وہی جمالیاتی تسکین اور وہی سیکھنا اور سمجھنا انسانوں کے لیے اچھا اور صحت مند ہے جو ان میں یا کیزگی اور طہارت، زندگی کی امنگ اور حوصلہ، جبد حیات میں صلابت اور دانش مندی اور نوع انسانی سے جدروی پیدا كرنے ميں معين اور مددگار ہو۔اس طرح سے انسانوں كى انفرادي اور اجتماعي حيات ان كے ظاہر اور باطن دونوں کو زیادہ حسین، زیادہ لطیف اور زیادہ تجربور بنائے۔ ایسا حظ اور ایسی جمالیاتی تسکین جس سے ہمارے ذہن میں الجھنیں بڑھ جائمیں، جوہمیں اپنے عہد اور اپنے ساج كى سب سے اہم حقیقتوں كے انكشاف اور شعور سے دور لے جائے، جس سے ہمارى طبیعتوں میں کثافت پیدا ہو، جو ہماری روح کو مکدر اور بےحس کر کے ہمیں خود پرتی ، جہالت ، بزولی یا مایوی کا شکار بنادے، جو ہماری انسانیت ہم سے چھین کر ہمیں نوع انسانی ہے نفرت كرنا سكھائے اور جو ہمارے دلوں ميں سوز وحرارت بيدا كرنے كے بجائے انہيں پھر كا بنا دے، ہمیں قابل قبول نہیں، ہم اے مستز د کرتے ہیں، ہم اس کے مخالف ہیں۔ ہم سے مانتے ہیں کہ فنکارا پی تخلیقی قوتوں کو کام میں لا کر جب بہترین ادب تخلیق کرتا ہے تو اس ہے ہم میں کف و انبساط پیدا ہوتا ہے اور روحانی آسودگی حاصل ہوتی ہے۔لیکن ہم کف و بدمستی میں فرق کرتے ہیں۔لذت اندوزی ای حد تک ٹھیک ہے جب تک اس ہے آ سودگی اور سرور ہو۔ جب وہ سمیت میں بدل کر ہمارے بدن کو چور کردے، ہمارے ذہن کو پرا گندہ اور ہماری روح کو مردہ، تو پھر وہاں پر ہم حد تھینج ویتے ہیں۔فن برائے فن والوں سے جارا بنیادی اختلاف یمی تھا کہ وہ اس حد کو تھینچنے کے قائل نہ تھے۔

دنیا میں عام طور پر اور مشرق میں خاص طور پر اور جمارے ملک میں بھی ، فنون اطیفہ اور اوب کے ارتقا کی تاریخ جمارے اس نظریہ کی پوری طرح تقد یق کرتی ہے۔ فنون اطیفہ (رتص ، موسیقی ، شاعری ، مصوری ، سنگ تراشی ) کی ابتداء انسانوں کے اجتماعی تخلیقی ممل کے ساتھ ساتھ ، فزندگی کو برقر ارر کھنے اور سامان معیشت کی پیداوار کو بردھانے اور ان کی فراجمی کو بہتر اور زیاد ہوش اور حوصلہ مندی ہے حاصل کرنے کے لیے جوئی ہے۔ زندگی میں انبساط اور دظ ، کیف و مرور انسان کی بنیادی ضرور توں اور خواجشوں کی آسودگی کے بغیر پیدا نہیں ہوسکتا ، اور جب سرور انسان کی بنیادی ضرور توں اور خواجشوں کی آسودگی کے بغیر پیدا نہیں ہوسکتا ، اور جب انسان ان ضرور توں اور خواجشوں کو سبب سے پورانہیں کر کھتے ، تب اس لا چاری انسان ان ضرور توں اور خواجشوں کو کئی جمیوری کے سبب سے پورانہیں کر کھتے ، تب اس لا چاری اور ہے ہی امید ، آسودگی کا خواب اور تمنا ان کے دلوں کو اور ہے ہی کی حالت میں بھی انہیں پورا کرنے کی امید ، آسودگی کا خواب اور تمنا ان کے دلوں کو

مرورکرتی ہے۔لیکن اس مسرت کے ساتھ محرومیوں کے ٹم کی بھی آمیزش ہوتی ہے۔
اس سبب سے ہم دیکھتے ہیں کہ صدیوں سے بالجبر لوٹے جانے والے اور محروم
انسانوں کے نغموں اور شعروں میں درد اور دکھ کی المناک صدا ملی ہوئی ہے۔لیکن ان رنج
بھری آ ہوں کے پیچھے دراصل زندگی کے تقاضے ہوتے ہیں۔ان ناجائز اور ناروا بندشوں کے خلاف شکوہ ہوتا ہے اور ظلم کی ان زنجیروں کو توڑ دینے کی خواہش ہوتی ہے جن سے نوع
انسان کی اکثریت آج بھی بندھی ہوئی ہے۔

ہمارے ملک میں رقص، موسیقی، اور ڈرامے کے فنون نے عہد قدیم میں غیر معمولی رقی کا تھی، اور ان کے بارے میں پہلی بنیادی علمی کتاب بھرت کی ''نامیہ شاستز' ہے، جو غالبًا دوسری یا تیسری صدی قبل میں مرتب ہوئی۔ ہماری موسیقی اور رقص کی بنیادائی شاستر کے لکھے ہوئے اصولوں پر ہے۔ بعد میں رقص اور موسیقی ہمارے ساج کے اجماعی تج بوں اور مشاہدوں اور ہمارے ماہروں اور عالموں کی تحقیق اور تفتیش کی بنیاد پر ایک زبر دست علم کی حشیت اختیار کر گئے، جہاں پر انسانی آواز کی تمام امکانی صورتوں اور ان کی مختلف ترتیب کو دیاضی کے فارمولوں کی طرح منظم کر لیا گیا ہے، جس کی مدد سے وہ ایک بچے کو بھی حساب اور جیومیٹری کی طرح سکھائی جاسکتی ہے۔

انسانی جذبات کے اظہار کواس قدر عملی شکل میں مرتب کر لینا ہماری قوم کا ایک عظیم کارنامہ تھا۔ کیافن برائے فن یا شدھ کلا (خالص آ رٹ) کے ماننے والے بیہ کہہ بحتے ہیں کہ اس مب سے زیادہ لطیف اور بادی النظر میں ''خالص'' فن کی بنیاد اوراس کا مقصد جانے بوجھے ہوئے انسانی جذبات کا اظہار نہیں تھا؟ عگیت اور راگ کا مقصد ہمارے شاستروں نے بوجھے ہوئے انسانی جذبات کا اظہار نہیں تھا؟ عگیت اور راگ کا مقصد ہمارے شاستروں نے آوازوں کے تناسب کے ذریعہ سننے والوں کو مسرور کرنا بتایا ہے۔ موسیقی کی تعریف ''دلفریب آواز'' کی گئی ہے اور اس دلفر ہی کی بنیادنو (9) انسانی جذبات پر رکھی گئی ہے ۔۔۔۔۔۔۔

1- شرنگارری لیعنی جذبہ محبت

2- ہاسیدرس لیعنی جذبہ دندگی یا ہنسی

3- كرونارس ليعنى جذبه ترخم

4- وريرس لينني جذبه ُ شجاعت

5۔ زودر رس لیعنی جذبہ عضب

6- بهيا تك رس لعني جذبه خوف

7- بي به يعتس رس ليعني جذبه نفرت يا تحقير

8۔ ادبھت رس لیعنی جذبہ جیرانی 9۔ شانت رس لیعنی جذبہ امن وسکون

.....گویا ان جذبوں کا خوبصورتی کے ساتھ پیدا کرنا موہیقی اور رقص کے بنیادی مقاصد ہیں۔ کیا اس سے زیادہ صاف طرح سے آرٹ کے مقاصد کا، جو زندگی سے بالکل وابستہ ہوں، اظہار کیا جا سکتا ہے؟

ہماری مصوری کا نقطۂ عروج اجتنا کے غاروں کی دیواروں پر بنی ہوئی تضویریں ہیں۔ وہ سب کی سب گوتم بدھ کی زندگی ، ہندستان کے اخلاقی اور ساجی اصولوں کو زندگی اور تاریخ کے واقعات کی تصوری شکل میں چیش کرکے و کیھنے والوں کو ایک خاص مقصد کی طرف مائل کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔

گاندھاراور گپتا عہد کی ہے مثال بت تراشی ایک خاص پیغام، ایک خاص مقصد کے لیے گا گئی تھی۔۔۔۔۔ اور یہ مقصد اس عبد کا سب سے بلند، سب سے زیادہ انسانی مقصد تھا اور چونکہ ان مقاصد کا حسن اور ان کی ستودگی، ان کی بلندی اور پاکیزگی آج بھی ہماری قوم اور نوع انسانی کے لیے ایک برگزیدہ بیام رکھتے ہیں، اس لیے ان کا تاثر اور دہکشی، اہل بصیرت کے لیے آج بھی باتی ہے۔ گو ہمارے عقائد بدل گئے، ہماراعلم بڑھ گیا ہے، ہمارے ساج کی ترتیب دوسری ہے۔ ہمارے ساجی نصب العین کی منزل اور ہے لیکن ہمارے پرانے آرٹ برتیب دوسری ہے۔ ہمارے ساجی نصب العین کی منزل اور ہے لیکن ہمارے پرانے آرٹ کے بہترین نمونے ہمارے تبذیبی ضمیر، ہمارے تدنی مزاج کا حصہ بن کر آج ہمیں زیادہ کے بہترین اور انسانی بلندیوں پر جانے کا بیام دیتے ہیں۔

فن برائے فن کو مانے والے فردوتی کے ''شاہناہے'، مولانا روم کی ''مثنوی'' اور سعدتی کی ''گستال اور بوستال'' ، تلسی کی ''رامائن' ، انیس کے ''مرثیو ل' ، وارث شاہ کی ''ہیر' ، حالی کی ''مسدی' ، اور اقبال کے کلام کے بیشتر حصوں کو بنالبًا فن ہی نہیں مانیں گے۔ اس لیے کدان ادبی شد پاروں بیس صاف اور کھلے طریقے ہے چنداخلاتی اور روحانی اصولوں کو ان مخطیم شاعروں نے پیش کیا ہے ، اور ان کا کھلا ہوا مقصد اپنے عہد کے انسانوں کو بہتر انسان بنانا ہے۔ تاہم اس کے معنی ہرگز بینہیں ہیں کہ فنون لطیفہ اور اخلاتی پند و نصائح ، بیاسی تبلیغ یا محض علمی (گھائنسی) واقعہ نو لی میں کوئی فرق نہیں۔ ایک کا میاب فزکار حقائق و واقعات ، محض علمی (گھائنسی) واقعہ نو لی میں کوئی فرق نہیں۔ ایک کا میاب فزکار حقائق و واقعات ، محض علمی (گھائنسی) واقعہ نو لی میں کوئی فرق نہیں۔ ایک کا میاب فزکار حقائق و واقعات ، محض علمی (گھائنسی) کا مشاہدہ کرکے اور انہیں بجھ کے اپنے ول و د ماغ میں حضورات اور نظریوں (یعنی تعمیات) کا مشاہدہ کرکے اور انہیں بجھ کے اپنے ول و د ماغ میں جذب کرتا ہے۔ یہ جا ئیاں اس کے جذبات کا اسی قدر حصہ بن جاتی ہیں جتنا کہ اس کے جذبات کا اسی قدر حصہ بن جاتی ہیں جتنا کہ اس کے جذبات کا اسی قدر حصہ بن جاتی ہیں جتنا کہ اس کے جذبات کا اسی قدر حصہ بن جاتی ہیں جتنا کہ اس کے جذبات کا اسی قدر حصہ بن جاتی ہیں جتنا کہ اس کے جذبات کا اسی قدر حصہ بن جاتی ہیں جتنا کہ اس کے جذبات کا اسی قدر حصہ بن جاتی ہیں جتنا کہ اس کے جذبات کا اسی قدر حصہ بن جاتی ہیں جتنا کہ اس کے جذبات کا اسی قدر حصہ بن جاتی ہیں جتنا کہ اس کے جذبات کا اسی قدر حصہ بن جاتی ہیں جتنا کہ اس کے جذبات کا اسی قدر حصہ بن جاتی ہیں جتنا کہ اس کے جذبات کا اسی قدر حصہ بن جاتی ہیں جتنا کہ اس کے جذبات کا اسی خور کی جاتی کی مشاہدہ کی کا مشاہدہ کی کو کو کو کو کی خور کیا گور کی خور کی کی خور کی کور کی کی کی کی کور کی کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور

ذبن کا۔ پھر اپنے جوش، جذبے بخیل، بصیرت اور فنی مہارت کو کام میں لاکر وہ اپنے فن پارے کی تخلیق کرتا ہے۔ اس طرح ایک بخوشما اور نشاط انگیز شے وجود میں آتی ہے۔ ایک البهای نغیہ جس سے دل کوسر در ہوتا ہے، دماغ میں روشی آتی ہے اور جو ہماری روح میں اہتزاز پیدا کرکے اس میں نئی بلند یوں کی طرف پرواز کرنے کا حوصلہ اور رجیان پیدا کرتا ہے۔ پیدا کرکے اس میں نئی بلند یوں کی طرف پرواز کرنے کا حوصلہ اور رجیان پیدا کرتا ہے۔ پیدا کرکے اس میں تجربے، مشاہدے اور بصیرت کی آب پاشی، فنی مہارت کی شھنڈی ہواؤں سے آپوں کی زمین میں تجربے، مشاہدے اور بصیرت کی آب پاشی، فنی مہارت کی شھنڈی ہواؤں اور گہرے جذبے کی گرم، تیز اور نورانی شعاعوں کے مجموعی عمل سے تخلیق کا دانہ ایک مہکتے ہوئے رنگین اور لطیف پھول کی طرح ہمارے سامنے برآمد ہوتا ہے۔ ان تمام عناصر پر مشمثل لیکن ان سے مختلف تخلیل، تصور اور تج بے کامقطر جو ہم اول، کیف آور، حیات افز ااور فلک سیر۔

بہرحال حقائق نے بہ ثابت کر دیا ہے کہ ہمارے اس خیال کے مخالفین وراصل عظیم فنکاری کے میدان سے باہر نکل چکے ہیں۔ ہمارے وطن اور و نیا کی قدیم فنی اور اوبی روایت ہمارے نظریوں کی تر دید کرتی ہے اور خود ان حضرات کی اپنی ادبی تخلیق بیہ ثابت کرتی ہے کہ وہ رجعت پرست طاقتوں کے ہاتھ میں کھ پتلی بن کرفن اور ادبی تخلیق بیہ ثابت کرتی ہے کہ وہ رجعت پرست طاقتوں کے ہاتھ میں کھ پتلی بن کرفن اور ادب کے بھی وفادار نہیں رہے جس کا وہ پہلے دعویٰ کرتے تھے۔ وہی لوگ جو ہماری تح یک ادب کے شروع کے زمانے میں ہم پر طعنہ زن تھے کہ ہم ادب کو اشتراکی خیالات پھیلانے کے شروع کے زمانے میں ہم پر طعنہ زن تھے کہ ہم ادب کو اشتراکی خیالات پھیلانے کے استعال کر رہے ہیں اور لیے استعال کر رہے ہیں ، آج خود پاکستان میں ''اسلامی ادب' کا نعرہ بلند کر رہے ہیں اور ہند سان میں شدھ کلا کے بجاری ترتی پند خیالات سے ہندہ تہذیب کو بچانے کے لیے ہندستان میں شدھ کلا کے بجاری ترتی پند خیالات سے ہندہ تہذیب کو بچانے کے لیے ہندستان میں شدھ کلا کے بجاری ترتی پیند خیالات سے ہندہ تہذیب کو بچانے کے لیے ہندستان میں شدھ کلا کے بجاری ترتی پستہ ہو گئے ہیں۔

اس طرح میہ ظاہر ہو گیا کہ ان کی مخالفت ہم ہے اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ '' خالص''
فن کے دلدادہ تھے اور ہم ان کے نزدیک فن کو اس کے منصب سے گرا رہے تھے۔ ان کی
مخالفت ہماری جمہوریت، محنت کشوں کی طرفداری، ہماری انسان دوئی اور آزادی خواہی سے
مخالفت ہماری جمہوریت ، محنت کیوں کی طرفداروں، ہڑے سرمایہ داروں اور سامراجیوں کی
مفول میں تھی جہاں پر آج وہ پہنچ گئے ہیں۔ ان کے یور پی پیشوا آج کھلے بندوں فاشزم کے
طرفدار اور سامراجی قو توں کے ثنا خواں ہیں۔

اس نیج کا ادبی نظریہ ہمارے وطن اور ارض مشرق کی بہترین اور ادبی روایات کے بالکل برخلاف ہے اور چونکہ دنیا کے بلند ترین فنکاروں اور ادبیوں نے ہمیشہ اپنے عہد کے سب سے زیادہ ترین فنکاروں اور ادبیوں نے ہمیشہ اپنے عہد کے سب سے زیادہ ترین کی تخلیق کی ہاں لیے اعلیٰ ترین ادبی اور فنی تخلیق کو نصب العین سے ہی متاثر ہوکر اپنے فن کی تخلیق کی ہاں لیے اعلیٰ ترین ادبی اور فنی تخلیق کو نصب العین سے ہی متاثر ہوکر اپنے فن کی تخلیق کی ہاں لیے اعلیٰ ترین ادبی اور فنی تخلیق کو

اس عہد کی سب سے برگزیدہ انسانی جدوجہد اور نظریوں، خیالات اور سب سے زیادہ ترقی یافتہ علمی حقائق سے علیحدہ کرنا ناممکن ہے۔ ایسا وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں انسانیت اور بچائی دونوں سے کوئی سروکار باقی خدرہ گیا ہو۔ رجعت پرستوں کی بہت بڑی طاقت اور بہت زیادہ وسائل کے باوجود ان کا زوال اس سب سے ہورہا ہے کہ انہوں نے انسانیت اور بچائی سے قطع تعلق کرلیا ہے۔ ترقی پسند مصنفین کمزور اور کم تعداد اور کم مایہ ہونے کے باوجود اگر ترقی کر رہے ہیں تو اس سب سے کہ ہم نے انسانیت اور بچائی کا دامن مضبوطی سے بھڑا ہے۔ ہماری یہ گرفت جنتی ہی مضبوط ہوگی ، اس تناسب سے ہماری طاقت، تعداد، مقبولیت اور ہمارے فن سیگر وقت جنتی ہی مضبوط ہوگی ، اس تناسب سے ہماری طاقت، تعداد، مقبولیت اور ہمارے فن کی تاثیر اور خوبصورتی ہیں اضافہ ہوگا۔



## PDF BOOK COMPANY





## تيسرى كل مند كانفرنس-1942

جون 1941 میں ہٹلری جرمنی نے سوویت یونین پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے بین الاقوامی سیاست میں بنیادی تبدیلیاں آئیں، جس کا ہمارے ملک کی سیاست پر بھی اثر پڑا۔ ہمارا وطن انگریزی سامراج کے اقتدار کے نیچے تھا اور ہماری وطنی آزادی کی جدوجہدای کے خلاف تھی۔ اس لیے جب تک لڑائی محض جرمن اورانگریزی سامراج کے درمیان تھی، ہمارے آزادی خواہوں کا عام مطالبہ بہی تھا کہ برطانوی سامراج ہمارے ملک کے وسائل کو دو سامراجوں کی اس لڑائی میں استعال نہ کرے، ہم برطانوی سامراج کی اس مصیبت سے فائدہ اٹھا کر اپ لڑائی میں استعال نہ کرے، ہم برطانوی سامراج کی اس مصیبت نے فائدہ اٹھا کر اپ تھے۔ دا ہنے بازو کے قومی مراجی کی آزادی کی جدوجہد کو اور تیز کرنا چاہتے تھے۔ دا ہنے بازو کے قومی راہنما انقلا بی جدوجہد نہیں چاہتے تھے۔ وہ سامراج پر دباؤ ڈال کر اس سے سمجھوتے کے خواہش مند تھے۔ چنانچہ جب مجھوتہ نہ ہوسکا تو کا گریس نے انفرادی سول نافر مانی شروع کی اور کا نگر یک حب دستور خاموثی کے ساتھ جیل خانوں میں چلے گئے۔

لیکن جب سودیت یونین پر حملہ ہوا تو ہر ایسے آزادی خواہ کے سامنے، جو بین الاقوای حالت کوتھوڑا سا بھی سجھتا تھا، یہ سوال اٹھ کھڑا ہوا کہ اگر ہٹلری فاشزم کی اس جنگ میں کامیابی ہوگئ تو اس کے معنی بہی ہو سکتے ہیں کہ فاشٹ سامراج ساری دنیا پر حاوی ہو جائے۔ میں کامیابی ہوگئ تو اس کے معنی بہی ہو سکتے ہیں کہ فاشٹ سامراج ساری دنیا پر حاوی ہو جائے ، دنیا کے سارے حکوم ممالک اور بھی زیادہ بختی سے کچلے جائیں، غلام بنائے جائیں اور بین الاقوامی سوشلزم کی عوامی تحریک کافی مدت کے لیے دبا دی جائے۔ اس کے برخلاف اور بین الاقوامی سوشلزم کی عوامی تحریک کافی مدت کے لیے دبا دی جائے۔ اس کے برخلاف آگر سودیت یونین کی فتح ہوتو اس کے سبب سے انقلابی مزدور تحریک اور قرانسیمی سامراج ممالک کی آزادی کی تحریکی مضبوط ہوں گی، اور گوامر کی اور برطانوی اور فرانسیمی سامراج ممالک کی آزادی کی تحریکی مجموعی حیثیت سے دنیا کی عوامی قوتوں میں بہت اضافہ ہوگا اور خود بھی باتی رہیں گے۔ پھر بھی مجموعی حیثیت سے دنیا کی عوامی قوتوں میں بہت اضافہ ہوگا اور خود ہمارے اپنے ملک کی آزادی کی جدوجہدگی کامیابی کے امکانات بڑھ جائیں گے۔

الیی صورت میں بیضروری تھا کہ ہماری وطنی آزادی کی جدوجہد نے حالات میں نے طریقہ سے چائی جائے۔ وہ نیا طریقہ ایسا ہوتا چاہیے جس کے ذریعہ سے ہمارے وطن کے عوام کا اتحاد، تنظیم اور قوت بڑھے۔ وہ برطانوی سامراج کو مجبور کرسکیس کہ وہ ہمیں آزاد کرے اور ساتھ ہی ساتھ اس عظیم ملک کی قوت مین الاقوامی فاشزم کے خلاف جنگ کو کامیاب کرنے کے لیے لگائی جا سکے۔ برطانوی حکمران ایسانہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ اپنے تسلط کو برقرار رکھتے ہوئے اور آزادی خواہوں اور عوام پر مختلف طریقوں سے مظالم کرتے سلط کو برقرار رکھتے ہوئے اور آزادی خواہوں سے اس ملک کے وسائل کو جنگ کے لیے سمنعال کرنا چاہتے تھے۔

اس طرح ایک پیچیدہ صورت حال پیدا ہوگئ تھی۔ اکثر آزادی خواہ لوگوں کی سمجھ میں بینجس آتا تھا کداگر ہمارے وطن میں برطانوی سامراج کا تسلط پہلے کی طرح قائم رہے تو پھر ہم بیک وقت انگریزوں ہے اپنی آزادی کے لیے ایک طرف اور دوسری طرف اس جنگ کو فاشزم کے خلاف کا میاب کرنے کے لیے کس طرح جدوجہد کر سکتے ہیں۔ کئی مہینوں تک خود اشتراکی جماعت میں اس مسئلہ پرلوگوں کے ذبن صاف نہیں ہتھ (جس کا سبب یہ تھا کہ اکثر کمیونسٹ راہنما گرفتار ہتھے، پارٹی ٹھیک سے چلائی نہیں جا سکتی تھی، نہ آپس میں بحث مباحثہ کرکے صاف راہ متعین کی جا سکتی تھی، اور نہ ہیرونی حالت کا ٹھیک اندازہ کیا جا سکتی تھی)۔ کرکے صاف راہ متعین کی جا سکتی تھی، اور نہ ہیرونی حالت کا ٹھیک اندازہ کیا جا سکتی تھی)۔ ہبرحال 1941 کے خاتمہ تک صورت حال ہماری نظروں میں صاف ہوگئی۔ جنگ کی نوعیت بہرحال 1941 کے خاتمہ تک صورت حال ہماری نظروں میں صاف ہوگئی۔ جنگ کی نوعیت اشتراکیوں کے نزدیک اب ایک ایک عوامی جنگ کی ہوگئی تھی، جس میں فاشرم کی شکت سے ساتھ ہمارے اپنے وطن اور سارے ایشیا کے گھوم ممالک کی آزادی اور بین الاقوامی سوشلزم کی فتح مسلک تھی۔

برطانوی حکومت نے بھی اپنی پالیسی میں کسی قدرتبدیلی کی۔ 1941 کے خاتیے کے قریب کانگرلیس کے راہ نما اور دوسرے کانگر کی جیل سے رہا کرائے گئے اور 1942 کے شروع کے چندمہینوں میں رفتہ رفتہ کرکے کمیونٹ بھی رہا ہونے گئے۔

ماری 1942 میں پورے دو سال نظر بندر ہے کے بعد میں بھی لکھنؤ جیل ہے رہا کیا گیا۔ میں نے قید کے زمانے میں کوشش کی تھی کہا ہے مطالعہ اور تعلیم کی افسوسناک کمیوں اور خامیوں کو کئی حد تک دور کروں۔ ہمارے ملک کے اسکولوں اور یو نیورسٹیوں کی تعلیم اور بعد علی سالنگ کا اسکولوں اور یو نیورسٹیوں کی تعلیم اور بعد میں انگستان کی تعلیم (جو مجھے ملی تھی) تہذیبی اعتبار ہے بڑے ادھ کچرے انسان اور ذہن کی جی انگستان کی تعلیم (جو مجھے ملی تھی) تہذیبی اعتبار ہے بڑے ادھ کچرے انسان اور ذہن کی جی تربیت کرتی ہے۔ اپنے کلا کیلی اوب (سنسکرت، پالی، برج بھاشا، اور تھی، فاری اور عربی کا تربیت کرتی ہے۔ اپنے کلا کیلی اوب (سنسکرت، پالی، برج بھاشا، اور تھی، فاری اور عربی کا

قدیم ادب جو شالی ہند کے ہندستانی بولنے والے علاقے کے ادب کے ماخذ ہیں) ہے تقریباً ناواقف، اوپر کے اور درمیانہ طبقے کے شہری ہونے کی وجہ سے اپنے ملک کے زندہ لوک ساہتیہ (عوای گیت وغیرہ) ہے بیشتر بے بہرہ اور غیر مانوس، اور انگریزی ادب اور جدید علوم کی بے حد کم اور سطی واقنیت رکھتے ہوئے ہم یو نیورٹی کے پڑھے ہوئے اکثر لوگ مشکل ہے مہذب یا تعلیم یافتہ کہے جانے کے لائق ہوتے ہیں۔علم کی جنچو پمحقیق اور اس کے احترام کی اپنی قدیم روایت اور طریقوں کو ہم تقریباً بھول چکے ہیں اور مغرب کی جدید علمی تفتیش تجزید اور واقعاتی صحت کا نیا دستور ہم نے نہیں کے برابر سکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت حال کی ذمہ داری سامراجی نظام تعلیم اور ہماری معاشرت کی اس بوسیدہ حالت اور بحرانی کیفیت پر ہے، جو سامراجی غلامی کے سبب سے ہمارے وطن میں گزشتہ دوسوسال کے اندر پیدا ہوئی ہے۔ان حالات میں صرف وہی لوگ علم اور تہذیب کے سنہرے دائرے میں قدم رکھ سکتے ہیں جواپی اور مروجہ علمی کم مائیگی کومحسوں کر کے ان بندشوں کو توڑ دیں جو جاہل حکمرانوں ، ان کے تعلیمی نظام اور تہذیب کش ساجی عناصر نے ہماری قوم پر جبر سے عائد کی ہیں اور مشکل اور غیر متمدن حالات کے مسلط ہونے کے باوجود انفرادی، اور جس حد تک ممکن ہوا جمّاعی طور پر اپنی تعلیم اور تربیت کر کے سیجے معنوں میں دیانت دارادیب، فنکار، محقق یا عالم بننے کی کوشش کریں۔اگر بیرونی محکومی اور تندنی انتشار کی گزشته صدی میں ہمارے وطن میں عظیم یا اچھے ادب وفن کی تخلیق ہوئی ہے، اور علم کا چراغ روش رہا ہے تو وہ انہیں افراد، گروہوں اور اداروں کے ہاتھوں،جنہوں نے ایسا کیا ہے۔

 میں بی صرف کرنا چاہے اور عملی سیاست میں نسبتا کم حصہ لینا چاہے۔ میری محبوب شریک حیات بھی جن کے ساتھ مشکل ہے میں چند ہی مہینے زندگی بسر کر سکا تھا، ای رائے کی تھیں اور وہ خود بھی یہی کرنا چاہتی تھیں۔ ہم نے لکھنے پڑھنے اور کتابوں کی طباعت اور اشاعت کے بہت سے منصوبے میری گرفتاری کے زمانہ میں ہی تیار کیے۔ انجمن ترقی پیند مصنفین کا ایک ذمہ دار کارکن ہونے کے باوجود سیاسی مشغولیتوں کی وجہ سے میں نہ تو ترکیک کی تنظیم اور نہ لکھنے پڑھنے پر بی خاطر خواہ توجہ کر سکا تھا۔ اس سلسلے میں بھی اب میں اپنی گزشتہ کوتا ہیوں کو پورا کرنے کا خواہشمند تھا۔

لیکن ایک ایسی انقلانی تحریک کے کارکن ہونے کی حیثیت ہے جس کی بنیاداجہائی قکر اوراشتراک عمل پر ہے، شخصی فیصلے اور منصوبے فیصلہ کن اور آخری نہیں ہو سکتے۔ پوری صورت حال کا اندازہ، مختلف کا موں کی اضافی اہمیت، ہر طرح کے کارکنوں کی صلاحیت اور انہیں مختلف ضروری کا موں پر لگانے کا بہتر فیصلہ اجہائی طریقہ سے ہی ہوسکتا ہے۔ ایسے فیصلوں میں شخصی منصوبوں کے مقابلے میں غلطی کا امکان نسبتا کم ہی ہوتا ہے۔

 مخصوص طریقے سے بیدار کرتا ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک بہترین ادب اور ترقی پہند اوب عوام اور ان کی زندگی سے گہرے اتسال اور ربط سے ہی پیدا ہوسکتا ہے۔ اس طرح ہم میں جو تجزیبہ بجھا در انسانیت کا جوش اور جذبہ بیدا ہوتا ہے، وہی فئی تخلیق کی مضوط بنیاد ہے۔ ای لیے ہم ان ادبوں کو قابل اعتنانہیں بجھتے جوعوام کے تمام جھوٹے اور بڑے سیاس، معاشی اور معاشرتی مسائل، ان کی زندگی کے اطوار اور الجھنوں، ان کے تخلیقی کا موں، ان کی جدوجہد اور ان کی قربانیوں، ان کی حال اور ان کے مستقبل کے خوابوں کو بجھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ ان کے ساتھ مل کر قدم نہیں بڑھاتے، اپنے کو ان کی اجتماعیت کا ایک جزواور ان کا رفیق کار نہیں بڑھاتے، اپنے کو ان کی اجتماعیت کا ایک جزواور ان کا رفیق کار نہیں بھی جھتے، ان کے ساتھ بوست نہیں ہوتے۔

اظہارا پی اس لا جواب نظم میں کیا ہے.....

تیرگ ہے کہ اُمنڈتی ہی چلی آتی ہے شب کی رگ رگ سے لہو پھوٹ رہا ہو جیسے جل رہی ہے پہھ اس انداز سے نبض ہستی دونوں عالم کا نشہ ٹوٹ رہا ہو جیسے

کین ایک سیحی شعور رکھنے والے ادیب کی نظریں اس تیرگی کی چا در کو چاک کر کے اس کے پیچھے بھی و کھے سکتی ہیں۔ اس لیے اس نے اسے '' غاز ہ رخسار سحر'' سے بھی تعبیر کیا ہے۔

ڈ اکٹر علیم (جو اس زمانے میں انجمن کے جزل سکریٹری تھے )، سر دار جعفری، سبط حسن، رشید جہاں، شیودان سکھ چو ہان، رضا انصاری، میں نے اور چند اور لوگوں نے (جو ترقی پسند مصنفین سے منسلک تھے ) آپس میں مشورہ کیا اور اس نتیج پر پہنچ کہ جتنی جلدی ممکن ہو جمیں انجمن کی طرف سے ایک کانفرنس منعقد کرنا چاہیے، جس کے ذریعہ سے انجمن کی اجتماعیت اور شظیم کو دوبارہ قائم کیا جائے۔ نیز جنگ کی نئی صورت سے پیدا ہونے والے اجتماعیت اور شظیم کو دوبارہ قائم کیا جائے۔ نیز جنگ کی نئی صورت سے پیدا ہونے والے اجتماعیت اور شظیم کو دوبارہ قائم کیا جائے۔ نیز جنگ کی نئی صورت سے پیدا ہونے والے

حالات پرغور کر کے انجمن کی پالیسی اور اس کے مطابق لائح عمل متعین کیا جائے۔ ا پی رہائی کے بعد گھر پر کوئی دو تین مہینے رہنے کے بعد میں دہلی گیا۔ وہاں میں مجاز ے ملاء جو ان دنوں دہلی کی ہارڈ نگ لائبرری میں اسٹنٹ لائبرریان کی حیثیت سے کام كرتے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا كە دېلى كے ریڈیو اشیشن میں كرشن چندر، منٹو، اشک، راشد بھی کام کررہے ہیں۔احد شاہ بخاری (بطرس) آل انڈیاریڈیو کے ڈائر یکٹر تھے،اور انہوں نے چن چن کر بہت سے نئے اور ہونہار ادیوں کوریڈیو کے محکمے میں جگہیں دے دی تھیں۔ اس سے میہ بات تو یقینی ثابت ہوتی تھی کہ پطرش ہمارے ادیبوں کو جس حد تک ان ہے ممکن تھا، بھوکے مرنے دینانہیں چاہتے تھے۔اس سے ان کے ذوق سلیم کا بھی پیۃ چاتا تھا۔ پطرس نے گواب لکھنا چھوڑ دیا تھا لیکن اپنی غیر معمولی ذہانت، ادبی فہم اور علمی شغف نیز اپنی شگفتہ مزاجی اورخوش گفتاری کے سبب سے ان کا لا ہور میں اپنے شاگر دوں اور عام طور پر ادب سے دلچیں رکھنے والوں، اپنے ہم عصروں اور نو جوانوں پر بہت اثر تھا۔ ان کے ادبی نظریوں سے ہم متفق نہ بھی ہوں، لیکن ایک معلم کی حیثیت سے اگر وہ نو جوانوں میں ادب کا شوق پیدا كرتے تھے اور كھوٹے اور كھرے ادب كے پركھ كا معيار سمجھا كتے تھے تو يد بذات خود ايك قابل تعریف بات تھی۔ لیکن تجربے نے ہمیں بتایا کہ آل انڈیا ریڈیو میں ملازمت حاصل کرکے ادیوں کے پیٹ بھر جائیں تو بھر جائیں ،لیکن ان کا ادبی ضمیر مضمحل ہو جاتا تھا۔ اس وقت ریڈیو بہرصورت سامراجی پروپیگنڈے کی براہ راست اشاعت ونشر کا ایک آلہ تھا، اور ا پی ملازمت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ادیب کو قدم قدم پرایے کام کرنے پڑتے تھے اور ایسی چیزوں کی نشر و اشاعت میں مدو دینی پڑتی تھی جو کسی طرح بھی محب وطن اور ایماندار انسان کو قابل قبول نہیں ہوسکتیں۔ایک ایماندار آ دمی کے لیے سلسل اپنے ضمیر کی آ واز کو دبانا یا چھپانا کوئی سہل کام نہیں۔ایسی صورت میں دو ہی باتیں ہوسکتی ہیں۔ یا تو رفتہ رفتہ اس کاضمیر اور اس کے دل سے بلندا ہونے والی حق پرئی کی آواز دب جائے اور وہ خود غرض، موقع پرستوں کی صفوں میں داخل ہوگر اپنے بہترین روحانی جوہر اور تخلیقی صلاحیتوں کو ضائع کر وے .... یا پھرکسی صورت ہے ایسے مقام اور موقع ہے ہٹ جائے جہاں پر اے اتنا گرال سودا کرنا پڑتا ہے، اورا پے ضمیر کی سالمیت اور روح کی تابندگی کومحفوظ اور برقر ار رکھے۔ یہ معلوم کر کے کہ کرشن چندر، اشک اور کئی اور ترقی پیند مصنف آل انڈیا ریڈیو میں ملازم ہیں، مجھے کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی۔ ای لیے جب میں مجاز کے ساتھ کرشن چندر ہے ملے گیا تو میرے دل میں کافی شبہات تھے اور تشویش ۔ بہرصورت میں کرشن چندرے ملنے کا

مشاق تھا۔ کئی سال پہلے کلکتہ میں ان سے سرسری ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے بعد گرفتاری کے زمانے میں لاہور کے ادبی رسالوں میں ان کے افسانے پڑھتار ہتا تھا۔ ان کے افسانوں کی دمانے میں اور حسن کا تقاضہ تھا کہ ان کے مصنف کو اچھی طرح جانا پہچانا جائے۔ پنجاب میں ترقی پہند مصنفین کی کانفرنس کے بارے میں بھی ان سے مشورہ کرنا ضروری تھا۔

ابِ جھے اس ملاقات کی تفصیل یا ونہیں۔ ریڈیو اسٹیٹن میں (جو اس وقت پُر انی ویلی میں تھا) کرشن چندر کا اپنا ایک جھوٹا سا کمرہ تھا۔ وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ ہم بڑی دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ شروع میں ہماری بات چیت بچھ" چگی" نہیں گو کہ کرنے کو باتیں بہت تھیں۔ کرشن یوں بھی کم مخن جیں، اور میں بھی گفتگو کے وقت دوسرے کی بات سننے کو خود ہو لیے رہنے پر ترجیح دیتا ہوں۔ "مقطع" اور" ہنوؤ" کا تو جوڑ ہو بھی سکتا ہے، لیکن جب دونوں دہنے پر ترجیح دیتا ہوں۔ "مقطع" اور" ہنوؤ" کا تو جوڑ ہو بھی سکتا ہے، لیکن جب دونوں چپ سادھنے والے ہوں تو ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ میں نے جلدی ہی محسوں کر لیا کہ میں ایسٹی خض سے باتیں کر رہا ہوں جو گفتگو میں اور شاید زندگی میں عام طور پر جوڑ تو ڑ اور داؤ تیج کا قائل نہیں، اور جس کا خلوص اس کی سادگی بلکہ بھولے بن سے ظاہر ہوتا ہے۔ شاید گفتگو کی اس دشواری سے چھٹکارا پانے کے لیے کرشن چندر نے اپنے دوسرے دوستوں اشک ، منٹو اور ریڈیو کے چند اور صاحبوں کو مجھ سے ملئے کے لیے بلوایا۔ اشک اور منٹو سے یہ میری پہلی لاقات تھی۔ لیکن وہ لوگ شاید اپنے کام میں مصروف تھے۔ اس لیے تھوڑی دیر تک رئی بات ملاقات تھی۔ لیک وہ لوگ شاید اپنے کام میں مصروف تھے۔ اس لیے تھوڑی دیر تک رئی بات طلاقات تھی۔ لیکن وہ لوگ شاید اپنے کام میں مصروف تھے۔ اس لیے تھوڑی دیر تک رئی بات جیت کے بعد واپس چلے گئے۔

اس کے بعد کرتن جندر ہے میں کئی بار طا۔ دہلی کے کئی ہندی او بیوں ہے بھی طاقاتیں ہوئیں جن میں واتسائن بھی تھے۔ انجمن کی تنظیم، جنگ کے متعلق او بیوں کی پالیسی، اور ادبیوں کی کل ہند کا نفرنس کی ضرورت پر ہم لوگ ہم خیال ہوگئے۔ سب ہے بڑی بات یہ ہوئی کہ کرتن چندر نے وہلی کے دوسرے او بیوں کے ساتھ ال کر دہلی میں ہی کا نفرنس منعقد کرنے، اس کے سلطے میں خط و کتابت کرنے، اس کا انتظام کرنے اور اس کے اخراجات کے لیے چندہ فراہم کرنے کا کام اپنے ذمہ لے لیا۔ میں نے ان ہے کہا کہ میں یہ خوشجری انجمن کے جزل سکریٹری ڈاکٹر علیم کو دوں گا، اور وہ بھی صوبوں کے لوگوں کی رائے لے کر غالبًا دہلی میں کا نفرنس کرنے کے خیال کو بیند کریں گے۔ کرتن چندر نے جھے یہ بھی بتایا کہ بخاری صاحب سے گفتگو کے بعد انہیں یہ معلوم ہوا ہے کہ ان کا محکمہ اب اس بات پر معترض نہ ہوگا کہ ریڈ یو میں کام کرنے والے ادیب ترتی پیند مصنفین کی کا نفرنس میں حصہ لیں۔ بخارتی صاحب خود اور حفیظ جالندھری

صاحب جوسرکاری گیتوں کی نشر واشاعت کے مہتم کی حیثیت سے دہلی آ گئے تھے، ہمارے ساتھ تعاون کرنے کو تیار تھے اور غالبًا اس بات کے تھوں ثبوت کے طور پر کداب جیلوں کی ہوا کھائے ہوئے کیے واٹ کی اس جھے بھی ترتی بند ہوئے کیونسٹ ادیب بھی حکومت ہند کے ریڈیو اشیشن میں داخل ہو سکتے ہیں، مجھے بھی ترتی بیند ادب کی تحریک پرتقریر کرنے کے لیے دہلی ریڈیو اشیشن نے مدعوکیا۔

لکھنؤ واپس آ کر جب ڈاکٹرعکیم کومیں نے ان باتوں کی اطلاع دی تو انہوں نے بھی دوسرے لوگوں سے خط و کتابت کر کے اور کرشن چندر سے تاریخیں طے کر کے دبلی میں ( غالبًا ایریل یامتی 1942 میں) ترقی پیندمصنفین کی کانفرنس کے لیے مختلف صوبوں کے نمائندوں کو مدعو کر لیا۔ ادھر کرش چندر نے بھی کانفرنس کے کنوینز کی حیثیت ہے دعوت نامے بھیج دئے۔ جب ہم مقررہ تاریخ پر دہلی میں جمع ہوئے تو وہاں پر پچھ عجیب ی صورت حال نظر آئی۔ کرشن چندر نے جن لوگوں کو کانفرنس کے لیے مدعو کیا تھا، وہ سی سی کے کہ وہ ایک عام مصنفین کی کانفرنس کے لیے مدعو کیے جا رہے ہیں، اور لکھنؤ سے جو دعوت نامے گئے تھے وہ ترتی پیند مصنفین کی انجمن کے مرکز کی طرف ہے۔ ہم اپنی جگہ بیہ بمجھ رہے تھے کہ کرش چندر بھی انجمن کی طرف ہے ہی لوگوں کو مدعو کر رہے ہیں۔ چنانچہ دہلی کی کا نفرنس میں شرکت کے لیے مولا نا صلاح الدین (ادبی دنیا)، میراتی، قیوم نظراور کئی ایسے صاحبان موجود سے جو ہماری تحریک کے مقاصد ہے متفق نہ تھے۔ان حضرات کی موجود گی ہے ہمیں تعجب بھی ہوا اور خوشی بھی لیکن بہت جلد ہماری غلط بنمی دور ہوگئی اور ان کی بھی۔ وہ سے مجھ کر آئے تھے کہ سے مصنفین کی کانفرنس ہے، ترقی ایند مصنفی ن کی نہیں۔ ہم نے (خاص طور پرعلیم نے) اور ادھرے "غیرتر تی پیند مصنفین" نے اب کرشن چندر کی لے دے شروع کی کہ بید کیا ماجرا ہے۔ آخر میکس کی کانفرنس ہے؟ کرشن چندر ہے کوئی جواب نہ بن پڑ رہا تھا اور وہ اِدھر اُدھر گھبرائے ہوئے گھوم رہے تھے۔ بالآخرعلیم صاحب کے آئین پہنداور با قاعدہ دماغ سے میہ تجویز برآمد ہوئی کہ عام کانفرنس بھی ہواور ترقی پیندمصنفین اپناعلیحده اجلاس بھی کریں۔ عام کانفرنس میں ترقی پیندمصنفین بھی شریک ہوں۔ جنگ کے سلسلے میں پالیسی طے کرنے کے لیے بہتر بھی یمی تھا کہ ترقی پہند مصنفین ہی نہیں، بلکہ دانشوروں کے وسیع تر علقے کوالی پالیسی پر متحد کرنے کی کوشش کی جائے۔ نیز بہت سے مقالے عام کانفرنس میں پڑھے جا سکتے تھے اور ان پر مباحث بھی ہو سکتے تھے۔ لا ہور اور امرتسرے نوجوان ادیوں کا خاصہ بڑا گروہ آیا تھا۔ رات کو مشاعرہ بھی ہوا، جس کی صدارت مولانا سالک نے کی۔ حب دستور مشاعرہ میں بھی کئی ہزار کا مجمع تھا اور ہم اے خاصہ کامیاب سمجھے۔

اس کانفرنس کا سب سے اہم کام بیتھا کہ اس میں جنگ کے متعلق ہم سب نے متنق ہوکر ایک ریزولیوٹن منظور کیا جس میں ہندستانی ادیوں اور فزکاروں نے بیا اعلان کیا کہ ان کہ مدردیاں اتحادی اقوام کے ساتھ ہیں اور وہ فاشزم کے خلاف ہیں۔اس سلسلے میں انہوں نے اپنے قلم اور اثر کو جمہوری جنگی کوششوں کی جمایت کے لیے استعمال کرنے اور ملک کو فاشزم کے خطرے سے آگاہ کرنے کے تہیہ کا اعلان کیا۔ ہمارے وطن کی آزادی جنگ میں جمہوری قوتوں کی فتح کے ساتھ وابستے تھی۔ ہم نے برطانوی سامراج کے اس رویہ کی میں جمہوری قوتوں کی فتح کے ساتھ وابستے تھی۔ ہم نے برطانوی سامراج کے اس رویہ کی میں جمہوری کے دور ان نازک حالات میں ہمارے وطن کو آزادی دینے کو تیار نہیں ہے۔ ہم نے مرادی حاصل کرنے کے لیے قومی اتحاد کی ضرورت پر زور دیا۔

ہم اس بات ہے مطمئن اور خوش تھے کہ جنگ کے سوال پر صرف ترتی پند مصنفین ہیں بلکہ او بیوں کے زیادہ وسیع طلقہ ہمارے ہم خیال ہوتے جا رہے تھے۔ ترتی پند مصنفین کی جماعت ہیں خود مختلف سیاسی اور معاشرتی خیالات رکھنے والے اور مختلف ادبی مصنفین کی جماعت ہیں خود مختلف سیاسی اور معاشرتی خیالات رکھنے والے اور مختلف ادبی نظریوں کے پابند چند اشخاص خاص مقاصد کے لیے متحد ہوئے تھے۔ لیکن وقا فو قا المشنے والے قومی مسائل پر (مثلاً جنگ یا امن کے سوال پر، قحط یا بیروزگاری کے خلاف جدوجہد کرنے کے لیے وغیرہ) اگر زیادہ وسیع اتحاد قائم کیا جا سکتا تھا اور عارضی طور پر ہی سہی، ہم ان قومی آلام ومصائب کے خلاف اپنے طریقہ سے جدوجہد کرنے کے لیے متحد ہو سکتے تھے تو یہ ہم ان ہماری متحدہ محاذ کی پالیسی کے عین مطابق تھا۔ ایک دلچپ بات یہ ہے کہ دبلی کے او بیوں کا نظرانس کی روداد اور فیصلوں کو' اسٹینش ہیں'' اخبار نے بھی خوب پبلیسٹی دی۔ جس طرح ہیں چیس سال تک سوویت روس اور کمیونزم میں بنت کی خوب پبلیسٹی دی۔ جس طرح ہیں گئام برائیوں اور اخلاق کے تمام عیوب کا منبع اور نخرج قرار دینے کے بعد اور انہیں سامراجی نقار چیوں کو سوویت روس اور کمیونزم میں بہت می خوبیاں بھی نظرا آنے گی تھے۔ سامراجیوں کی سامراجی نقار چیوں کو سوویت روس اور کمیونزم میں بہت می خوبیاں بھی نظرا آنے گی تھے۔ سامراجیوں کی بالیسی میں جو تبدیلی آئی تھی اس کی وجہ ظاہرتھی۔ ہمیں اس کے متعلق کوئی غلط قبنی نہقی۔

البت ''حلقہ ارباب ذوق'' اور اس قتم کے خیالات رکھنے والے دوسری زبانوں اور صوبوں کے بغیالات رکھنے والے دوسری زبانوں اور صوبوں کے بغض ادیوں (مثلاً ہندی کے ادیب واتبائن، جوادب برائے ادب کے نظریے

اور انارکی کے ہندی میں بڑے زبردست پرجارک تھے) نے جب ہمارے ساتھ مل کر اس كانفرنس ميں شركت كى اور جنگ كے سوال يرجم سے ہم خيال ہو گئے تو اس ميں ناخوشگوارى كا بھی ایک پہلوتھا۔ہم بیرسوچنے پرمجبور تھے کہ بیرحضرات ایسا غالبًا ای وجہ ہے ہی کر رہے ہیں کہ چونکہ اب سرکار بہادر کو جنگ کے نازک حالات کے پیش نظر ملک کی ان جماعتوں اور اداروں کی طرف سے اپنے رویے میں تبدیلی کرنی بڑی ہے جو اپنی آزادی خواہی اور جمہوریت پسندی کی بنا پر اب جنگ میں اتحادیوں کی جیت کے خواہاں تھے۔ پہلے ادب برائے ادب دالے ترتی پسندوں کے ساتھ مل کر کام کرنے ہے گریز کرتے تھے اور اس کی وجہ اد بی نظریے میں اختلاف کو مظہراتے تھے۔لیکن جب سرکار کا روبیہ بدل گیا اور ہمارے ساتھ ملنے میں سرکاری حلقوں کی ناراضگی اور خطرہ نہیں رہا تو انہیں جمارے ساتھ تعاون کرنے اور جنگی کوششوں کے لیےا پنے قلم کی قوت کواستعال کرنے میں کوئی ادبی اعتراض باقی نہیں رہا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا ہم سے ادبی اختلاف دراصل ایک پر دہ ہے، جس کے پیچیے موقعہ پرتی کو چھیایا گیا ہے۔ 14 ماگست 1947 کے بعد ان میں سے بعض حضرات نے اور بھی قلابازیاں دکھا ئیں۔ وہی جو ہم پر بیالزام رکھتے تھے کہ ہم ادب میں ایک خاص ساجی مقصد (جمہوریت اور آزادی) کی تبلیغ کر کے اے اس کے بلند منصب ہے گرا رہے ہیں، پاکستان میں پاکستانی ادب اور حکومت وقت سے وفاداری کا نعرہ بلند کرنے لگے۔اس اد بی مقصد کے اعلان سے بیاتو ظاہر ہو گیا کہ ان حضرات کا اپنا مقصد نداسلام ہے، ندادب، بلکہ بہرصورت اس طرف رہنا ہے جہال پر وہ محفوظ رہیں۔ بیروزگاری اور معاثی بحران کے اس دور میں پیخواہش سمجھ میں آ سکتی ہے اور اس کے ساتھ ہر ذی حس اور حقیقت پہند انسان کی ہمدردی ہوگی۔ سودا نے کس ملخی اور کرب کے ساتھ انسان کی ذات کا اظہار کیا ہے.....

خون جگر بآدم و بوزینہ ہے بکاؤ صورت معاشِ خلق کی برہم بہت ہے یاں

لیکن غالبًا بی جسمانی یا دماغی صلاحیتوں کے ساتھ انسان اپے شمیر کو بھی بااقتذار قارونوں کے ہاتھ بیچنے پر مجبور نہیں ہے، اور ایسا کرنے پر بلند آ ہنگ جمالیاتی اور فلسفیانہ نظریے یا ندہجی تاویلیں اس بددیانتی پر زیادہ دیر تک پردہ نہیں ڈال سکتیں۔

ویلی میں ترقی پہند مصنفین کی تبسری کل ہند کانفرنس سے یہ فائدہ ہوا کہ ہماری تنظیم میں دوبارہ جان پڑ گئی۔ گزشتہ دوسال کے تنظیمی تغطل سے یہ خیال پیدا ہو چلا تھا کہ انجمن ٹوٹ گئی اور ترقی پہند مصنفین کی منظم تحریک ختم ہوگئی۔ یہ خیال دور ہوا۔ مرکز ،صوبوں اور مقامی شاخوں کو با قاعدگی سے چلانے کے لیے منصوبے بنائے گئے۔ دوسری مفید بات یہ ہوئی کہ جنگ کی نئی صورت حال کے پیش نظر ترقی پہند مصنفین کی پالیسی اور فرائض کی وضاحت شروع ہوئی۔ تیسرے یہ کہ ادیبوں کے ایک زیادہ وسیع محاذ کو قائم کرنے کی جانب پہلا قدم اٹھایا گیا۔ اس کانفرنس میں انجمن کے نئے عہدہ داروں کا انتخاب نہیں ہوا۔

یہ کانفرنس بڑی رواروی میں ہوئی تھی ..... اور ایک نہیں بلکہ دو کانفرنس (ایک ترقی پند اد بول کی اور دوسری عام اد بول کی) جو ہوئیں ان سے معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ہماری تحریک میں نظریاتی اور تظیمی غامیاں، دونوں بہت زیادہ موجود ہیں۔ یہ ایک مضحکہ خیز بات تھی کہ دبلی کے اجتماع کی نوعیت کے متعلق ڈاکٹر علیم اور میں کچھ اور سوچ رہے تھے، اور کرشن چندر اور دبلی میں ان کے ساتھ کام کرنے والے پچھاور۔ اس کے معنی یہ تھے کہ ہم نے آپس چندر اور دبلی میں ان کے ساتھ کام کرنے والے پچھاور۔ اس کے معنی یہ تھے کہ ہم نے آپس میں بیدا کی تھی۔ میاری تنظیمی ڈھیل اور بے ربطگی کا اس سے بڑا اظہار اور کیا ہوسکتا ہے؟

## چوقى كل مند كانفرنس - 1943

ہمارے وطن کے تمام شہروں میں جمبئی سب سے زیادہ متنوع اور رنگارنگ شہر ہے۔ اس کے اندراس کے اردگرد ہرے بھرے پیڑوں سے ڈھکی ہوئی پہاڑیاں اور گھاٹیاں ہیں۔ بے قرار زمردیں لہریں اس کے قدموں کو چوم کر بے پایاں بحوب میں کم ہو جاتی ہیں۔ بھی وہاں کی تیز اور مرطوب فضا جسم کش تبخیر اور گھٹن بیدا کرتی ہے اور بھی پانی ہے لدی ہوئی منتذی اور اودی بدلیاں پسینہ ہے شرابور بدن اورمنگسر اعصاب میں تازگی اور تر اوٹ ۔ وہاں کی برسات میں ایک والہانہ شدت اور ابال رندانہ اور بے ساختگی ہوتی ہے۔ وہاں کے جازوں میں غیر معمولی زمی اور پرلطف متانت۔ یوں تو جمبئ کی تقریباً پندرہ لا کھ آبادی میں اکثریت مہاراشٹر کے لوگوں کی ہے۔ اس لیے کہ وہ مہاراشٹر کے علاقے کا بی شہر ہے۔ لیکن وہاں ہندستان کی دوسری قومیں بھی کافی بڑی تعداد میں رہتی ہیں۔ وہاں پر گجراتی ہیں اور مارواڑی، شالی ہند کے ہندستانی بولنے والے، کون کنی، کرنائکی، ملایالم، تامل اور تیلگو بولنے والے، بنگالی، پنجابی، سندھی اور پٹھان، اینگلوانڈین اور انگریز، عرب اور ایرانی۔ ہندستان کی سب سے بڑی بندرگاہ ہونے کی وجہ سے پور لی اقوام کے لوگ بھی خاصی تعداد میں وہاں موجود رہتے ہیں۔ جمبئی کی معیشت کی بنیاد کپڑے کی جدید مشینی صنعت اور بین الاقوامی تجارت پر ہے۔ وہ ہمارے ملک میں کاروبار کرنے والے انگریز اور دوسرے بیرونی سرماییہ داروں (صنعتی ، فنانسی اور تتجارتی ) اور ہندستانی بڑے اور چھوٹے سر مایہ داروں کا بہت بڑا مرکز ہے۔ ملکتہ کے ساتھ ساتھ ہندستان کی جدید بورژوا قومی تحریکوں کا آغاز وہیں ہے ہوا۔ كالكريس كے حمايتي بڑے اور تھوئے سرمايد دار، خلافت اور مسلم ليا۔ كى تحريك كو لا كھول رہ پیے دینے والے مسلم تاجر سرمایہ دارای شہر کے تھے۔ بورژ واسیاست کے تمام اہم موڑ وں پر فیصلہ کن قدم یہاں پر یا بہال کے ملکی سرمایہ داروں کے زیر اثر بی اٹھائے گئے۔ دوسری طرف ہمارے ملک کی پرولٹاری تحریک کا آغاز بہاں ہے ہی ہوا۔ صنعتی مزدور طبقے میں طبقاتی شعور سب سے پہلے بہاں ہے ہی پیدا ہوا۔ سوتی مل کے لاکھوں مزدوروں کی شدید اور لمبی ہڑتالیں اور ان کی ٹریڈ یونین اور ان کی سیاس پارٹی کی تنظیم کے سلسلے میں بھی بہاں کے ہی عملی تجربے سارے ملک کے محنت کشوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہاں کے نوجوان دانشور، بورژ وا سیاس نظریوں کو ترک کرنے اور مارکسی، پرولٹاری انقلابی خیالات کو قبول کرنے اور مردور طبقے میں ان خیالات کو تجھیلانے میں پہل کرنے والوں میں تھے۔

یہاں کے حسین اور پرفضا مقامات پر انگریز سامرا جی حکمرانوں (1947 کے پہلے) کے شاندار مکانات اور دفاتر ہیں۔انگریزی اور دوسرے طاقتور بیرونی تجارت اور صنعت اور جہازرانی کی کمپنیوں اور بینکوں کے عالیشان پھر اور کانگریٹ کے بنے ہوئے مرکزی وفاتر ہیں۔ ہندستان کے تمام بڑے بڑے راجاؤں اور مہارا جاؤں اور بڑے بڑے سرمایہ داروں کے محلات ہیں۔ دوسری طرف میانہ طبقہ کے لکھو کہا جھوٹے بڑے مکانات اور بلڈنگیں، د کا نیں اور ریسٹورنٹ ہیں ، اور محنت کش مظلوم طبقے کی وہ اندھیری نما چھوٹی حچھوٹی کھولیاں اور عالیں جہاں پر سورج کی روشنی کا گزر ہے نہ تازہ ہوا کا۔ یہاں سنگ مرمر کی بنی ہوئی عالی شان مجدیں ہیں، آتش کدے ہیں اور اونچ کلس کے مندر اور یہاں کے محلوں میں اب سڑک لوہے کے جنگلوں میں بند کرکے ہمارے ملک کی ہزاروں عورتوں کے جسم کی اعلانیہ تجارت بھی ہوتی ہے۔ یہاں سامراجی محکومی کا نظام، جدید سرمایہ داری کی قوت اور حرکت، اس کی پھیلائی ہوئی بہمیت اور غلاظت، ریا کاری اور بداخلاقی اور امارت و افلاس کا ہولنا ک تضاد صاف نظروں کے سامنے آجاتا ہے۔ ہر طرف اور زندگی کے ہر شعبے میں جاری اور ساری ان تفنادات اور مخالف کیفیتوں سے یہاں پر محنت کشوں، درمیانہ طبقے کے لوگوں، دانشوروں میں مسلسل شورش اور حرکت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ زندگی کے غیر انسانی حالات مظلوم انسانوں کے بہترین جذبات کو ابھارتے ہیں۔ظلم کے خلاف ایک ساتھ مل کر مفاہمت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ ذہن زیادہ تیزی سے چلتے ہیں۔ احساس پستی شدت کے ساتھ بلندیوں کی طرف انھنے کا مطالبہ کرتا ہے۔جھوٹ اور ریا کاری کے پردے جوش اور غصے کے ساتھ کھاڑ ڈالے جاتے ہیں۔حق و باطل کے مابین مسلسل جدوجہد اور تصادم کے سبب مظلوموں میں اتحاد وعمل کا نیا تجربہ ہوتا ہے۔ان کی سوجھ بوجھ بڑھتی ہے۔انقلابی عزم بے بسی کی جگہ لینے لگتا ہے۔ نی جدید سائنسی معاشرت کی اجتماعی تنظیم کا زندہ و دلکش تصور عملی طور ہے نگاہوں کے سامنے آ کر د ماغ کوروثن اور دلوں کو گرم کرنے لگتا ہے۔مہیب مایوسیوں کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں امنگ اور امید کی جھل مل کرنیں نور کا جال بنتی رہتی ہیں۔

یہ ہماری بڑی خوش بختی تھی کہ 1942 کے وسط کے بعض اسباب کی بنا پر جمبئ میں رفت رفتہ بہت سے ترقی ببندادیب اور شاعر جمع ہو گئے۔ اُردو کے نوجوان ترقی ببند ادیوں میں خواجہ احمد عباس مبلے ہے ہی وہاں موجود تھے۔وہ کئی سال ہے جمبئی کرانیکل اخبار میں اسشنٹ ایڈیٹر تھے اور شروع میں ہی انہوں نے جمبئ میں ترقی پسندادب کی تحریک کو چلانے میں گجراتی اور مرہٹی کے ادبیوں کے ساتھ مل کر حصہ لیا تھا۔ جون 1942 میں جب سردار جعفری اور میں كيونسك بارئى كے مركزى أردو ہفتہ واركى ادارت كے واسطے بمبئى ميں سكونت كے ليے آئے تو عباس ہے مل کر ہمیں ایبامحسوں ہوا جیسے وہ بہت بے چینی سے ہمارے بمبئی آنے کا انتظار کر رہے ہوں۔عباس بوں تو ہماری طرح شالی ہندستان کے ہی تھے، یانی بت کے رہنے والے تھے، مولانا حالی کے شاید نواہے اور بڑے تقدی مآب قدیم خاندان کے ایک فرو تھے۔ کیکن جمبئ میں کئی سال رہنے اور ایک جدید روز نامہ اخبار میں جرنکٹ کی حیثیت ہے با قاعد گی کے ساتھ کام کرنے کی وجہ ہے ان میں جدید صنعتی عہد کے انسان کی بہت سی خوبیاں آگئی ہیں۔ تیزی ہے کام کرنا، لفاظی اور تکلف ہے اجتناب، باضابطگی، صاف گوئی ان کی خصلت کا حصہ بن گئی ہے۔ بھی بھی جب میں ان کے اخبار کے دفتر میں ان سے ملنے جاتا تھا تو ان کی انگریزوں کی سی رکھائی ہے البحصٰ ہوتی تھی۔اس وقت میں جمبئی میں نو وارد تھا اور اخبار کے کا م ے ناواقف،اس لیے مجھےاس کا احساس نہیں ہوتا تھا کہاس غریب کومقررہ وقت کے اندر اپنا کام ختم کر دینا ہے اور اس کے پاس دفتر میں فاضل وقت نہیں۔ اس لیے گفتگو میں پرتکلف مشرقی تمہید کے بجائے وہ بات کومحض اس کے عملی بہلو سے دیکھ کر چند منٹوں کے اندرختم کر دینا عابتا ہے۔عباس میں محنت کرنے کی حیرت انگیز صلاحیت تھی۔ اخبار میں جیرسات گھنٹے کام خُرنے کے بعد وہ فلم کے لیے افسانہ ، مکالمے لکھنے، ادبی کام کرنے ،میٹنگوں میں شریک ہونے، بہت ی انجمنوں میں تنظیمی کام کرنے کے لیے، اور پھر بے شار احباب سے ملنے اور ان کی مدو کرنے کے لیے بھی وقت نکال بی لیتے ہیں۔

عباس کے چھوٹے سے کمرے میں (اس وقت وہ وکٹوریا گارڈن کے پاس رہتے ) اوراریانی ہوٹلوں میں لامتناہی جائے نوشی کے ساتھ ساتھ ہماری بہت ی غیررسی میٹنگیس سے ) اوراریانی ہوٹلوں میں لامتناہی جائے نوشی کے ساتھ ساتھ ہماری بہت ی غیررسی میٹنگیس اور گفتگو نیس ہو کی ۔ ان میں ہمارے علاوہ ہندی، مرہٹی، گجراتی اور بہتی کہتی کنڑی اور ملایالم کے نوجوان ادیب بھی شریک ہوتے ہے۔ ان میں ایک پراسرار اور حسین خاتون اینل ڈیسلو ا بھی تھیں گیوں، اپنے وطن لئکا کو چھوڑ کر جمبئی میں بود و باش اختیار کر لی بھی تھیں۔ جنہوں نے پہتے نہیں کیوں، اپنے وطن لئکا کو چھوڑ کر جمبئی میں بود و باش اختیار کر لی

تھی۔ انہیں آرٹ، ادب، ڈرامہ، سنیما، زندگی کی دلچسپ اور خوبصورت چیز دں اور آزادی و اشراکیت سے ایک عام دلچیل تھی۔ ان کے دوست جمبئ کے ہر طبقے کے لوگ تھے۔عہاس نے انہیں بھی انجمن میں شریک کیا۔ عباس نے ہی اینے اثر اور دوستوں کو استعال کرکے انجمن کے جلسوں کے لیے" بک کلب" کی جگہ حاصل کی۔ بک کلب بمبئی کے ایک مشہور كتب فروش "نيو بك سمينى" كے بارى مالك نے قائم كيا تھا۔ بيدفورث ميں نيو بك سمينى كى عمارت کے اوپر کے حصے میں تھا۔ اس میں دو تین وسیع اور خوش مذاتی سے فرنش کیے ہوئے کمرے تھے جن میں نئی کتابیں میزوں پر پڑی رہتی تھیں اور جن کی دیواروں پر دل آویز تصوری گی ہوئی تھیں۔ ہمارے پہلے جلے میں کوئی پچیس تمیں آدمی موجود رہے ہوں گے۔ ان میں مرہٹی کے مشہور بزرگ اویب ماما ویرکر تھے۔ گجراتی کے باکلیش اور سوپن رستھ اور بھوگی لال گاندھی، ہندی کے زیندرشر ما (شاید) اور رمیش سنہا، اُردو کے سردار جعفری، احمد عباس، کنٹری کے ایک دو ادیب اور بہت سارے نوجوان جو ادیب بننا جاہتے تھے یا ادب ے دلچیں رکھتے تھے۔ اس جلے کی صدارت ماماور کر، نے کی۔ اس میں جمبئ کی انجمن ترقی پندمصنفین قائم کی گئی۔ آٹھ دی آدمیوں کی ایک ایکزیکیوٹیو کمیٹی چنی گئی۔ انجمن کے ممبر بنائے گئے اور ان مے ممبری کا چندہ وصول کیا گیا۔سب نے اتفاق رائے سے ایک نوجوان پاری ( گول والا) کو انجمن کا سکریٹری چنا۔ وہ ادیب نہیں تھالیکن ہماری تحریک ہے پُر جوش د کچین رکهتا تھا اور خط و کتابت، رجسر اور حساب رکھنا، دلچیپ پروگرام بنانا، یعنی تمام وہ خوبیاں، جو ایک انجمن کو چلانے کے لیے ضروری ہیں، اس میں بہت زیادہ تھیں۔ ایسی صلاحیتیں تو ادیوں میں عام طور ہے کم ہوتی ہیں۔ بینو جوان خود اس ذمہ داری کو اٹھا نانہیں چاہتا تھالیکن سب نے مل کراہے اس کام کوکرنے کے لیے آمادہ کرلیا۔

ان حروف کو لکھتے وقت میرے دل میں ایک ٹیس اٹھتی ہے اور اس نوجوان کا خیال کرکے میرا سرشکر گزاری، احترام اور رنج ہے جھک جاتا ہے۔ اب وہ ہم میں باتی نہیں ہے۔ 1945 میں ہمبئی کے ایک مزدور محلے میں جہاں وہ یونین کے کام سے گیا تھا، سرمایہ داروں کے خنڈول نے اس کی بیٹے میں چھرا گھونپ کراسے قبل کر دیا۔ وہ ایک خوشخال پاری گھرانے کا کخنڈول نے اس کی بیٹے میں چھرا گھونپ کراسے قبل کر دیا۔ وہ ایک خوشخال پاری گھرانے کا لائے تھا۔ اس نے یونیورٹی میں اپنی تعلیم ختم کر لی تھی۔ وبلا، پتلا، کوئی ساڑھے پانچ فٹ کا قد، سفید قبیص اور پتلون میں ملبوس، زندگی میں تمام آرام وآ سائش کو تج کر جواسے آسانی سے ال سفید قبیص اور پتلون میں ملبوس، زندگی میں تمام آرام وآ سائش کو تج کر جواسے آسانی سے ال سفید قبیم، وہ پہلے سوشلسٹ پارٹی میں واغل ہوا، پھر کمیونسٹ بنا۔ اب وہ اپنا سارا وقت عوامی تخریکوں (طلباء، مزدور، ادیب) کومنظم کرنے میں صرف کرنے لگا۔ اس نے اپنے طبقے اور

خوشحال گھرانے سے لڑائی مول لی، اور وہ عوام کا ہو گیا۔ جب اس سے ملوتو اس کے چبرے پر ایک بشاش ی مسکرا ہٹ اور سجید گی رہتی تھی۔ جس عوای تنظیم میں بھی وہ کام کرتا تھا وہاں پر وہ بری انکساری کے ساتھ سب سے زیادہ مشقت اور دوڑ دھوپ کے ایسے کام اینے ذمہ لے لیما تھا، جے دوسرے غیر دلچپ سجھتے تھے۔ خندہ بیشانی کے ساتھ ایک تبسم شرملے پن کے ساتھ اپنے خلوص، بےلوث رفاقت اور باضابطگی ہے وہ اپنے شریک کار ساتھیوں کو بھی متاثر كرتا تقا اور انہيں بہتر كام كرنے پر آمادہ كر ليتا تقا۔ جميئ كى انجمن كے پہلے جلے ميں جب. الدے اس رفیق کا نام سکریٹری کے عہدے کے لیے پیش کیا گیا تو ہم، جو کمیونٹ تھے، خاموش رہے۔اس لیے کہ وقتا فو قتا کسی گوشے ہے تحریک کے متعلق بیآ واز بلند ہوتی رہتی تھی کہ کمیونسٹ جال بازی کر کے انجمن کی اہم جگہوں پر اپنے لوگوں کور کھ دیتے ہیں اور اس طرح تنظیم پرحاوی ہو جاتے ہیں۔ پھریہ بھی اعتراض کیا جاتا تھا کہ ایک غیرادیب سیاس کارکن کو كى صورت ميں اديول كى انجمن كا عبده دار نه بونا جا ہے۔ انجمن كے اس جلے ميں (اور جبیہا کہ اس کے اکثر اجتماع میں ہوتا ہے) اکثریت غیر کمیونسٹوں کی تقی۔ پھر ان سب نے کیوں ایسے شخص کوسکریٹری چنا؟ صرف اس لیے کہ لوگ اس نو جوان پر بیاعتاد رکھتے تھے کہ وہ بے غرضی کے ساتھ اور تند ہی ہے انجمن کی تنظیم اور سکریٹری کا کام انجام دے گا۔ ظاہر ہے کہ بہتر یمی ہوتا کہ کوئی ممتاز ادیب اس کام کواپنے ذمہ لیتا اور اے با قاعد گی ہے کرتا لیکن ترتی پیندوں کی جماعت میں چھوت چھات کے جذبے سے اور مخالفین کے یرو بگنڈے سے ڈر کر ہمیں بھی بھی ایسی اصول پرئی کا غلام نہ بنتا جا ہے، جس کے سبب سے عملی طور پر ہمیں نقصان پہنچے۔ ترقی پہندوں کے مخالف اگر پہنیں تو کوئی دوسرا الزام ہم پر لگا کیں گے۔ ان کا تو آخر مقصد ہی تحریک میں نفاق بیدا کرنا اور اے بدنام کرنا ہے۔

ای طرح کا ایک مئلہ یہ بھی بھی بھی ہوتا ہے کہ ہماری انجمن کے ممبروں میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو مصنف نہیں ہیں ۔۔۔۔ انہیں ممبر بنانا چاہے یا نہیں؟ یہ ٹھیک ہے کہ ہماری انجمن مصنفین کی انجمن ہے۔ لیکن اگر چند طالب علم ، جزنلٹ ، ادب ہے دلچیں رکھنے والے لوگ اس کے ممبر بن جاتے ہیں تو ہمیں اس پر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اتنے برسوں کا تجربہ ہمیں بتا تا ہے کہ ایسے لوگوں کی موجودگی اور شرکت ہے انجمن کوکوئی نقصان نہیں برسوں کا تجربہ ہمیں بتا تا ہے کہ ایسے لوگوں کی موجودگی اور شرکت ہے انجمن کوکوئی نقصان نہیں بہتی ہے۔ وہ اگر ہمارے ادبیوں کے افسانے ، مضامین یا شعر بننے کے لیے ہی ممبر بن جاتے ہیں اور با قاعدگی ہے ہمارے جلسوں میں آتے ہیں، بحث و مباحثہ میں حصہ لیتے ہیں تو اس سے ہماری اجتماعی قبیں ہوا کہ اس فتم کے کی

بڑے گروہ نے انجمن کے عہدوں پر قبضہ کرکے انجمن کوکسی غیر ادبی مقصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی ہو۔اگر ایسا ہوتا تو پھر ہمیں پابندیاں لگانے اور ممبر بنانے میں سختی کرنے کی ضرورت تھی۔لیکن جب انجمن کی او بی نوعیت محفوظ رہتی ہو، اس میں اکثریت او بیوں کی ہی ہوتو اس قتم کی سخت گیری فضول ہے اور محض ایک خیالی خوف کے ماتحت اینے ہمدر دوں کو خواہ مخواہ ناخوش کرنا، اپنے اثر کو محدود کرنے، اپنی طاقت کو گھٹانے کے مترادف ہے۔ اگر مصنفین کی انجمن ایک تہذیبی ( کلچرل) انجمن بھی ہوتو اس میں بھی حرج نہیں، فائدہ ہے۔ ہماری تحریک کا ارتقاء ہمیں ہیے ہی سبق ویتا ہے۔اس سلسلے میں ہمیں دراصل جس بات کی طرف توجہ دینی جاہیے، وہ میہ ہے کہ انجمن کی سرگرمیاں، اس کے اجتماع، کانفرنسیں، اور اس کے رسالے اس قتم کے ہوں جن ہے او بی ماحول بیدا ہو اور جس سے ادب کی تخلیق اور اس کی پیم ترقی کی مدد ملے۔مثلاً میمکن ہے کہ ایک افسانہ نگار یا شاعر جو ہماری المجمن کاممبر ہو، اچھا افسانہ نگار اور شاعر ہونے کے باوجود اچھا نقادینہ ہو۔ میمکن ہے کہ اس کی تنقیدے دوسرے ادیوں کو کوئی فائدہ نہ پہنچے ..... اور ایک ایباشخص جو محض ادب میں دلچیں رکھتا ہے اور خود ادیب نہیں ہے، ادب کی اچھی پر کھ رکھتا ہو اور ہمارے جلسوں میں اس کی تنقید ادیبوں کے لیے مفید ثابت ہو۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ مخص ہماری الجمن کا ممبر ہویا ہمارے تمام نظریوں ہے متفق ہو۔ ہم ان ہے بھی بہت کچھ سکھ سکتے ہیں جو ہمارے نظریوں کو قبول نہیں کرتے۔اس لیے اپنی انجمن اور کانفرنسوں میں ہمیں اپنے حلقے کے باہر کے لوگوں کو بھی وقتاً فو قتاً مدعو کرنا جا ہے اور ان سے اظہار خیال کی درخواست کرنی جا ہے۔ بیضروری مبیں کہ ہم ان کی باتوں سے متفق ہوں۔ لیکن یہ بالکل ممکن ہے کہ ایسے لوگ ہماری ان غامیوں اور کمزور یوں پر (یا خوبیوں پر) ہماری توجہ کومبذول کرادیں جن کی طرف خود ہم نے پہلے سے کافی توجہ نہیں کی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ 1945 اور 1946 میں جمبئ کی انجمن کے اُردو ادیوں کے جلسوں میں شریک ہونے کے لیے میرا جی بھی کبھی کبھی اختر الایمان اور مہندر ناتھ کے ساتھ آتے تھے، جن کے وہ دوست تھے۔ وہ بیچارے شروع شروع میں ہمارے جلسوں میں چپ بیٹے رہتے تھے۔لیکن ہم نے ان سے درخواست کی کدوہ بھی ان افسانوں،نظموں اور مقالوں پر اپنی رائے دیں جو انجمن میں پڑھے جاتے تھے۔ ہم سب کو اس کی خوشی ہوتی کہ اکثر موقعوں پر ان کی تنقید سنجیدہ، بیلاگ اور نبی تلی ہوتی تھی۔ ان میں اچھے اور برے ادب کی پرکھ کا بہت اچھا شعور تھا۔ اس مجمع میں کئی ایسے ترقی پیند ادیب بھی تھے جن کے مقالبے میں میراجی کا تنقیدی نقطهٔ نظر بعض لحاظ سے زیادہ مفید اور وقع معلوم ہوتا تھا۔

بمبئی کی انجمن کی نوعیت بالکل نرالی تھی۔ اس کے جلسوں میں مرہٹی، گجراتی ، ہندی اور اُردو زبان میں لکھی ہوئی نظمیں ، افسانے اور مضامین پڑھے جاتے تھے۔ بمیئی میں رہتے رہتے اور ایک دوسرے کی زبان سنتے سنتے ہم میں سے اکثر دوسری زبان کے افسانوں اور نظموں کےمطالب اور باریکیاں نہیں تو کم از کم مفہوم سجھنے لگے تھے۔ان جلسوں کے پروگرام میں اگر بالغرض أردو كا افسانه پڑھا جاتا تو گجراتی كی ایک نظم، مرہٹی كا ڈرامہ، تو ہندی كی کو پتا۔ ان میں شریک ہونے کے لیے ہمارے ممبروں کے علاوہ جمبئی کی فلمی دنیا کے آرنسٹ اور ڈائر کٹر وغیرہ بھی آتے تھے۔ دسمبر 1942 میں جب جوش ملیح آبادی اور ساخر نظامی جمبئ آئے تو ان کا کلام سننے اور ان کے استقبال کے لیے ہم نے ایک خاص جلسہ کیا۔ اس مجمع میں ا کثریت ایسے لوگوں کی تھی جو اُردونہیں جانتے تھے یا اس سے بہت کم واقف تھے۔ ادیبوں کے علاوہ وہاں پر جولوگ تھے، پرتھوی راج ،سہراب مودی، ڈبلیو۔ زیڈ۔ احمد وغیرہ، وہ یا تو فلمی دنیا کے لوگ تھے یا جرنکسٹ، اور آ رنشٹ جو جوش صاحب کا کلام ان کے منہ سے سننے اور ان سے ملنے کے مشاق تھے۔ جوش صاحب شروع میں کافی بددل تھے، اس بات سے کہ اس مجمع میں زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو اُردو اور خاص طور پر ان کی اُردو کو نہ مجھیں گے لیکن جب انہوں نے شعر سنانے شروع کیے، رہاعیاں اور اس کے بعد نظم، تو مجمع نے اتنی عقیدت اور خلوص سے انہیں سنا کہ اس سے متاثر ہوکر جوش بڑے انہاک ہے اور بڑی دیر تک اینا کلام سناتے رہے۔ میرے سپرد میرخال کام ہوا کہ بیں فی البدیہ جوش کے اشعار کا انگریزی میں مفہوم بتا تا جاؤں۔ جلسہ کے خاتمہ پر جمیں محسوس ہوا کہ جوش صاحب نے میدان فتح کر لیا۔ ان کی شخصیت، ان کے پڑھنے کا انداز اور ان کے کلام کے وقار اور حسن نے مرہٹی اور گجراتی زبان بولنے والوں اور اُردو ے بہت کم واقفیت رکھنے والوں پر بھی کافی اثر ڈالا۔ جبکر مرادآ بادی، ہندی کی مشہور شاعرہ سبحد را کماری چوہان ( جن کی نظم ''حجانسی کی رانی'' ہمارے تو ی اوب کا شاہکار ہے )، اود ہے شکر، انگریزی ناولسٹ ای۔ ایم فوسٹر، مولوی عبدالحق، وی۔ لیا۔ نکر جی ، وغیرہ کے لیے بھی انجمن نے خاص جلسے کیے۔

ملک کے مختلف حصول سے اور مختلف زبانیں بولنے والے ان بزرگ ادیوں اور فنکاروں کے ہماری انجمن میں آنے اور اپنا کلام سنانے یا تقریر کرنے سے نہ صرف میہ کہ ہمارے اور فنی ذوق کی تربیت ہوئی تھی، بلکہ میہ بات بھی ٹابت ہوئی تھی کہ تہذیب کا ایسا مہارے اور فنی ذوق کی تربیت ہوئی تھی، بلکہ میہ بات بھی ٹابت ہوئی تھی کہ تہذیب کا ایسا نہیں چاتا جس میں تنگ نظری، قومی یا فرقہ وارانہ عصبیت یا جہالت اور نفرت کا کھوٹ ہوتا ہمیں چاتا جس میں تنگ نظری، قومی یا فرقہ وارانہ عصبیت یا جہالت اور نفرت کا کھوٹ ہوتا ہے۔ قوم مذہب، فرقے، ملک یا زبان کی بنا پر عناد اور نفرت، علم، ادب اور تہذیب کے

انحطاط اورموت كا باعث ين-اس كي كدان مبتذل جذبات سے متاثر ہوكر بيدا ہونے والا ادب اور تہذیب بھی محدود اور مبتذل ہوتے ہیں۔ان میں بی نوع انسان کے لیے عام طور پر كوئى شريفانه اور سودمند بات، بيش قيمت يا بلند حقيقت كا انكشاف نهيس بوتا\_ صرف وبي ادیب اور فنکارا پی قومی حدود کو پار کر کے دوسرے انسانوں کومتاثر کرتے ہیں، جواپنی قوم اور ایے زمانے کے سب سے اچھے اور سب سے اوینچے خیالات اور جذبات کا خوبصورتی، مہارت اور سچائی کے ساتھ اظہار کریں۔ حب وطن اگر دوسری قوم یا قوموں سے نفرت میں بدل جائے یا اپنی مخصوص تہذیب یا زبان سے فطری لگاؤ دوسری تہذیب یا زبان سے مخالفت اور دستمنی کا رخ اختیار کرے تو قلوب میں مدنیت کی روح گھٹ جائے گی اور ذہنوں پر بہمیت اور جہالت کی تاریکی چھا جائے گی۔ اس طرح ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی حق شنای اور

انسانیت کا گلا گھونٹ دیں گے جن کے بغیرعلم اور تہذیب کا ارتقا ناممکن ہے۔

بمبیئ کی انجمن میں ہمارے وطن کی مختلف زبانوں کے ادبیوں کا میل اور ملک کے مختلف خطوں کے کلچر کاعلمی اتحاد ایک طرف اور دوسری طرف جمیئ کی عوامی جمہوری تحریکوں ہے ہم میں سے اکثر کا کمی نہ کی طرح سے منسلک ہونا ہماری نظر میں وسعت اور ہمارے دلوں میں اعتماد اور رواداری پیدا کرتا تھا۔ ہمارے ملک میں رجعت پرست قو تو ل کا مخصوص طریقه کار فرقه واریت، مذہبی، تو می اور ذات پات کی بنیاد پر عوام میں باہمی غلط فہی اور منافرت پھیلانا ہے۔ ہم انجمن کی تنظیم اور اس کے عمل سے یہ ٹابت کرتے تھے کہ ایک دوسرے کے ادب سے واقفیت، ہرایک تہذیب کوآ زادی کے ساتھ بڑھنے اور بارآ ورہونے کا موقع دینا،ایک دوسرے پرضرب لگائے بغیرممکن بھی ہے اور سب کے لیے مفید بھی ،اور بیا کہ عام تہذی ترقی کی ایک لازمی شرط ہے۔ عالبًا یہ دعویٰ کرنا تو غلط ہوگا کہ اس اچھے اور صحت مند ماحول میں ہم میں سے ہرایک کے دل و دماغ ہے تنگ نظری اورعصبیت بالکل غائب ہو گئی تھی۔ وقتا فو قتا اس کے بھی مظاہرے ہوتے تھے۔ ہم جس ساج میں رہتے تھے، اس کے رجعت پہند نظریے بھی بھی ناوانستہ طور پر اور بھی بھیس بدل کر ہم میں سے بعض کے ذہنوں میں کھس جاتے تھے۔ تاہم جن بنیادوں پرہم نے اپنی تنظیم قائم کی تھی، ترقی اور آزاد خیالی کا جو ماحول ہم نے بنایا تھا، اس میں ان منحوں میلا نات کا پنینا دشوار تھا۔

1942 میں" نیا ادب" کے صرف ایک یا دو پر ہے لکھنؤ میں شائع ہوئے تھے۔ سردار جعفری کی رہائی کے بعد سبط حن اے دوبارہ زندہ کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے کہ سردار کو جمینی آنا پڑا اور وہ منصوبے وہیں کے وہیں دھرے رہ گئے۔1943 میں آخر کو سبط حسن بھی بہبئ آگے۔ ہم نے انہیں ''قومی جنگ' کے اسٹاف میں شریک کرنے کے لیے بلایا تھا۔ اہم عباس کی مدد سے سردار نے فلم کمپنیوں سے اس کے لیے اشتہارات حاصل کر لیے تھے۔ سبط حن کے آنے پر یہ منصوبے کچے ہوگئے تھے اور اب چھوٹے سائز میں اور سہ ماہی کتاب کی شکل میں ''نیا اوب' دوبارہ جمبئی سے شائع ہوا۔ لیکن چونکہ سبط حن ، سردار یا میں ، ہم میں سک میں آئیا اوب' دوبارہ جمبئی سے شائع ہوا۔ لیکن چونکہ سبط حن ، سردار یا میں ، ہم میں سے کوئی ایک بھی اپنا پورا وقت اس رسالے کی ادارت کے لیے نہیں دے سکتے تھے ، اس لیے اب یہ با قاعد گی سے نبیل نگل سکا۔ پھر بھی اس کے جاری ہونے سے ہماری تح یک کے اُردو سے میں کی حد تک مرکزیت آگئی۔ گو''نیا اوب'' آفیشیل طور پر انجمن کا رسالہ نہ پہلے تھا اور سے میں کی حد تک مرکزیت آگئی۔ گو''نیا اوب'' آفیشیل طور پر انجمن کا رسالہ نہ پہلے تھا اور نہ اب ہے۔ بچھ دنوں بعد عبداللہ ملک بھی لا ہور سے آکر کم یونٹ پارٹی کے اُردو ہفتہ وار کے سانف میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے ''نیا اوب'' کی ادارت میں مرد گی۔

"نیا ادب" کے اس نے دور کے پہلے نمبر میں جوش ملیج آبادی اور ساغر نظامی کے دستخط سے جنگ کی موجودہ صورت حال کے پیش نظراد بیوں کے فرائض کے متعلق ایک بیان شائع ہوا۔ جوش صاحب جب 1942 کے خاتمہ پر جمبئ تشریف لائے تو وہ کمیونسٹوں سے نالال اور ناراض تھے اور ہماری سای پالیسی سے اختلاف رکھتے تھے۔ بات سیخی کہ اگست 1942 کے بعدے، جب انگریزی حکومت نے اچا تک کانگریس کے رہنماؤں کو گرفتار کر لیا تھا، ملکی سیاست میں کافی تبدیلی آگئی تھی۔ کانگریسی عام طور پر اور اِن کے زیر اثر عوام اب پوری کوشش کر کے ملک میں ایم تحریک چلا رہے تھے، جس کا منشا جنگی کوششوں میں رکاوٹ ڈالنا تھا۔ ایک ایسے وقت میں جبکہ جاپانی فوجیس بنگال کی سرحد تک پہنچ گئی تھیں اور مغرب میں اسٹالن گراڈ کا فیصلہ کن کار زار گرم تھا، کمیونسٹ اور ان کے ہم خیال لوگ کسی ایسی پالیسی كو، جس سے فاشزم كى فوجول كو براہ راست يا بالواسطه مدد بنچے، غلط سجھتے تھے۔ چنانچہ بم انگریزی حکومت کے محبان وطن کو گرفتار کرنے اور ملک کے مطالبہ آ زادی کونتلیم نہ کرنے کی سامرا جی سیاست کے مخالف بھی تھے اور جنگ کی کوششوں میں رکاوٹ ڈالنے کی سیاست کو وطن کے مفاد کے خلاف بیجھتے تتھے۔ کانگر ای حضرات نے اس زمانے میں بڑے شدومد کے ساتھ ہمارے خلاف میہ پروپگنڈہ شروع کر دیا کہ ہم انگریز سامراجیوں سے مل گئے ہیں اور ان كاشارے بركامگريس كى اگست 1942 كى" تخريك" كى مخالفت كررے بيں۔ ہمارے پینے پیچھے رہ بھی کہا جانے لگا کہ ہم نے انگریزی حکومت سے روپیہ لے لیا ہے۔ جوش صاحب بھی جارے خلاف اس پرو پکنڈو سے متاثر نظر آئے تھے۔لیکن چونکہ وہ ہم میں سے بعض کو بہت اچھی طرح جانتے تھے اور انہیں غالبًا ہمارے خلوص اور نیک نیتی پر شبہ نہیں تھا۔ اس لیے "اس خطرناک حقیقت کوایک کھے کے لیے بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ آج
ہم دوہری مصیبت میں گرفتار ہیں۔ایک طرف تو گرگ باراں دیدہ چور ہے، جو
ہمارے گھر کے اندر چھپا ہوا نہیں بلکہ دندنا تا پھرتا ہے، اور دوسری طرف ایک
خوں آشام ڈاکو ہے جو ہمارا دروازہ کھٹکھٹارہا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ چور کو باہر
ثکال دیں اور ڈاکو کو اندر نہ آنے دیں۔ جس کے واسطے نا قابل تسخیر اتحاد کی
ضرورت ہے۔اگر ہم اس روش پر کاربند ہو جا کیں گے تو بہت جلد ایک ایک صح
سعادت طلوع ہوگی، جس کی پہلی کرن کی روشن میں ہم سب انتہائی مسرت آمیز
جرانی کے ساتھ دیکھیں گے کہ چور تو غلے کی کو ٹھری میں مرا پڑا ہے اور ڈاکو گلی کی
عیار میں غرق ہو چکا ہے۔

ہمارے نزدیک ان حالات میں تمام ادیوں کا فرض ہے کہ وہ تمام ہندستانی قوم کو موجودہ خطرات ہے آگاہ کریں۔ انہیں اتحاد کے لیے اٹھا کیں .... اس بحرانی دور میں ادیوں کے بڑے فرائض ہیں۔ مایوی اور پست ہمتی کو دُور کرنا، آنے والے خطرات کی ہولنا کی سے عوام کوآگاہ کرنا، حب الوطنی کے جذبات کو بیدار کرنا، عوام میں انقلابی اتحاد کی تغییر کرنا، اور چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کو بیدار کرنا، عوام میں انقلابی اتحاد کی تغییر کرنا، اور چھوٹے چھوٹے ہمگڑوں کو فراموش کرکے اپنی تہذیب اور تمدن کی اساس کو محفوظ رکھنے کے لیے سرز مین ہند پر بسنے والے ہر متنفس کوآگاہ ومستعد کرنا .....ہم حتی الامکان ان فرائفن کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم ہندستان کے تمام اہل قلم کو ایسا ہی کرنے کی دعوت و سے ہیں .....،

اس کے چندمہینوں بعد (مئی 1943 میں) جب تجاز بمبئی آئے تو انہوں نے بھی

اس اہم مسئلہ پر نظریاتی سیجہتی کے ساتھ ساتھ اور اس کی وجہ سے ہماری تنظیم بھی مضبوط ہونے گئی۔ جولائی 1943 میں حیدرآباد دکن میں مخدوم محلہ بن کی راہ نمائی میں با قاعدہ الجمن ترتی پندوس کا ایک الجمن ترتی پندوس کا ایک ہونہار گروہ انجرآیا ہے۔ قاضی عبدالغفار صاحب نے الجمن کے افتتا جی جلنے کی صدارت کی۔ بنجاب میں الجمن کی دوبارہ تنظیم نہیں ہوسکی۔ اس لیے کہ الجمن کے پرانے کارکنوں میں (فیق بنجاب میں الجمن کی دوبارہ تنظیم نہیں ہوسکی۔ اس لیے کہ الجمن کے پرانے کارکنوں میں (فیق یا کرشن چندر) اب وہاں کوئی ایسا شخص نہیں رہ گیا تھا جو تنظیم کا مشکل کا م اپنے ہاتھ میں لیتا۔ ہمارے نوجوان ساتھیوں میں اس زمانے میں عبداللہ ملک سامنے آئے لیکن وہ بھی بمبئی آگے۔ تارکشن چلام بھی وہاں اثر انداز ہوتی رہی۔ احمد ندیم قائمی ایجی تک سرکاری ملازمتوں کے دھندے میں بچنے ہوئے ہوئے ایک اور افسانہ نو یہی تک سرکاری ملازمتوں کے دھندے میں بچنے ہوئے ہوئے ایک کا مارے زبال کی شاعری اور افسانہ نو یہی تک سرکاری کی شاعری ہی وضنے اس نوان کی نظام کی اور آگرہ میں بھی انجمن کی شاخیس قائم ہوئیں۔ کوئے آٹھی اور ان کی نظام کی شاخری اور آگرہ میں بھی انجمن کی شاخیس قائم ہوئیں۔ کوئی اس نظام کی شاخوں کی صوبائی اس زمانہ میں آجمن کی شاخیس قائم ہوئیں۔ خان میں شائل ہوئے۔ وہاں کا صوبائی دفتر پھر سے قائم ہوا۔ مشہور بنگالی ادبی ماہنامہ ''پر ہے'' اب قاعدہ انجمن کا ترجمان بن گیا۔ نظاد یب اور شاعرتح کی میں شائل ہوئے۔

عالبًا ای زمانے میں ہماری تحریک نے آندھرا اور ملابار میں سب سے اہم فقوحات حاصل کیں۔ ملابار میں جدید ملایالی اوب کی سب سے بڑی ہستی ولاٹھول نے پریم چندکی طرح ترقی پسند اوب کی تحریک سے اپنی دلچیوں کا اظہار کیا اور اس سے ضلک ہو گئے۔ ان کے لڑے جو نوجوان او بیوں میں او نیچا درجہ رکھتے تھے، انجمن کے سکریٹری ہوئے۔ مختلف شہروں میں انجمن کی شظیم ہوئی اور صوبائی مرکز اور دفتر بھی قائم ہوا۔ ملایالم کے ترقی پسند

ادیوں نے ایک ماہوار ادبی رسالہ بھی جاری کیا۔ افسانوں اور نظموں اور بیرونی ترقی پند ادب کے ترجموں کے مجموعے شائع ہوئے۔ ای طرح آندھرا میں بھی ترقی پند ادب کی تحریک اس زمانے میں تیزی سے بڑھی اور پھیلی۔ وہاں بھی اس تحریک نے تیلگو زبان کے قوی ادب اور قومی شعور کے احیاء کی شکل اختیار کی۔ تیلگو کے بزرگ ترین اویب اس میں شامل ہوئے۔ مختلف شہروں میں اس کی شاخیں قائم ہوئیں۔ ماہنامہ ادبی رسالہ جاری ہوا۔ صوبائی مرکز اور اس کا دفتر قائم کیا گیا۔

ملک کے ان دونوں علاقوں میں جہاں اس کے پہلے بھی بھی ہماری تحریک نے منظم شکل اختیار نہیں کی تھی ، اور پھر صرف چند افراد ہے انجمن کے مرکز کا تعلق تھا، ترقی پیند ادب کی تحریک کی الی زبردست نشوونما معاشرتی محرکات کے ساتھ ویکھنے ہی ہے سمجھ میں آسکتی ہے۔ ہوا یہ کہ اس زمانے میں یہاں کی قومی آزادی کی تحریب نے ایک وسیع اورعوامی شکل اختیار کی۔ بائیں بازو کے سامی کارکن جن میں سے اکثر اشتراکی تھے،صوبے کے کسان، عوام اور نچلے درمیانہ طبقے کے ایک بڑے حصے کو (جن میں دانشور بھی تھے)متحرک اورمنظم كرنے ميں كامياب مونے لگے۔كسان عوام كى بيدارى، سامراجى نظام اور ديباتى عوام كا استخصال کرنے والے بڑے زمینداروں اور مہاجنوں کے خلاف کسانوں کی جدوجہد ملاباری اور تیلگوعوام کی قومی آ زادی کی جدو جہد کی بنیاد بن گئی۔ ہمارے ملک میں کسان قوم کی عظیم ا کثریت ہیں۔ان کی بیداری کے معنی قومی بیداری کے ہیں۔قومی آ زادی کی جدوجہد جا گیری اور نیم جا گیری نظام اور سامراجی استحصال کے خلاف زرعی انقلاب کو اس صورت میں کامیابی کی منزل تک پہنچا سکتے ہیں، جب کہ شہر کے انقلابی صنعتی مزدور طبقے کے ساتھ متحد ہوں اور مز دوروں اور تمام کسانوں کے اس مضبوط انتحاد کی بنا پر اور اس کے ارد گرد درمیانہ طبقے کے دانشور اور وہ قوی سرمایہ دار بھی، جو بیرونی سامراج کی کارستانیوں کے سبب سے پنی نہیں کتے ، اپنا متحدہ محاذینا نئیں۔اس زمانہ میں کیرلا (یا ملاہار اورٹروائکور) اور آندھرا کی کسان ہلچل کا ، ان کی امنگوں اورخواہشات ، ان کی نئی خود اعتمادی اور قوت ، اور ایک نئی اور خوشحال زندگی کی تعمیر کے جذبے کا اظہار کرتے تھے۔ چنانچہ ان علاقوں میں ادبی تحریک کے ساتھ ساتھ عوا می تھیئر ، پُرانے طرز کی کتھاؤں کے لکھنے اور گانے کی تحریک (طرز پرانا تھالیکن موضوع نیا اورتر تی بسند تھا) ناچ اور ناٹک کی تحریک بھی جاری ہوئی اور بہت جلد کسان عوام میں مقبولیت حاصل کر گئی۔اس طرح ان علاقوں میں ترقی پسندادب کی تحریک سیجے معنوں میں عوامی ادب کی تح یک بنے لگی۔ دانشوروں اور درمیانہ طبقے کے محدود حلقوں سے نکل کر ادب عام جنتا کے

لیے، ان کی زندگی اور جدوجہد کے متعلق، ان کے جذبات اور خواہشات کا آئینہ دار، ان کی روایات کے مطابق اور ان کی سمجھ میں آنے والی زبان اور طرز میں تخلیق کیا جانے لگا۔ وہ سمجھ معنوں میں معنوں میں محنوں میں محنوں میں ماجی تبدیلی کی جدوجہد کا ایک کارگر ہتھیار بنے لگا۔ معنویت اور طرز وطور دونوں کے لحاظ سے ترتی پہندادب کی تحریک میں بیدا یک بڑا قدم تھا۔

اس زمانے میں بمبئی کے مربئی مزدوروں میں عوامی ادب کی ایک نئ تح یک شروع بوئی۔ مربئی زبان میں ہندستان کتھا کی طرح کی طویل نظم جے'' پواڑا'' کہتے ہیں، قدیم زمانے سے دائے تھی۔اسے کئی آدمی ایک ساتھ ال کر تیو ہاروں اور اس قتم کے دوسرے موقعوں پرگایا کرتے تھے۔ان کے موضوع تاریخی یا غذبی ہوتے تھے۔اب ایسے پواڑے لکھے گئے جن کے موضوع سیاس اور ساجی تھے۔ ان میں مزدوروں کی حالت، ان کی سیاست اور جدوجہد، بین الاقوامی مزدور تح کیک اور روس کی اشتر اکی حکومت کے کارنا مے نظم کیے گئے۔ ایک مزدور شاعر انا بھاؤ ساتھے نے اس زمانے میں کئی پواڑے لکھے۔ بید مزدوروں کے ہزاروں کے جمعے میں گئے جاتے تھے اور بے حدمقبول تھے۔ اسٹالن گراؤ کی جنگ اور اس بخراروں کے جمعے میں گئے جاتے تھے اور بے حدمقبول تھے۔ اسٹالن گراؤ کی جنگ اور اس بھی ہٹراروں کے جمعے میں گئے جاتے تھے اور بے حدمقبول تھے۔ اسٹالن گراؤ کی جنگ اور اس بھی ہٹراروں کے جمعے میں گئے جاتے تھے اور بے حدمقبول تھے۔ اسٹالن گراؤ کی جنگ اور اس بھی ہٹراروں کے جمعے میں گئے جاتے تھے اور بے حدمقبول تھے۔ اسٹالن گراؤ کی جنگ اور اس بھی ہٹراروں کے جمعے میں گئے جاتے تھے اور بے حدمقبول تھے۔ اسٹالن گراؤ کی جنگ اور اس بھی ہٹراروں کے جمعے میں گئے جاتے تھے اور بے حدمقبول تھے۔ اسٹالن گراؤ کی جنگ اور اس بھی ہٹراروں کے جمعے میں گائے جاتے تھے اور بے حدمقبول تھے۔ اسٹالن گراؤ کی جنگ اور اس

 (خاص طور پر شاعروں) کا ربط محنت کش عوام سے بڑھ رہا تھا اور دوسری طرف خود محنت کش مزدوروں اور کسانوں میں سے نے شاعر پیدا ہو رہے تھے۔ ہماری تحریک کا بیدارتقاء ملک کے عام جمہوری ارتقاء کا ایک حصہ تھا۔ اس کا ہمارے ادب کے موضوع اور مطلب، اس کے اطوار اور اسالیب اور اس کی زبان پر ایک نمایاں اور انجھا اثر پڑا۔ موضوعات کے تنوع کے ساتھ زبان میں سادگی اور عومیت کا رجحان بڑھا، اور ادب میں براہ راست صاف اور سیدھا اور کہل طرز بیان انجرنے لگا۔ ادب کے پُر انے طور طریقوں پر لکھنے والوں کی تحریروں میں بھی اور ایر لکھنے والوں کی تحریروں میں بھی نئی اور زیادہ گہری ترتی بیدا ہونے گئی۔

اب ہمارے لیے ضروری ہوگیا تھا کہ اس نے دور میں ملک کے مختلف حصوں میں بوھتی اور پھیلتی ہوئی ترقی پندادب کی تحریک میں زیادہ اجتاعیت اور نظم پیدا کرنے کے لیے، اور تحریک کے بیٹے دکال کر سبق سکھنے کے اور تحریک کے بیٹے دکال کر سبق سکھنے کے لیے انجمن کی کل ہند کا نفرنس کی جائے۔ جنگ کی وجہ سے ملک میں جو حالات پیدا ہور ہستے، ان کے سلسلے میں بھی ترقی پندادیوں میں نظری کی جہتی اور ان کے فرائعن کو متعین کرنے کا سوال تھا۔ جاپانی فاشزم کی فوجیں ہماری سرحدوں تک پہنچ گئی تھیں۔ کلکتہ پر بمباری ہور بی تھی۔ انگریزی سامراجیوں نے کا نگریکی لیڈروں کو گرفتار کرکے اور ملک کے مطالبہ آزادی کو تھکرا کر ہماری قوم میں عام طور سے بددی اور مایوی کا جذبہ پیدا کر دیا تھا۔ جنگ کی وجہ سے غذائی بحران پیدا ہوگیا۔ضروریات زندگی کی چیزوں کی گرائی اور کمیابی سے جنگ کی وجہ سے غذائی بحران اور فع خوری عام ہوگئی تھی۔ عوام کی تکالیف از حد بڑھ گئی تھیں۔ بنگال میں سامراجی نوکر شاہی اور نفع خورس مایہ داروں نے مل کرغذائی قلت کو ایک ہولناک قبط میں بدل مامراجی نوکر شاہی اور نفع خورس مایہ داروں نے مل کرغذائی قلت کو ایک ہولناک قبط میں بدل میا تھا۔ لاکھوں انسان مجوک سے مررہ سے تھے، وہاں کا ذر تی نظام درہم برہم ہو رہا تھا، مجری بیتیاں اُبڑ رہی تھیں۔

یہ بینے ملک کے وہ نازک اور بحرانی حالات جن میں انجمن ترقی پہند مصنفین کی چوتھی کل ہند کانفرنس بہبئی میں منعقد ہوئی۔ اپنی نمائندہ حیثیت کے لحاظ سے یہ کانفرنس پہلے کی ہینوں کانفرنسوں سے بہتر تھی۔ حسب دستور اس کی صدارتی مجلس ملک کی ان بڑی بڑی زبانوں کے مقتدراد بیوں پر مشمل تھی، جن کے نمائندے اس کانفرنس میں موجود ہے۔ ان میں جوتی تی بازی (اردو)، پنڈت رامل سائسکر تائن (ہندی)، تیمن مجددار (بنگالی)، الیں۔ میں جوتی نر اینوں کے دواد یب ان جونی زبانوں کی نمائندگی کرتے تھے، ان کے نام مجھے اس وقت یا دنیوں۔

اس کانفرنس میں ملک کے مختلف حصوں ہے آئے ہوئے اُردو، ہندی، بنگالی، پنجابی، مرہٹی، گراتی، کنوی، ملیالم، اور تیلگوز بانوں کے اویب شامل تھے۔ وسطی اور جنوبی ہند کی زبانوں کے اویب شامل تھے۔ وسطی اور جنوبی ہند کی زبانوں کے اویب شامل تھے۔ وسطی اور جنی نہیں ہوئی تھی۔ اس کا سبب ایک تو بید تھا کہ اس زمانے میں ہماری تخریک جنوبی ہند کے علاقوں میں پھیل گئی تھی، اور دوسرے بید کہ کانفرنس بمبئی میں ہورہی تھی۔ اُردو کی بھی اچھی نمائندگی تھی۔ گوکہ کانفرنس میں شرکت کے لیے شالی ہند سے چل کر چند ہی نمائندے آئے تھے۔ ڈاکٹر علیم جو انجمن کے جزل سکر بیڑی سے اور اس کانفرنس کے خاص منتظمین میں تھے، تجاز اور رضا انصاری۔ لیکن جزر اُسکر بیڑی سے اور اس کانفرنس کی اُردو کے نوجوان اویب آئے تھے۔ پھر خود جمبئی اور پونا حیدرآباد سے خندوم کی راہنمائی میں گئی اُردو کے نوجوان اویب آئے تھے۔ پھر خود جمبئی اور پونا میں شالی ہند کے اردو کے ادیوں کا گروہ موجود تھا، جس نے کانفرنس میں شرکت کی۔ ان میں خواجہ آجہ عباس، ساخر نظامی، کرشن چندر، سردار جعفری، سیطحسن وغیرہ جتھے۔

مربی کے ترقی بینداد یوں نے جب ڈانگے صاحب کا نام صدارتی مجلس کے لیے گئی کیا تو اس پر ہم میں سے بعض چونک پڑے تھے۔ اس لیے کہ ملک میں ڈانگے صاحب ایک بزرگ اشتراکی راہنما اور مزدور تحریک کے بانیوں کی حیثیت سے زیادہ مشہور ہیں۔ لیکن ہم کو بتایا گیا کہ وہ مربئی زبان کے ادیب، عالم اور ایک مورخ کی حیثیت سے بھی کافی شہرت رکھتے ہیں (اس وقت تک ان کی کتاب' قدیم ہندگی تاریخ'' شائع نہیں ہوئی تھی) اور اس حیثیت سے مہاراشر کے تمام ادبی حلقوں میں ان کا بہت احرام کیا جاتا ہے۔ بہرحال دائے کا خطبہ صدارت عالبًا اس کانظر نس کی سب سے اچھی چیز تھی۔ ڈانگے نے کانفرنس میں خطبہ انگریزی میں پڑھا۔ اس لیے مربئی نہ جانے والے بھی اس جھے سکے۔ اس میں انہوں خطبہ انگریزی میں پڑھا۔ اس لیے مربئی نہ جانے دائے بھی اور اس میں مربئی اور سیا کی خلف اُدوار میں مابئی اور سیا کی خلاف کرنے والے مخل کتاب انہوں نے دکھایا کہ تھیک اس زمانے میں مربئی اور سیا کا کتاب کو اور میں کتاب انہوں کے دکھایا کہ تھیک اس زمانے میں مربئی اور ساتی کا سیکل شاہکار لکھے گئے، جب مہاراشٹر کے مظلوم کسان اپنے اور پر ظام کرنے والے مغل حاکموں کے خلاف کڑنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ ایکن جب وہ خود مہاراشر کے راجائی اور کا میں مول اور اس میں تصنع اور کھوٹا پن بیدا ہو گیا۔ بعد میں ڈانگے کا میہ خطبہ کتابی ویش میں اگریزی اور اس میں شائع بھی ہوا۔

جوش صاحب کی صدارت ان کے بلند ادبی رہے اور وقار کے سبب سے ہماری انجمن اور اس کی کانفرنس کے لیے باعث فخر تھی۔لیکن وہ کسی بڑے جلنے یا کانفرنس میں صدر کے عہدے کے لیے سخت ناموزوں آ دمی ہیں۔ان پرایسے مواقع پر بالکل طفلانہ گھبراہث اور بے چینی طاری ہو جاتی ہے اورمعلوم ہوتا ہے کہ جتنی دیر تک وہ صدارت کی کری پر بیٹھے ہیں، ان کی آزادی کوسلب کر کے بے رحم دوستوں نے انہیں مقید کر دیا ہے۔ وہ اینے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو، خاص طور پر ان کو جنہیں وہ جانتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، ایک ملتجی معصومیت ہے دیکھتے ہیں۔جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جلد سے جلد کری صدارت سے اُٹھ كراينے ان دوستوں كے ساتھ باہر نكل جانے كے خواہش مند ہیں اور گويا كہدرہے ہیں كه ..... وتم نے مجھے يہال ير بيٹاكراني حماقت كا يورا ثبوت ديا ہے۔ باہر چلو، كہيں يرساتھ مل کر بیٹھیں گے،عقل کی باتیں کریں،شعر وشاعری کے تذکرے ہوں، پیارمحبت کے چرچے ہوں۔اس تقریر، قرار داد اور آ داب اور ضا بطے کی فضا میں تو میرا دم گھٹا جا رہا ہے۔'' جب بھی ہم انہیں ایسے عہدوں کے لیے منتخب کرتے تھے تو وہ اس کے خلاف سخت احتجاج کرتے تھے۔ ان کی آزاد فطرت ہریابندی ہے گریزاں رہتی ہے۔ پھر بھی ہرموقع پر جب ہم ان ہے اس فتم کے کسی کام کے لیے اصرار کرتے تھے تو ترقی پسند گروہ کے ساتھ وہنی رفافت اور قلبی محبت کے جذبے ہے مجبور ہوکر بالآخر راضی ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہاس موقع کے لیے بھی انہوں نے ایک مختصر ساخطبہ لکھا اور پڑھا، جس میں شاعری اور ادب کی زبان کے مسئلہ کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ جوش صاحب شعر کی محفل میں اہل نظر اور تماشائی، وونوں کو مطمئن كردية ہيں لي اور بے تكلف تجی صحبتوں میں اگر كوئی ناتر اشيدہ يا كم فہم ان كی طبیعت كو منغض نہ کر دے تو ان کی باتیں بیک وقت شہد وشراب کی حاشنی اور کیفیت لیے ہوئے ہوتی ہیں۔ کیکن میں نے ان کو بار ہا بڑے جلسوں اور مشاعروں میں شریک ہوتے ہوئے دیکھا، تقریر کرتے ہوئے کبھی نہیں سا۔ اس کانفرنس میں جوقر اردادیں منظور ہوئیں ، ان میں سب ے زیادہ اہم وہ اعلان (مینی فیسٹو) تھا جس میں جنگ ہے پیدا ہونے والے قومی اور بین الاقوامی حالات کے پیش نظر ملک کے ادبیوں کے فرائض کا عام طور پر ، اور تر تی پیند مصنفین کا خاص طور پرتغین کیا گیا تھا۔ اس اعلان کے تیار کرنے میں ہم نے خاص طور پر اس کا خیال رکھا تھا کہ وہ انجمن میں شریک مختلف سیای مسلک رکھنے والے محبّ وطن ادبیوں کے خیالات اور احساسات کی ترجمانی کرے، نہ کہ کسی ایک مکتب خیال کی۔ ہمارے نزویک آزادی، جمہوریت ، انسان دوئی اور ترتی پسندی پرعقیدہ رکھنے والے (اوریبی عقیدہ ہماری انجمن میں

ا اہل ماضی کو ہے لازم بخن آرائی بھی برم میں اہل نظر بھی ہیں تماشائی بھی (حاتی) مختلف مسلک پر چلنے والوں، ادبیوں کے اتحاد کی بنیادتھا) تمام ادبیوں کے لیے جنگ سے بیدا ہونے والے حالات اور اس سلسلے بیں ادبیوں کے فرائفن کی انجام دہی کے لیے متحدہ محاذ بنانا ممکن اور ضروری تھا۔ ہم سجھتے تھے کہ اگر انجمن بیں بحث مباحثہ کے بعد ہم اتحاد کی بنیاد وضع کر سکتے ہیں تو پھر ان دانشوروں اور ادبیوں کے ساتھ بھی انجمن کے باہر ایک وسیع تر اتحاد قائم کیا جا سکتا ہے جو انجمن کے رکن نہ تھے، اور کم از کم ایبے موقع پر جب ہمارے وطن کی آزادی اور ساری دنیا بیس جہوریت کے ستنقبل کا ایک نازک اور فیصلہ کن مرحلہ آگیا تھا۔ ملک کے تمام حساس اور دنیا بیس جمہوریت کے ستنقبل کا ایک نازک اور فیصلہ کن مرحلہ آگیا تھا۔ ملک کے تمام حساس اور ایماندار دیب اگر تمام باتوں پر متفق ہوکر ایک ساتھ کام نہیں کر سکتے ، پھر بھی وہ وطن کو فاشٹ محکومی میں چلے جانے سے رد کئے، قومی آزادی اور قومی اتحاد کے لیے کوشش کرنے ، بنگال کے قبط زدہ عوام کو بحوکا مرنے سے بچانے اور ملک میں عام معاشی برحالی اور ان سے پیدا ہونے والی شدید تکالیف کو دور کرنے کے لیے اپنے قلم کی قوت اور اپنے اثر کو استعمال کر سکتے ہیں۔

ان مسائل پرتر تی پیند مصنفین میں پیجہتی پیدا کرنے کے لیے، اپنے اتحاد کو برقرار ر کھنے اور ملک میں وسیع تر اتحاد قائم کرنے کے لیے ہم نے بید مناسب سمجھا کہ کانفرنس کی اس امر کے متعلق قرار داد کا مسودہ ہمارا ایک ایسا رکن تیار کرے جو غیر کمپونسٹ ہو، لیکن جس کی حب الوطنی اور ترقی پسندی پر عام طور سے بھروسہ کیا جاتا ہو۔ کمیونسٹوں کے متعلق (میرے نزدیک بے جاطور پر) بعض حلقوں میں پیرخیال عام تھا کہ وہ اپنی سیاست کو ہر اس تنظیم میں حاوی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں کہ وہ کام کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کمیونٹ کہیں بھی ہوں، وہ اپنے مسلک کونہیں چھوڑ کتے ، اور اگر وہ جمہوری طریقے پر اپنے خیالات اور ا پی پالیسی کا پرچار کرتے ہیں تو دوسرے خیالات کے لوگوں کی طرح سے ان کا بھی پیہ جمہوری حق ہے۔لیکن متحدہ محاذ کا تصور بھی ملک میں کمیونسٹوں نے ہی پیش کیا ہے اور اس پر بھی وہ سختی سے کاربندر ہے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرصورت ہم یہ نہیں جاہتے تھے کہ اس موقع پر کسی بھی غلط قنہمی کی گنجائش ہو اور انجمن کے مخالفوں کو ہماری تحریک کے خلاف اس بنا پر یرو پیگنڈا کرنے کا موقع ملے۔ چنانچہ خواجہ احمد عباس نے ، جواس زمانے میں کمیونسٹ سیای پالیسی کے بہت سے پہلوؤں پر سختی سے نکتہ چینی کرتے تھے اور کسی سیاسی جماعت کے رکن نہیں تھے، کانفرنس کی اس قرارداد کا مسودہ تیار کیا۔ ڈیلی گیٹوں میں بحث و مباحثہ اور چند ترمیموں کے بعد متفقدرائے سے بیاعلان نامہ پہلے ڈیلی کھوں کی علیحدہ میٹنگ میں، اور اس کے بعد کانفرنس کے کھلے اجلاس میں منظور کیا گیا۔اس اعلان نامہ میں کئی باتیں ایس تھیں جن کو ہم میں سے بعض لوگ وضاحت طلب یا تا کافی سمجھتے تھے۔لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہ تھی جس سے کسی محب وطن ادیب کو بھی اختلاف ہو۔ وہ اعلان جنگ میں پیدا ہونے والے حالات میں مختلف عقیدے اور رجحا نات رکھنے والے ادبیوں کے مشترک اصولوں اور خیالات كا اظہار كرتا تھا اور سب كے ليے ايك ساتھ ال كراد بي محاذير آگے بڑھنے كا راستہ دكھا تا تھا۔ اس كانفرنس ميں مير بھى فيصله ہوا كه انجمن كا مركز لكھنۇ سے بمبئى منتقل كر ديا جائے۔ بمبئى میں اس وقت انجمن کی شاخ سب سے زیادہ فعال تھی۔ پھر وہاں کی انجمن میں ہمارے ملک کی کئی زبانوں کے ادیب اکٹھے تھے۔اس کے علاوہ جنوبی ہند کے علاقوں سے، جہاں ہماری تحریک نے اس زمانے میں خاص طور برنز قی کی تھی، جمبئ کا مرکز زیادہ آسانی کے ساتھ تعلق قائم کرسکتا تھا۔ الجمن کے نئے عہد بداروں اور اس کی مجلس عاملہ کا بھی اس کانفرنس میں انتخاب ہوا۔ کلکتہ کانفرنس کے بعدے نیا انتخاب یہیں ہوا تھا۔ چونکہ مرکز کو اب جمبئ میں منتقل کرنا تھا، اس لیے بیضروری تھا کہ جنزل سکریٹری ایسا شخص ہو جو بمبئی میں رہتا ہو۔اس لیے ڈاکٹر عبدالعلیم کی جگہ پر سجادظہیر کو دوبارہ انجمن کا جز ل سکریٹری چنا گیا۔میری اپنی رائے پیتھی کہ خواجہ احمد عباس کو سکریٹری چنا جائے۔لیکن وہ اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہوئے۔ میں ایمانداری سے میمحسوں کرتا تھا کہ میری سیای مصروفیتوں کے پیش نظر میرا انتخاب سیجے نہیں ہے۔ اس انتخاب ہے دراصل ہماری اجتماعی ، نظیمی اور مالی کمزوری ظاہر ہوتی تھی۔ ابھی تک نہ تو ہم اپنا علیحدہ مرکزی دفتر قائم کر سکے تھے، نہ اس دفتر کو چلانے کے لیے قلیل سرمایہ ہی فراہم کر سکے تھے، اور نہ ایک بھی کل وقتی مرکزی کارکن رکھ سکے تھے۔ دوسرے ذمہ دار کارکنوں کو بھی اس کا احساس تھا۔لیکن ہم نے مجبوریوں کے آگے سر جھکا کر جیسے تیسے کام چلانے کا فیصلہ کیا۔ میرے اصرار پرخواجہ احمد عباس انجمن کے جوائٹ سکریٹری جنے گئے۔ ا نجمن کی نئی مجلس عاملہ (ایگزیکٹو تمیٹی) بھی چنی گئی۔ یہ کانفرنس جمبئ کے مارواڑی ودیالیہ (ہائی اسکول) کے ہال میں ہوئی تھی جوسینڈ ہرسٹ روڈ پر چویائی کے قریب واقع ہے۔ سوسُوا سو ڈیلی کھیوں کے علاوہ کانفرنس کے کچھ جلسوں میں جمبئی کے دانشور اور مزدور بھی کافی تعداد میں شریک ہوئے تھے اور کل ملاکر حاضری ڈھائی تین سو کے قریب ہوئی تھی۔ آخر میں ہم نے ایک سنیما بال میں ایک بڑا مشاعرہ کیا، جس میں تقریباً دو ہزار کی حاضری تھی۔ ہم نے اس کی شرکت پر مکٹ لگایا تھا۔اس لیے حاضری اتن تھی ، درنہ جمبئی میں ایسے مشاعروں میں جس میں جوش، ساغر، مجاز، سردار جعفری، کیفی اور مجروح وغیره شریک ہوں، آٹھ دیں ہزار کا مجمع کر لینا مشکل مبیں ہے۔ اس مشاعرہ ہے جمیں کافی آمدنی ہوئی اور کانفرنس کے اخراجات بورے کرنے میں ،اس ہے سب سے زیادہ مدد ملی۔ 00

## تحریک کی تیز رفتار ترقی

1943 ہے لے کر اگلے جارسال ہماری تحریک کی تیز رفتاری، وسعت اور متنوع ترتی کے سال تھے۔ 1939 میں جب عالمگیر جنگ کا آغاز ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی عوامی

تحریکوں پرحملہ، تو سامرا جی تباہ کاری اور جبر وتشد د کی اس فضا کو ہمارے دو شاعروں ..... مخدوم اور فیض نے اپنی بڑی حسین اور پراٹر نظموں میں پیش کیا تھا۔مخدوم نے کہا تھا.....

رات کے ہاتھ میں اک کاستہ در یوزہ گری یہ چیکتے ہوئے تارے یہ دمکنا ہوا جاند بھیک کے نور میں مانگے کے اجالے میں مگن

یمی ملبوس عروی ہے، یمی ان کا کفن لیکن اس نے رجعت پرست قوموں کی رات اورایں کی ہمہ گیرسیا ہی اور نحوست اور

حجوثی آ رائش کو عارضی بتایا تھا .....اور آخر میں بیہ بشارت دی تھی کہ .....

رات کے ماتھے پر آزردہ ستاروں کا جھوم صرف خورشید درخشاں کے نکلنے تک ہے

.....اور فیض نے وطن کی آزادی کے مجاہدوں سے کہا تھا کہ جبر و تشدد کے دور کوصرف شجاعانہ خصر سے مساور فیض کے آزادی کے مجاہدوں سے کہا تھا کہ جبر و تشدد کے دور کوصرف شجاعانہ

مقاومت ہے جی فتم کیا جا سکتا ہے.....

بول کے لب آزاد ہیں تیرے بول زباں اب تک تیری ہے

1943 میں جب دنیا کی سب سے بوی اور سب سے فیصلہ کن جنگ میں اسٹالن گراڈ کے محاذ پر رجعت پری اور جمہور دشمنی کی سب سے بوی عسکری قوت یاش باش ہوگئ

اور نوع انسانی کی آزادی کی راہیں محفوظ ہو گئیں، تب اس حوصلہ خیز کیفیت کی عکائ مخدوم کے مشہور ترانے '' یہ جنگ ہے، جنگ آزادی، آزادی کے پرچم کے تلے' کے دل افروز شروں سے ہوئی۔ اس ترانہ ہیں، جوایک سحر کا ترانہ ترکت ہے، اس کے سادہ اور خوبصورت شروں سے ہوئی۔ اس ترانہ ہیں، جوایک سحر کا ترانہ ترکت ہے، اس کے سادہ اور خونوں کو الفاظ ہیں۔ جو ترنگ اور جولانی ہے وہ اس کی موزوں شعریت اور گانے کے طرز، دونوں کو ملاکر پیدا ہوئی تھی۔ مخدوم شاعر ہونے کے علاوہ ایک خوش لحن موسیقار بھی ہیں۔ یہ ترانہ اور اس کا طرز دونوں ہی ان کی تخلیق تھی۔ اس کا آخری بند.....

لو سرخ سورا آتا ہے آزادی کا، آزادی کا دیکھو پرچم لہراتا ہے آزادی کا، آزادی کا گلنار ترانہ گاتا ہے آزادی کا، آزادی کا

جا بجا نور نے اک جال سا بن رکھا ہے دور سے صبح کی دھڑکن کی صدا آتی ہے لیکن ہمارے قومی راہ نماایک تذبذب کی حالت میں تھے۔ وہ اپنی قوم کو متحرک نہیں کررے تھے۔ فیض نے ان سے کہا .....

تجھ کو منظور نہیں غلبہ عظمت لیکن تجھ کو منظور ہے ہیہ ہاتھ قلم ہو جائیں اور مشرق کی کمیں گاہ میں دھر کتا ہوا دن رات کی آ ہنی میت کے تلے دب جائے ترقی پیند جماعتیں اس جمود کوتوڑنا چاہتی تھیں، جو برطانوی سامراج کی آزادی کش سیاست اور بڑی قومی جماعتوں کے راہ نماؤں کی ناعاقبت اندیش کے سبب سے ہمارے وطن پر طاری ہوگیا تھا۔ وہ ان لاکھوں کروڑوں ہاتھوں کو باعمل بنانا چاہتی تھیں، تا کہ جنگ سے پیدا ہونے والے مصائب کے بوجھ کو ہلکا کیا جاسکے، دنیا کی نبرد آزما جمہوریت کی طاقت میں اضافہ ہواور خود ہمارا ملک آزادی کی راہ پرآگے بڑھے۔

جنگ کے حالات سے پیدا ہونے والے بنگال کے قبط کی تباہ کاری کا ملک کے ترقی پندوں نے خاموشی اور ہے بی سے تماشانہیں دیکھا۔ قبط زدہ لوگوں کی امداد کے لیے عوام کی ایک بری تحریک جاری ہوئی۔اس میں ترقی پسند مصنفین نے حصہ لیا۔ مخدوم اور سردار جعفری وغیرہ نے بنگال پر پُر جوش نظمیں لکھیں، جگر مرادآ بادی نے بھی ایک نظم لکھی، جو نپور کے ایک نو جوان شاعر وامق نے ایک دردناک اور پُراٹر گیت لکھا ( بھوکا ہے بنگال )، جمبئ کے مرکزی پیپلز تھیئر کے بنگالی موسیقاروں نے اس کے گانے کی طرز نکالی اور چندمہینوں کے اندر پیر ترانہ ملک کے کونے کونے میں پھیل گیا۔ وامق کے اس ترانے سے لاکھوں آ دمیوں کا جذبہ حب وطن اور انتحاد بیدار ہوا۔۔۔۔اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپلز تھیئڑ کے پروگرام میں اس زمانہ میں وہ ایک ایسا زبردست وسیلہ تھا جس کے ذرابعہ سے لاکھوں روپیہ اور غلہ بنگال کے لیے جمع کیا گیا اور ہمارے ہزاروں ہم وطنوں کی جان بجی۔ ترتی پسند اوب کی تاریخ میں وامق جو نپوری کا بیرتر انہ سیجے معنول میں سونے کے حروف سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ وہ وفت کی آواز تھی۔ وہ ہمارے انسان دوئی کے جذبات کو براہ راست ابھارتا تھا۔ اس کی زبان، اور حجیب عمومی تھی۔ دیہات اور شہر میں ہر طبقے کے لوگ اے سمجھ سکتے تھے، اس کی عملینی اور دردنا کی لوک وهن کے ساتھ ال کر داول میں طہارت اور عمل کا جذبہ بیدار کرتی تھی۔ای سبب سے پیرزانہ نہ صرف ہندستانی بولنے والے علاقوں میں مقبول ہوا، بلکہ ملک کے ان علاقوں میں بھی، جہاں کی زبان ہندستانی نہیں تھی۔

اس زمانہ میں انڈین پیپارتھیئر (ہندستانی عوامی ناکک) کی تحریک بھی شروع ہوئی۔
اس کا بھی مرکز جمبئی میں تھا، جہاں پراداکاروں، موسیقاروں اور رقاصوں کے کل ہند مرکزی
گروپ کی تفکیل کی گئی۔ جمبئی کے علاوہ ملابار، آندھرا، بنگال، یو۔ پی۔ اور پنجاب میں بھی
پیپارتھیئر کے جلتے قائم ہوئے۔ ملک کے مختلف حصوں میں پیپارتھیئر کا کامیاب قیام،
ہارے وطن کے تہذیبی ارتقاء میں ایک بالکل نیا اور بے سٹال قدم تھا۔ اس کے کارکن جھے اور

جن میں سے بیشتر ملک کی انقلابی جمہوری تحریکوں سے تعلق رکھتے تھے۔ان کی ذات اورعوامی تھیئر کی تحریک میں آرٹ، سیاست اور تہذیب کی تفریق نہیں ہوتی تھی۔ ان کی ساری زند گیاں وطنی آزادی اورعوام کی جمہوری فنتح کی کاوش کے لیے وقف تھیں۔ اس لیے ان کا فن ، شعوری و غیرشعوری طور پر اس عظیم تو می کاوش اور جدو جبد کا ایک پبلو اور حصه تھا۔عوا می تھیئر کے ناکک تمثیل، گانے اور ناج ہیں۔ ہارے ملک کے قدیم فنونِ لطیفہ اور لوک گیتوں اور ناچوں اور ناٹکوں کے طرز ، اور شیلی میں جدید انقلا بی تصورات ، اور ہندستانی عوام کی موجودہ زندگی کے سیاسی اور ساجی مسئلوں، اور ان کے دکھ سکھے، ان کی بہترین خواہشوں اور تمناؤں کو ملانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ ظاہر ہے کہ ان میں بہت ساری خامیاں تھیں۔ کلا کی کسی بھی نئ شیلی کا نکلنا، فنی ابداع اور اختر اع، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ خاص طور پر نا تک، گاٹکی، اور زتیہ کی نئی طرزوں کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک کے قدیم اور ترقی یافتہ عگیت اور نرتیہ ودیا کو حاصل کریں اور اس کے ماہر بنیں۔اس لیے بیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک کے مختلف علاقوں کی زندہ اور مروجہ لوک کلاؤں کوسیکھیں اور برتیں۔اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ملک ہے باہر کی ان کلاؤں کا بھی علم حاصل کرنا ہوگا اور سب ہے زیادہ ضروری پیہ ہے کہ ہم اپنے عوام کی موجودہ زندگی ، ان کے مسائل ، اور زندگی کو بہتر بنانے اور سنوار نے کے لیے ان کی جدوجہدے گہری واقفیت اور ہمدردی رکھتے ہوں، ان کے سوینے اور سجھنے کے ڈھنگ ہے واقف ہوں اور پھراپی ان تمام فنی صلاحیتوں کو کام میں لاکرعوام کی مادی، ذہنی اور روحانی کیفیت کی الی لطیف اور پُر تا ثیرنقش گری کریں کہ وہ دلوں کومحظوظ کرنے اور موجودہ زندگی اور اس کے مسائل کا سیح اور بہتر شعور پیدا کر کے لوگوں کو جہد حیات کے لیے آ ماده اورمستعد کریں۔

عوا کی تھیئر کے بہی مقاصد تھے۔لیکن ان کو حاصل کرنا کوئی سہل کا م نہیں تھا، اور نہ یہ تھوڑی مدت میں ہی حاصل کیے جا سکتے تھے۔ محنت، ریاضت اور علم سے کلاکار کی بہت ی کمیاں پوری کی جاسکتی ہیں اور خامیاں دور ہو سکتی ہیں۔لیکن مجھداری اور نظر کی گہرائی، کلا میں گلبیھرتا کے ساتھ سرستا،علمی تبحر اور شدت جوش کی بنیاد پر تھہراؤ اور اعتاد اور جذبات و میں گلبیھرتا کے ساتھ سرستا،علمی تبحر اور شدت جوش کی بنیاد پر تھہراؤ اور اعتاد اور جذبات و خیالات کی راتی اور استقامت کے ساتھ طرز ادا میں لوچ، نری، رس، اور سریلا پن، انفرادی اور اجتماعی زندگی کے گزشتہ اور حالیہ تمر بار تج بوں سے ہی پیدا ہو سکتے ہیں اور ایسے تج بوں اور ایسے تج بوں کے درک اور ان سے مستفید ہونے کی صلاحیت کسی میں کم اور کسی میں زیادہ ہوتی ہے۔

کوشش اپ مقدور بھر برابر جاری رکھی، اور محنت کشوں اور مفلس دانشورں کے پاس مادی وسائل کی بھی کی تھی۔ ہمیں مشق اور ریاضت کے لیے وقت بھی کم ملا تھا۔ ان تمام باتوں کے باوجود جب تھوڑے ہی عوصہ بیں عوامی تھیئر کے نا ٹک، تمثیل، گانے اور ناچ عوام میں تیزی باوجود جب تھوڑے ہی عرصہ بین عوامی تھیئر کے نا ٹک، تمثیل، گانے اور ناچ عوام میں تیزی سے مقبول ہونے گئے اور بینکڑوں اور بزاروں کے مجمع میں وہ اپنی کلاکی نمائش کرنے کے بعد خراج تھیں۔

بلرائ ساہنی اوران کی بیوی دمینتی، شنہھو اور ترپتی متراکی اداکاری، بنائے رائے اور پریم دھون کے ترانے، اتر پر دلیش میں صاحب شکھ مہرا اور پنجاب میں شیلا بھائیہ کی کو بتا اور ان کے گانے، بمبئی اور مہاراشٹر میں اتا بھاؤ ساٹھے کے پواڑے، آندھرا اور تلنگانا میں کئی نئی ان کے گانے، بمبئی اور مہاراشٹر میں اتا بھاؤ ساٹھے کے پواڑے، آندھرا اور تلنگانا میں کئی نئی گڑا کھائیں، نئی عوامی فنکاری کے ایسے دلپذیر اور دلکش خمونے تھے، جنہوں نے میہ ٹابت کر دیا کہ تر آنی پہند تہذیبی تحریک ہمارے وطن کے فنون لطیفہ کی ہمرصنف میں ایک نئی جان ڈال سکتی کے در آنی پہند تہذیبی تحریک ہمارے وطن کے فنون لطیفہ کی ہمرصنف میں ایک نئی جان ڈال سکتی ہے۔ اور موجودہ حالات میں کلا کے زمان کا راستدان کے ارتقاء کا تیجے راستہ بھی ہے۔

عوامی تحییئر ادر ترقی بیند مصنفین کی تحریکوں میں چولی دامن کا ساتھ تھا۔ ترقی بیند مصنفین کی انجمن کے بہت سے کارکن عوامی تحییئر میں بھی کام کرتے تھے اور اس کے منظم کرنے میں انہوں نے بہت اہم حصہ لیا۔ خواجہ احمد عباس، ترقی بیند مصنفین کی کل ہند انجمن کے جوائٹ سکریٹری تھے اور وہ اس کے پرانے کارکنوں میں تھے۔ بمبئی اور کل ہند پیپار تحمیئر کے بھی وہ اہم رکن تھے۔ خطیمی کاموں کے علادہ ان کا ڈرامہ ''بیامرت ہے'' بمبئی سے پیپار تحمیئر کے بیپار تحمیئر کے ایک کھا اور وہ بھی پیپار تحمیئر کے بیپار تحمیئر کے لیے لکھا گیا۔ یہ بمبئی میں کھیلا بھی گیا اور اس کے ڈائر یکٹر بھی عباس تھے۔ سردار جعفری نے بیپلا تحمیئر کے لیے بی اپنا ڈرامہ ''بیان گورام کے فاص تھے۔ برگر وگرام کے فاص کیا۔ خدوم اور وامق کے ترائے بھی ، جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، پیپلز تھیئر کے پروگرام کے فاص کیا۔ خدوم اور وامق کے ترائے بھی ، جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، پیپلز تھیئر کے پروگرام کے فاص کیا۔ خدوم اور وامق کے ترائے بھی ، جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، پیپلز تھیئر کے پروگرام کے فاص کیا۔ خدوم اور وامق کے ترائے بھی ، جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، پیپلز تھیئر کے پروگرام کے فاص کیا۔ خدول میں ماہر تھے۔

لین غالبًا آندهرا میں پیپلزتھیئر اور ترقی پندمصنفین کاسمبنده سب نیادہ گہرا تھا۔ وہاں اس زمانے میں ایک ڈرامہ پیپلزتھیئر نے پیش کیا جو آندهرا اور تلگانا میں سینکڑوں مرتبہ شہروں اور دیباتوں میں دکھایا گیا۔ اس کا مصنف ڈاکٹر کرشنا راؤ، اس ڈرامے میں اداکاری بھی کرتا تھا۔ ڈرامے کا موضوع آندهرا کے غریب کسانوں کی زمین کے لیے جدوجبد تھی ۔ کرشنا راؤ کی اداکاری اتی اچھی تھی اور یہ ڈرامہ اس قدر مؤثر تھا کہ جہاں کہیں بھی وہ تھی ۔ کرشنا راؤ کی اداکاری اتی اچھی تھی اور یہ ڈرامہ اس قدر مؤثر تھا کہ جہاں کہیں بھی وہ کھیا جاتا اس انوں میں اس کی وجہ سے اتحاد، تنظیم اور ظلم کے خلاف جدوجبد کا زبروست جذبہ بیدا ہوجاتا تھا۔ نیز اس ڈرامہ کو دیکھنے اور اس کے ساتھ کی کتھاؤں کے سننے کے بعد

لوگ اتنے متاثر ہوتے تھے کہ وہ آندھراکی کسان تحریک کے لیے دل کھول کر چندہ دیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس ایک ڈرامہ کے ذریعے ہے آندھرا کے پیپلزتھیئر نے کسان تحریک کے لیے تقریباً ایک لاکھ روپیہ چندہ جمع کیا۔ آندھرا اور تلنگانا میں کسانوں کو بیدار اور منظم کرنے میں پیپلزتھیئر کے اس ترقی پہندڈرامے اور پُر اکتھاؤں کا بہت برا اہاتھ ہے۔

ترتی پندادا کاروں،موسیقاروں،رقاصوں اورمصنفین نے مل کر اب ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ..... یعنی فلم سازی کا۔ جمیمیؑ میں ترقی پہندمصنفین کی انجمن اورعوا می تھیئڑ میں کا م کرنے والوں میں اکثر اب بمبئی کی فلم انڈسٹری سے منسلک ہو گئے تھے اور یہی ان کا ذراجہ معاش تھا۔ بیرسب اس بات سے بددل اور مغموم رہتے تھے کہ انہیں اپنی ہنر مندی کو فلم انڈسٹری کے بیشتر جاہل اور غیر مہذب منافع پرستوں کے ہاتھ بیچنا پڑتا ہے جو گھٹیا قتم کی فلمیں تیار کرکے لاکھوں کماتے ہیں، ایسی فلمیں جو انسان کے بیت ترین جذبات کو ابھارتی ہیں، جن سے قوم کی فلاح نہیں بلکہ اخلاقی اور روحانی گراوٹ ہوتی ہے۔اس زمانہ میں جمینی میں'' سوویت یونین کے دوستوں کی انجمن'' بھی قائم ہوگئی تھی۔اس انجمن نے با قاعد گی ہے جمینی میں سوویت فلموں کی نمائش شروع کی۔ سوویت فلموں کو دیکھنے کے بعد جمینی کے فلمی کلاکاروں میں عام طور ہے اور چند ڈائرکٹروں اور پروڈیوسروں کو اچھی فلم سازی کے معنی معلوم ہوئے۔سنیما دراصل موجودہ عہد کا سب سے اہم آرٹ ہے۔مصوری، ڈراہے،موسیقی، اور رقص کے اس متحرک امتزاج ہے ایک ایسا وسیلہ انسان کے ہاتھ میں آیا ہے، جس کا سیجے اور فنكارانه استعال نهصرف لا كھوں كروڑوں عوام كى تفريح اور دلچيبى كاعظيم ترين سامان مہيا كرتا ہے، بلکہ ساجی اصلاح ، بہبود اور تبدیلی ، ذہنی تعلیم اور روحانی تزکید کا بھی غیر معمولی طور ہے مؤثر ذر بعیہ ہوسکتا ہے۔اس فن کا ابتذال ،سر مایہ داری ملکیت کے ہاتھوں جتنا مہلک اور سیاہ کار ہے، اس کا ارتقاء ترقی پسندعوا می قوت کے ہاتھوں اتنا ہی روح پروراور نور افشاں ہوسکتا ہے۔

ہندستانی عوامی تھیئڑ نے '' دھرتی کے لال'' فلم بناکر ہمارے ملک کی فلم سازی میں ایک انقلابی قدم اٹھایا۔ اس فلم کے ہیرو ہمارے ملک کے کسان تھے، جن کی المناک لیکن مموکی قوت سے پھری ہوئی زندگی ، لاکھوں مصائب اور مظالم کا شکار ہونے کے باوجود اپنی رَو میں مادی اور اخلاقی اقدار کے چیکتے ہوئے طلائی ذرے بکھیرتی ہوئی ہماری معاشرت اور بین مادی اور اخلاقی اقدار کے چیکتے ہوئے طلائی ذرے بکھیرتی ہوئی ہماری معاشرت اور کہنے یہ کی زمین کو زرخیز اور بارآ ور بناتی ہوئی آگے بڑھتی جاتی ہے۔'' دھرتی کے لال'' کی کہنائی اور مکالمہ خواجہ احمد عباس نے لکھے تھے اور اس فلم کے ڈائر بکٹر بھی وہی تھے لیکن کہائی ، کمالے اور ڈائر کشن وغیرہ کے تمام کام دراصل اجتماعی طریقے سے ہوتے تھے، اور سب کی مکالے اور ڈائر کشن وغیرہ کے تمام کام دراصل اجتماعی طریقے سے ہوتے تھے، اور سب کی

صلاح اورمشورے ہے اس میں برابر تبدیلیاں ہوتی رہتی تھیں۔ بلراج ساہنی فلم کے ایک اہم ادا كاربهي تنے اور ڈائركشن میں بھی حصہ لیتے تھے۔شنہھو مترا بھی اسی طرح تھے۔اس فلم میں ر پیتی متراکی اداکاری، جنہوں نے ایک کسان خاندان کی نوجوان بہو کا رول ادا کیا، اتنی نازک، دلکش، اور حقیقت پر مبنی تھی کہ فلم دکھائے جانے کے بعد ہی ملک کے بہترین ادا کاروں میں انہوں نے بلند درجہ حاصل کر لیا۔ بگراج ساہنی، شنہھو مترا، اور حمید بٹ نے بھی بجا طور پر شہرت اور نام وری حاصل کی۔ گانے بیشتر سردارجعفری کے لکھے ہوئے تھے اور فلم کے بہترین گا تک بنائے رائے ثابت ہوئے۔اس فلم کے سارے ادا کاروں میں ہے ایک بھی اس وقت تک'' پیشہ ور'' ادا کارنہیں تھا اور کسی نے بھی اس سے پہلے فلمی ادا کاری نہیں کی تھی۔سرماییہ، سامان ٹلنیکل وسائل اور تجرید کی کمی مشزاد تھی۔ پینہیں ہے کہ اس فلم میں خامیاں نہیں تھیں ، بہت تھیں۔ پھر بھی ہندستان کے باہر اور اندر کے قلمی ماہرین کی عام رائے لیمی تھی کہ اس وفت تک جمارے یہاں اتنی اچھی اور پرتا ٹیرفلم، جس میں اس ملک کے محنت کش عوام کو مرکزی حیثیت ہے پیش کیا گیا ہو، نبیس بنائی گئی تھی۔

ترقی پسند مصنفین کی انجمن وقتاً فو قتأ قو می یا بین الاقوامی شهرت اور افتخار رکھنے والے ادیبوں پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے اور ان کے ادب اور تصورات کے ترقی پیند اور فنی پہلوؤں

کونمایاں کرنے کے لیے خاص جلے ان او بیوں کے نام پر بھی کرتی تھی۔

1936 میں سب سے پہلے ہم نے ''یوم میکسم گورکی'' منعقد کیا تھا۔اس دن ملک کے تمام بڑے بڑے شہروں میں انجمن کی طرف ہے گور کی کوخراج عقیدت پیش کیا گیا اور اس کی نگارش کی خصوصیات پرتقر ہریں ہوئیں۔ بناری میں منشی پریم چند ( گو کہ وہ علیل ہتھے ) اس جلسے میں شریک ہوئے۔الہ آباد، کلکتہ، پٹینہ لاہور، بمبئی وغیرہ میں بھی''یوم گورک'' منایا گیا۔

جمبئ میں ترقی پسندوں نے سیط حسن کی کوشش اور کاوش ہے'' یوم غالب'' بڑی شان ے منایا۔ اس کی صدارت کے لیے قاضی عبدالغفار صاحب حیدرآباد (دکن) ہے خاص طور پر جمبئ آئے۔ جمبئ کے ادا کاروں اور شعراء کی شرکت ہے اس موقع پر'' دہلی کا آخری یا دگار مشاعره'' بھی استیج کیا گیا، جو بہت مقبول ہوا۔ اس موقع پر ایک نمائش بھی ہوئی جس میں غالب کی کتابیں، ان کےخطوط اور تصاویر وغیرہ کی نمائش ہوئی۔

ترقی پسندمصنفین نے جمیئ میں ایک کل ہنداُردو کانفرنس کے انعقاد میں بھی حصہ لیا۔ ترتی پہندوں کی طرف سے سبط حسن اور کیفی اعظمی نے اس کے انتظامات میں سب سے زیادہ کام کیا۔مولوی عبدالحق صاحب نے اس کانفرنس کی صدارت کی۔ہم نے انجمن ترقی اُردو کی عمارت کے لیے چندہ بھی جمع کیا اور تقریباً پندرہ ہزار کی رقم مولوی صاحب کی خدمت میں پیش کی۔اس موقع پر جومشاعرہ ہوا، اس میں مولانا حسرت موہانی، جگر مرادآ بادی، جوش ملیح آبادی جیسے اساتذہ شریک ہوئے۔

ترقی پیندشاعروں کے تکھے ہوئے ترانے اور نظمیں اور کھائیں، عوای مشاعروں اور جلسوں، کسانوں کی سجاؤں اور کانفرنسوں کے ذریعہ سے اب براہ راست ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں تک پنج رہے تھے۔ ان کے نائک اور چھوٹی چھوٹی شمٹیلیں اور نقلیں، عوامی تھیئر کے گروپوں کے ذریعے سے عوام میں مقبولیت حاصل کر رہے تھے۔ ''نیا ادب' اور ای صنف کے ہندی، گراتی، بنگالی، تیلگو، اور ملایا لم کے ادبی رسالے ہمارے مختلف مرکزوں سے شائع ہوکر دانشور طبقے میں ترقی پیند ادب اور اس کے نظریوں کو پھیلا رہے تھے۔ ملک کی مختلف زبانوں میں کمیونسٹ پارٹی کے ہفتہ وار اور روز نامہ اخباروں کی اشاعت مل ملاکر ایک لاکھ تک بہتے گئی تھی۔ ان میں بھی ترقی پیند ادب وی سائی سیائ ظامر ایک لاکھ تک میں ترقی پیند ادب وی سیائی سیائی عاصل کر رہی تھیں۔

ہماری تحریک کے پھیلاؤ، عوام ہے ہماری بڑھتی ہوئی قربت اور ان ہے براہ راست تعلق کے پیش نظر اب بیداور بھی زیادہ ضروری ہوگیا تھا کہ نئے حالات بیس ترقی پہندادب کے تمام نقاضوں ہے عہدہ برآ ہونے کے لیے فن اور بھنیک کے مسائل پرمسلسل غور وفکر کیا جائے۔ تنقید بہتر ہو، زبان و بیان پرعبور حاصل کرنے کی سعی کی جائے۔ ہمارے بہلغ علم بیس حائے۔ تنقید بہتر ہو، زبان و بیان پرعبور حاصل کرنے کی سعی کی جائے۔ ہمارے بہلغ علم بیس اضافہ ہوتا رہے، اور پیم مشق اور تجربہ کے ذریعہ اپنی خامیاں اور کمزوریاں دور کرکے ادبی تخلیق کی تمام اصناف کی سطح کو بلنداور معیار کواونچا کرنے کی کوشش برابر جاری رہے۔

اُردو کے ترقی پینداد یوں کی ہے ہوی خوش قتمی کے 1944 کے ختم نے بہبئی میں ادیوں کا کافی جمکھ اور بیوں کی ہے۔ یہ لوگ زیادہ ترفلم سازی کی صنعت یا صحافت سے وابستہ تھے۔ حضرت جوش ملیح آبادی، ہمارے پیر مغاں پونہ میں تھے۔ کرش چندر، ساخر نظامی، اور اختر الایمان بھی پہلے وہیں تھے، پھر بمبئی میں آگئے۔ ساحر لدھیانوی اور جمیداختر کو بھی فلم کی کشش بنجاب سے بمبئی تھینچ لائی۔ بھو پال سے قدوس صہبائی آئے اور ہفتہ وار 'نظام' کے مدیر بن گئے۔ کرش چندر کے ساتھ ساتھ اب ان کے بھائی مہندر ناتھ بھی ادبی مخلوں میں نظر آنے گئے۔ سردار جعفری جب' نیا زمانہ' کے ادار تی بورڈ سے علیحدہ ہوکر ایک اشاعتی ادارے ( کتب ببلشرز) میں کام کرنے گئے تو ظے۔ انصاری اور محمر مہدی شائی ہند سے اشاعتی ادارے ( کتب ببلشرز) میں کام کرنے گئے تو ظے۔ انصاری اور محمر مہدی شائی ہند سے آگر' نیا زمانہ' کی ادارے سے علیحدہ ہوکر

''نیاادب'' کے مدیر بن گئے۔ مجاز ، جذتی ، جاں نثار اختر کافی مدت تک جمبئی آ کر رہے۔ اپندر ناتھ اشک بھی بمبئی میں تھے اور اب وہ باقاعدگی سے انجمن کے ممبر بے اور اس کی كارروائيول ميں حصه لينے لگے۔عصمت چغمائي، جوتر تي پند ہوتے ہوئے بھي ہماري تحريك ے کئی کئی رہتی تھیں، اب انجمن ہے بھی دلچیں لینے لگیں۔ گوان کے میاں شاہد لطیف، جواپی طالب علمی کے زمانہ میں علی گڑھ کی انجمن میں تھے اور افسانے لکھتے تھے، اب فلموں کی ولچیپیوں میں ایسے ڈو بے کہ انہوں نے لکھنا ترک کر دیا۔ 1945 میں جب جنگ ختم ہوئی تو ملک راج آنندنے اپنا پرانا وعدہ پورا کیا اور وطن واپس لوٹے اور بمبئی میں آ کر مقیم ہوئے۔ متاز حسین جولکھنؤ کے ایک کالج میں پڑھاتے تھے، بمبئی میں قسمت آ زمائی کے لیے آ گئے اور کچھ دن کی فاقہ کشی کے بعد وہاں کی نیم سرکاری اُردو ریسر چے سوسائٹی میں کام کرنے گئے۔ انور نیوی میں افسر تھے، وہ حمید اختر کے ہم وطن اور دوست تھے اور اس زمانہ میں سرکاری ملازموں کے لیے المجمن کے جلسوں میں شرکت کے معنی نوکری سے ہاتھ دھونے کے نہیں تھے۔ وہ بھی بھی بھی جارے جلسوں میں شریک ہوتے تھے۔ سعادت حسن منٹو، میراجی ،متاز مفتی، مدھوسودھن گوانجمن کے رکن نہیں تھے لیکن بھی کبھی اس کے جلسوں میں شریک ہوتے ستھے۔ منٹواور مدعوسودھن نے اپنے افسانے بھی سنائے۔ حیدرآ باد ( دکن ) سے مخدوم محی الدین سال میں دو تین بار بمبئی ضرور آتے تھے اور انجمن کی کارروائیوں میں حصہ ضرور کیتے تھے۔ بمبئ کے ریڈیوائٹیشن سے رفعت سروش خاموش اورمسکراتے ہوئے، با قاعد گی ہے انجمن کے جلسوں میں آتے تھے اور اپنا کلام ساتے تھے۔ وشوامتر عاول گو''میراجیت'' میں ڈو بے ہوئے تھے،لیکن اب انہوں نے ترقی پیندنظر یوں کو بڑی حد تک قبول کرایا تھا اور اپنی شاعری میں انو کھے طریقوں ہے اس کا اظہار کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ نیاز حیدر، حیدرآ باد ( دکن ) ے آ کر جمبئی میں تقریباً مستقل طور ہے بس گئے اور فلمی دنیا کے طواف کرنے لگے۔ ان پر ہمیشہ دلکش فتم کی گھبراہٹ اورمعصومیت طاری رہتی تھی۔

ہاجرہ مسروراور خدیجے مستورائی بڑی بہن کے ساتھ بمبئی میں آکر رہے لگیں۔ وہ بھی کمھار ہمارے جلسوں میں آئی تھیں۔ جب ہم ان سے شکایت کرتے کہ زیادہ با قاعدگی سے کیوں نہیں آتیں آتیں تو کی ان کے شکایت کرتے کہ زیادہ با قاعدگی سے کیوں نہیں آتیں تو اس کی شکایت کرتی تھیں کہ جلسے کے شرکاء میں بعض نوجوانوں کا رویہ غیر مہذب ہوتا ہے۔ میں انہیں دیکھا تھا تو مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے چڑیا کے چھوٹے چھوٹے چھوٹے بچھوٹے بچھوٹے بچھوٹے بیں، لیکن ان کے ذبین چبروں سے ظاہر تھا کہ جسے ان کے ادبی پر نہیں گئے ہیں، لیکن ان کے ذبین چبروں سے ظاہر تھا کہ جب ان کے ادبی پر نہیں گئے ہیں، لیکن ان کے ذبین چبروں سے ظاہر تھا کہ جب ان کے ادبی پر نہیں گئے ہیں، لیکن ان کے ذبین چبروں سے ظاہر تھا کہ جب ان کے ادبی پر نہیں گئے وہ وہ بہت اونچی اڑان اڑیں گے۔

حیدرآباد ہے آنے والوں میں ابراہیم جلیس بھی تھے۔ وہ بمبئی آنے ہے پہلے اپنا پہلا ناول شائع کر بچکے تھے۔ اپنے قد کی درازی میں وہ ساح اور جمید اخر کے برابر تھے، اور اب کی خول میں ہی شامل ہوکر اس جوڑی کو تکڈی بنا دیا۔ ان کی طنز نگاری اس وقت تک ابجر چکی تھی۔ لیکن ان کی تکھی ہوئی چیزیں سننے کے بعد دل میں بے ساختہ یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ شخص اور گہری نظر رکھتا ہوتا اور اسکول اور کالج کے لڑکوں کی طرح جلکے خاتی اور فقرہ بازی سے بھی بھی بھی اپنی منفر د ہنر مندی کو آلودہ نہ کرتا۔ عادل رشید شروع شروع میں کرشن چندر اور مہندر کے دوست کی طرح آئے۔ ترقی پندری کے بارے میں انہوں نے معلوم نہیں کیا کیا سنا تھا۔ اس لیے بچھ گھرائے ہوئے رہتے تھے۔ رفتہ رفتہ پوری طرح تح یک کے ساتھ ہو گئے۔ مہندر کے دوست کی طرح آتے ہوئے رہتے تھے۔ رفتہ رفتہ پوری طرح تح یک کے ساتھ ہو گئے۔ مہن کرشن چندر وغیرہ کے ساتھ ول کے ماتھ میں نام بیدا کیا۔ پھر نوجوان ترقی پندوں سردار جعفری، کیتی اور کرشن چندر وغیرہ کے ساتھ سے سی نام بیدا کیا۔ پھر نوجوان ترقی پندوں سردار جعفری، کیتی اور کرشن چندر وغیرہ کے ساتھ سے سی نام بیدا کیا۔ پھر نوجوان ترقی پندوں میں شار کے جانے گئے۔ ان کے ساتھ گویا غزل، ترقی بند ادب کی تح یک میں دو بارہ بین وکش ادا کے ساتھ داخل ہوئی۔ سردار جعفری، خواجہ احمد بیاس ادر سیط حسن تو اب ہماری تنظیم میں پرانے چاول کی حثیت اختیار کر چکے تھے۔

بسبک کی انجمن کے عام جلسوں میں مختلف زبا نیس بولنے اور لکھنے والے ادیب شامل ہوتے تھے۔ ان میں کسی ایک زبان میں لکھی ہوئی چز پر تفصیل بحث اور تقیداس وجہ ہے نہیں ہو گئی تھے۔ اس لیے جب اُردو کے ہو گئی تھے۔ اس لیے جب اُردو کے ادیب کا کائی بڑا گروہ بمبئی میں جمع ہوگیا، تو ہم نے بہتر سمجھا کہ عام جلسوں کے علاوہ انجمن کی مختلف زبانوں کے الگ الگ جلے بھی ہوں۔ چنانچہ اُردو، ہندی اور گجراتی کے ادیب اب اپنے علیحدہ جلے بھی کرنے گئے۔ ہر زبان کے ان علیحدہ جلسوں کے سلسلے میں اُردو کے شعبے کے جلے سب نے زیادہ با قاعد گی ہے اور سب سے ایجھے ہوتے تھے ۔۔۔۔ دلچہی اور افادیت، وفوں کی طلبے سب کی انجمن کے اُردو شعبے کے ادیبوں نے اپنا کام چلانے کے لیے اب ور والی کی ظ ہے۔ ہر زبان کے اُردو شعبے کے ادیبوں نے اپنا کام چلانے کے لیے اب علید اخر ہوئے۔ شروع میں تو ہم حید اخر کو تھی ساتر لدھیانوی کے ایک دوست کی حیثیت سے جانئے تھے، گوان کی طبیعتوں اور مزاج میں بڑا فرق تھا۔ لیکن ان کا یارانہ ضرب المثل بن گیا تھا۔ ایسا بہت کم اتفاق ہوتا تھا کہ حید اخر یا ساتر ہے کوئی علیحدہ مل لے۔ لیے اور دیلے یہ دونوں دومتوازی خطوط کی طرح کے مید ایک ساتھ دکھائی دیتے تھے۔ کی کے یہاں ہوں، کی چائے خانہ میں ہوں، کی جائے دہان کی اپنی جائے رہائش پر۔ ان کی ادبیت کے متعلق جمیں صرف بیعلم تھا کہ وہ میں ہوں، یا ان کی اپنی جائے رہائش پر۔ ان کی ادبیت کے متعلق جمیں صرف بیعلم تھا کہ وہ

ایک اگریزی ناول کے مترجم ہیں جو لاہور ہیں شائع ہوا تھا۔لیکن اب حمید اختر نے غیر معمولی تنظیمی صلاحیت اور ادبی شعور کا اظہار کیا۔ انجمن کے جلسوں کے لیے ہم ہفتہ ایک دلچیپ پروگرام بنانا (جس کے لیے وہ مختلف ادبیوں کو تکھنے کے لیے آبادہ کرتے رہتے تھے، جو کائی مشکل کام تھا)، سب کو جلنے کی اطلاع کرنا، جلنے کی شرکت کے لیے مختلف لوگوں سے تقاضے کرتے رہنا اور ضرورت پڑنے پر زیادہ کابل اور غیر ذمہ دار قتم کے ادبیوں اور شاعروں کو ان کرتے رہنا اور ضرورت پڑنے ہر زیادہ کابل اور غیر ذمہ دار قتم کے ادبیوں اور شاعروں کو ان کے گھروں سے جاکراپ ساتھ لے آنا، بیرسب تو ان کے لیے معمولی کام تھے۔ ان کی سب کے گھروں سے جاکراپ ساتھ لے آنا، بیرسب تو ان کے لیے معمولی کام تھے۔ ان کی سب سے بڑی خوبی بیشی کہ وہ کی قتم کے بھی کام سے بچکچاتے نہیں تھے، اور اگر وہ محسوس کرتے ہے کہ دوسروں کے بیرد جو کام کیے گئے ہیں، ان میں ڈھیلا بن ہے، تو پھر وہ ان کا بھی اس طرح ہاتھ بٹاتے تھے جس سے معلوم ہوتا تھا کہ کام دوسرا ہی کر رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ حید اختر کرتے تھے۔

یہ جلے زیادہ تر میرے فلیٹ کے ایک بڑے سارے کمرے میں ہوتے تھے جس میں تمیں چالیس آ دی تھس بل کر فرش پر بیٹھ سکتے تھے۔خوش قشمتی ہے میں بمبئی میں رہنے کے لیے ایسے وقت پر پہنچا تھا، جب وہاں جاپانی حملہ کے خطرے کی وجہ سے بہت ہے خوشحال قتم کے لوگ خوفز دہ ہوکر بھاگ گئے تھے اور بہت سے اچھے مکان اور فلیٹ کافی کم کرائے پرمل جاتے تھے۔ مجھے تین کمروں کا ایک فلیٹ ای طرح مل گیا تھا۔ ہمارے پاس صوفے ، بردی کرسیاں یا پلنگ بھی نہیں تھے۔فرنیچر کی کمی کی وجہ ہے ہمارے رہنے کے بڑے کمرے میں کافی گنجائش تھی۔ چنانچہ حمید اختر جلے کے دن آ دھے گھنٹے پہلے ہی پہنچ کر، رضیہ ہے ہمارے بسترول کے گذے اور چادریں لے کر کمرے میں چاروں طرف بچھا دیتے تھے اور معزز حاضرین کا احتقبال کرنے کے لیے رضیہ اور وہ ، اس طرح تیار ہو جاتے تھے۔ اس درمیان میں میری دو چھوٹی بچیاں میرمحسوں کرتیں کہ چھا حمید اختر دراصل ان کی آزادی کے ساتھ دوڑنے اور کھیلنے کے لیے کمرے میں گنجائش نکال رہے ہیں.....اور اپنے ساتھ دو تین اور بچوں کو بلاکر وہ سجا سجایا سامان اٹھل پچھل کرنے لگتیں۔حمید اختر کو اس بے پناہ فوج ہے بھی ا بنی محنت کے پیل کو بچانا ہوتا تھا اور اس کے لیے وہ طرح طرح کی ترکیبیں کرتے رہے تنظے۔ ادھر رضیہ کو بید شکایت رہتی تھی کہ ترقی پہند مصنفین سگریٹ پینے ہیں تو را کھ اور سگریٹ کے ٹوٹے ان خالی مینوں میں نہیں پھینکتے جو کافی تعداد میں فرش پر جاروں طرف رکھ دئے جاتے تھے۔ بلکہ فرش اور جاوروں کو اتنا گندہ کرتے رہتے ہیں کہ جلنے کے بعد حجاڑو دیتے دیتے وہ تھک جاتی ہیں۔ آخر میں مجھوتہ اس پر ہوا کہ جلے کے بعد صفائی کرنے اور کمرے کو ائی اصلی صورت پر لانے میں بھی حمید اختر اور میں رضیہ کا ہاتھ بٹایا کریں گے۔

جلے ہر ہفتے تیسرے پہر ہوتے تھے اور ان میں دس پندرہ آ دمیوں سے لے کرتمیں حالیس تک کی حاضری ہوتی تھی۔ ویسے ایک دو باریہ بھی ہوا کہ کل حاضری پانچ اشخاص پر مختمل ہوتی جس میں حمید اختر کے علاوہ ہم دو میز بان اور مضمون نگار اور ایک اس کے ساتھ آنے والا کوئی دوست ہی ہوتا تھا۔ لیکن ایس اداسیاں کم ہوتی تھیں۔ بھی بھی جالیس بچاس تک حاضری ہوجاتی تھی ، یہ دہ موقع تھے جب کرشن چندریا جوش صاحب کی شم کے ادیب

کچھ پڑھنے کو ہوتے تھے یا کوئی خاص طور پر دلچیپ پروگرام بنتا تھا۔

ان جلسوں میں جو چیزیں پڑھی گئیں،ان میں سے بیشتر''نیاادب''اور دوسرے اد بی رسالوں پامصنفین کے مجموعوں میں شائع ہو چکی ہیں۔ جوش صاحب کی چند بہترین غنائیہ اور حرف آخر کی بعض نظمیں ان میں سی گئیں۔ وہ دوسرے تیسرے مہینے ہی ہمارے جلسوں میں شریک ہو سکتے تھے۔لیکن جب وہ جلے میں موجود بھی ہوتے تھے،تو جوکوئی بھی کچھ پڑھتا تھایا بولتا بھی تھا، اے یہی خدشہ لگا رہتا تھا کہ کہیں زبان، محاورے یا تلفظ کی کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ زیرِ و زبر کی ذراحی بھی غلطی یا لفظ کے غلط استعمال ہے فوراْ ان کے ماتھے پر بل پڑ جا تا تھا اور اگر وہ فوراْ نہ بھی ٹو کتے تو الیمی صورت بنا لیتے تھے جیسے انہیں کوئی جسمانی چوٹ لگ گئی ہے۔ ایک بار وہ میرے یہاں آئے تو دوران گفتگو میں نے ان سے یو جھا ..... "آپ یونا ے كب تشريف لائے؟" بجائے اس كے كه وہ ميرے سوال كا جواب ويں، وہ رضيه كى طرف يكبارگ مؤكر يو چينے لگے .... "يبال كہيں زہر ملے گا؟ مجھے تھوڑا سا منگا دو۔ ہم تو اب ز ہر کھالیں گے۔'' رضیہ اور میں جیران ہوکر ان کا منہ تکنے لگے کہ آخر ہم ہے ایسی کونی گتاخی ہوئی جس پر بیاتے ناراض ہو گئے۔ رضیہ نے پوچھا ..... "کیا بات ہوئی جوش صاحب؟" میری طرف اشارہ کر کے کہنے گئے کہ ..... ' پید حضرت اُردو کے ادیب بیں اور تم اُردو کی عالم فاضل ہو، جب تمہارے گھر میں بھی میں بیسنوں کہ آپ بونا ہے کب آئے ، تو یہ بتاؤ کہ اب میں زہر نہ کھالوں تو اور کیا کروں؟'' گھوڑا کی دم'' بھی بولا کرو۔'' ہم جوش صاحب ہے بھی بھی معذرت کرتے کہ آپ زبان کے معالمے میں بہت سخت گیرواقع ہوئے ہیں۔ وہ جمیں جواب دیے ..... "متم لوگ جب انگریزی بولتے ہوتو گرامر کا بہت خیال رکھتے ہومثلاً بھی میہ نہیں کہتے کہ آج فائیو (Five) یا سِکس جنوری ہے۔ ہمیشہ ففتھ یا سکستھ جنوری کہتے ہو۔ پھر جب أردو بولتے ہوتو اس كے قواعد كا كيوں لحاظ نبيس كرتے؟ يانچ يا چھ جنوري كيوں كہتے ہو؟ پانچویں یا چھٹی جنوری کیوں نہیں کہتے ، جو سچے ہے؟ اپنی زبان نے کیا قصور کیا ہے کہ اے غلط بولا جائے؟'' ہم جب لا جواب ہوکر کہتے کہ زبان میں تبدیلیاں ہورہی ہیں اور اتی تخق کرنے ہے اس کی ترقی رک جائے گی۔ اس پروہ کہتے کہ غلطیوں کو عام کرنے کے معنی ترقی کے نہیں۔ نئے لفظ ضرور گڑھے جائیں، نئے محاورے استعمال کیے جائیں، نئے خیالات کے اظہار کے لیے نئی ترکیبیں بنائی جائیں، لیکن زبان کے قواعد وضوابط اور اس کے مزاج کو ملح ظ خاطر رکھ کر، ورنہ زبان بے گی نہیں بلکہ جمڑ جائے گی۔

زبان کی صحت پر جوش صاحب کا اصرار ترقی پند مصنفین کے لیے بہت مفید اور ضروری تھا۔ مطالب کو ادا کرنے کے لیے الفاظ اور محاورات کا ٹھیک امتخاب شعر میں ( اور ادب میں عام طور سے) مضمون اور خیال اور ان کی مخصوص فضا اور مقصد کو بدنظر رکھتے ہوئے لفظوں کے صرف مطالب و معنی کا بی نہیں، بلکہ ان کی روایتوں اور علاقوں کا خیال رکھنا، کلام کی تاثیر اور بھیل کی ایک لازی شرط ہے۔ اس قتم کی صلاحیت کا بیدا ہونا اویب کی فطری کی تاثیر اور بھیل کی ایک لازی شرط ہے۔ اس قتم کی صلاحیت کا بیدا ہونا اویب کی فطری ذہانت پر ایک حد تک بنی ہے، مو دوسری طرف اس کے ذوق سلیم کی تربیت، اسا تذہ اور مشند ذہان دانوں کے کلف طبقوں فران دانوں کے کلام کے مسلسل مطالعہ اور علم، نیز اپنی زبان ہولئے والوں کے مختلف طبقوں اور گروہوں کے روز مرہ کے سننے اور اس کی واقفیت ہے بی ہو سکتی ہے، اور ان طریقوں سے ماصل کیا ہوا اوبی ادر اک، لکھنے کی مشق اور مہارت کے ذریعے ہے بی پختہ ہوسکتا ہے۔ حاصل کیا ہوا اوبی نظام نے ہماری قوم کی عظیم اکثریت کو تعلیم سے محروم کر دیا تھا اور جن حاصل کیا ہوا اوبی نظام نے ہماری قوم کی عظیم اکثریت کو تعلیم سے محروم کر دیا تھا اور جن لوگوں کو تعلیم بھی تھی، وہ تا تھی تھی۔ ان کے مصرف رجعتی سامر ابی اور جا گیری تصورات اور ان کے اثر ات کا تد ارک اور ان کی نئی خاص دوری تھی ہوگی تعلیم بھی ضروری تھی۔ ان کے خاص دوری تھی ہوگی تعلیم بھی ضروری تھی۔ ان کے خاص دوری تھی ہوگی تعلیم بھی ضروری تھی۔ ان اور ان ان خاص دوری تھی۔ ان کی تروین کی بہت اہم بڑو تھا۔ ہماری انجمن الی تھی ترقی بند دیا لات کی تو تائیں میں ان سے کھی تعلیم بھی ضروری تھی۔ بہت اہم بڑو تھا۔ ہماری انجمن الی تھی ترقی بند دیا لات کی تو تائیں میں ان کے ان درائی ان آلی میں ان کے ان بی بہت اہم بڑو تھا۔ ہماری انجمن الی تھی ترقی بند دیا ان کے ان ان ان ان کھی تو تائی میں کا ایک بہت اہم بڑو تھا۔ ہماری انجمن الی تھی ترقی بند دیا تو تائی کو تائی میں ان کے در ان ان کے ان کی تو تائی کو تائی کی تائی کی تائی کی تائی کی تو تائی کی تو تائی کی تائی کی تو تائی کی تائی کی تائی کی تو تائی کی تو تائی کو تائی کی تو تائی کو تائی کی تو تائی کو تائی کی تو تائی کی تو تائی کو تائی کی تو تائی کو تائی کی تائی کی تو تائی کو تائی کو تائیل کی تائی کی تو تائی کو تائی کو تائی کو تائی کی تائی کو تائی کو تائ

نوت: - 'پونا' اور'پوئے' کی ہے بحث یہاں پر ہی ختم نہیں ہوئی۔ اتفاق ہے اس واقعہ کے چند روز
بعد مولانا ابوالکلام آزاد بمبئی تشریف لائے۔ مئیں جوش صاحب کے ہمراہ ان کی قدم بوی کے لیے
گیا۔ دوران گفتگو مولانا نے بھی پونا کا استعال ای طرح کیا جس پر جوش صاحب نے مجھے ٹو کا تھا۔
اب جس جوش صاحب کی طرف فاتحانہ انداز میں دیکھ کر مسکرانے نگا۔ مولانا نے دریافت کیا کہ کیا
بات ہے۔ میں نے ان کو سارا واقعہ سایا۔ مولانا بنے اور انہوں نے فتوی دیا کہ 'پونا' یا 'پونے' دونوں
بات ہے۔ میں نے ان کو سارا واقعہ سایا۔ مولانا بنے اور انہوں اے فتوی دیا کہ 'پونا' یا 'پونے' دونوں
طرح سے اس کا استعال جبح ہے۔ جوش صاحب بھی مولانا کا بہت احر ام کرتے ہیں۔ وہ اس وقت
و بچھ نہیں بولے لیکن باہر نگل کر مجھ سے کہا کہ مولانا خلطی پر ہیں۔

صورت سے مفیداور مددگار ٹابت ہو سکتی تھی جب اس کی کارروائیاں (اس کے جلے، کانفرنسیل اوراد بی رسالے) تنقیداور ترغیب کے ذریعہ ہے ادیوں کو اپنے تعلیم کے معیار کو اونچا کرنے اور زبان پر عبور حاصل کرنے اور اس طرح طرز بیان میں تنوع ،خوبی ، اثر اور درکشی پیدا کرنے کے لیے آبادہ کرتی رہیں۔

تاہم جو آن صاحب کی تقید صحیح ہوتے ہوئے بھی ، اور ان کی مسلم انقلاب دوئی کے باوجود ہم بیں ہے بعض کو نامکمل معلوم ہوتی تھی اور ان میں قدامت پری کا رنگ نظر آتا تھا۔ جس طرح ان کے کلام میں بھی بھی میں میں ہوتا ہے کہ ترتی پسند خیالات کے ہیو لے ، نوالی شاٹھ سے ملبوس ہیں اور ان کی فکر جمہور کی طرفدار ہوتے ہوئے بھی محنت کشوں کی سانس کی گری اور ان کے خون کی حرارت نہیں رکھتی۔ ان کا دل عوام کے لیے دھڑ کتا ہے ، لیکن عوام کا جہیں ہوتا ہے۔ اس طرح سے ان کی حقید کئی استاد کی طرح زبان کی فروگز اشتوں سے تو ہمیں مطلع کر دیتی ہے۔ اس طرح سے ان کی تنقید کسی استاد کی طرح زبان کی فروگز اشتوں سے تو ہمیں مطلع کر دیتی ہے۔ لیکن ترقی پسند او بیوں کے سامنے نئے عہد ، نئے ماحول سے مطابقت رکھتے ہوئے اور نئے کا مول کو انجام دینے کے لیے جدیداد بی تخلیق کے جو پیچیدہ مسائل ہیں ، ان پرروشی نہیں ڈالتی۔

ہمارے ان جلسوں میں ظ۔انصاری تقید اور نکتہ چینی کے میدان کے سب سے بڑے شہموار تھے۔ کی مضمون یا نظم کوئ کر اور وہ بھی ادیوں کے جُمع میں اور خود مضمون نگار یا شاعر کی زبانی، اور اس کی موجودگی میں تقید، کوئی آسان کا م نہیں ہے۔ تقید خاص طور پر جب وہ تقییص بھی ہو، بڑے جان جو تھموں کا کام ہے۔ ایسے بہت کم ادیب ہیں جو اسے برانہیں مانے، اگر وہ دوست بھی ہیں پیر بھی نقاد کو اپنا مخالف سجھنے لگتے ہیں اور اپ کلام پر تقید کو سخت کی کوشش کرنے کے بجائے الٹے نقاد کے پیچھے پڑجاتے ہیں اور اس کی نیت پر یا اس کی سجھنے کی کوشش کرنے کے بجائے الٹے نقاد کے پیچھے پڑجاتے ہیں کہ ان پر تقید کرنے والے ان کو سجھنداری پر جوابی حملے شروع کر دیتے ہیں۔ ادیب ججھتے ہیں کہ ان پر تقید کرنے والے ان کو سے، اور یہ سب ناقد کی گوشش کر رہے ہیں۔ ان کے 'خون جگر' پر کچھڑ اچھال کر اس کی تحقیر کی جا رہی ہے، اور یہ سب ناقد کی گروہ بندی، تعصب یا کم فہمی یا کم علمی کے سب سے ہے۔ بعض نقاد تو خیر ایسے ہوتے بھی ہیں۔ لیکن ایما ندار نقادوں کے لیے بھی شبہ اور شک کی اس فضا میں منہ خیر ایسے ہوتے بھی ہیں۔ لیکن ایما ندار نقادوں کے لیے بھی شبہ اور شک کی اس فضا میں منہ کھون امشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ تنقید کرنے والے کی تقید غلط ہو۔ ادبی پہند بیدگی کے معیار اگر کمل طور سے سائنگیفک ہوتے تو زیادہ مشکل بنہ ہوتی ۔ لیکن افلاطون اور سطوے لے کر آئے تک گواچھے اور پُر کے اصول مرتب ہوتے رہ ہیں، وقیقت یہ ہے کہ تقید کے اصول میں ہوتے اور کی پر کھے کے اصول مرتب ہوتے رہ ہیں، دھیقت یہ ہوئے دیان مقال نہ ہوتے والی طرف رہا، ایک نظر یے اور

اصول کو ماننے والے بھی جب عملی طور سے کسی ادیب یا شاعر کی تخلیق کو پر کھتے ہیں تو مجھی مجھی ان میں آپس میں اختلاف نمایاں ہوتا ہے۔ان اختلافات کا سبب علم کی کمی بیشی، نداق سخن، اور تربیت کے ماحول یا مزاجوں اور ذہنیتوں کا فرق ہوسکتا ہے۔ مزاج اور ذہنیت کے اس فرق کے اسباب ڈھونڈھنے کے لیے ہمیں کسی مافوق الطبیعی پُراسرار اور نامعلوم قوت کے سامنے عقیدت کی نگاہیں جھکا دینے کی ضرورت نہیں۔ انسانوں کے مزاج ، معاشرے میں طبقات کی معاشی تنظیم، ان کے باہمی رشتوں اور اس سے پیدا ہونے والی مادی اور تہذیبی کیفیتوں کے خمیر سے بنتے ہیں۔مزاجوں کے اختلاف اور ان میں ہم آ ہنگی، دونوں کی بنیاد يمي كيفيتيں ہيں۔ ايك فرد كا مزاج اس كے طبقے كے حالات، اس كے موجودہ معاشرتي ماحول،اس کی اپنی روایتوں، دوسر سے طبقوں اور دوسر سے عہدوں کی روایتوں سے جواس پر اثر ڈالتی رہتی ہیں (تعلیم ،تعضبات ،مروجہ رسوم و رواج اور عادات وغیرہ کے ذریعے ہے ) مل کر بنہ آ ہے۔ مزاجوں میں تبدیلی اس وجہ ہے آتی ہے چونکہ پیکیفیتیں ( تہذیبی ،معاشر تی ، روایتی ، عمل اور روغمل) متحرک اور متبادل ہوتی ہیں۔ ترتی اور زوال، زوال اور ترتی کا ارتقائی عمل معاشرہ اور اس کے تہذیبی مظاہر میں ہروقت جاری رہتا ہے۔ ترقی پبندشعور اور ادراک کے معنی میہ جیں کہ ساج اور تہذیب کی اس حرکت اور متضاد قو توں اور رجحانات میں ان قو توں ، ان ر جحانات، ان احساسات، خیالات کا پیتہ چلایا جائے جو کسی معاشرے میں زندگی بسر کرنے والے انسانوں کی اکثریت کی مادی اور تہذیبی بھلائی کے نظریے اور خیالات ہیں ، اور پھرا ہے نظر یوں اور خیالات کواپی فکر وعمل کا محور بنا کر معاشرے کے ارتقائی عمل کواور تیز کیا جائے۔ سیاسی امور کے مقابلے میں کلچر کے معاملات میں، (ادب جس کا حصہ ہے) اس قتم کے سیجے ادراک اور شعور کا پیدا ہونا زیادہ مشکل ہے۔ گوسیاست میں بھی استحصال کرنے والے طبقے اور گروہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے اصلی مقاصد پر پردے ڈالتے ہیں،لیکن مظلوم اور لوٹے جانے والے محنت کش اپنی زندگی کے روز مرہ کے تجربوں سے جلدی اپنی حقیقت کا پہة چلا کیتے ہیں۔لیکن تہذیب اور کلچر کی رجعت پرست روایتیں بھی فلسفیانہ، بھی مذہبی، بھی قو می ، خصائل اور عادات کا دل لبھانے والا لباس پہن کرساج کی مظلوم اکثریت کے اندر گھسا دی جاتی ہیں۔ حالانکہ ان کی تہد میں صرف مٹھی بحراستحصال کرنے والوں کے تصورات ہوتے ہیں ، کیکن انہیں فنون لطیفہ کا دککش رنگ دے کر اور ان کی اُلوہی یا قومی یا تاریخی اہمیت جمّا کر ان ہے مظلوم اکثریت کے قلوب واذ ہان کو ہاؤ ف کر کے ان پر اقتد ارجمانے کا کام لیا جاتا ہے۔ ترقی پسند ادراک اندرونی اور بیرونی، نظریاتی اور علمی، روحانی اور مادی دونوں

میدانوں میں رجعت اور ارتقاء کی قوتوں اور ان کے مختلف مظاہر کے پیم مجاہدے اور مجاد لے میں حصہ لینے اور اس کے تجربوں سے صحیح نتیج اخذ کرنے کا دوسرا نام ہے۔ اس لیے کسی خاص وقت یا فرد میں اس کی حد معنین نہیں کی جا سختی۔ یہ ادراک ایک ارتقاء پذیر شے ہے، جس میں کسی اور بیشی، یعنی جس کا زوال اور جس کی ترقی ایک درد کی اس صلاحیت پر منحصر ہے کہ وہ معاشرے کے مجموعی رشتوں اور ان کی آویز شوں سے پیدا ہونے والی ارتقائی حرکت کو محسوس کرکے اپنے ان احساسات کو کس حد تک شعور یا ادراک میں تبدیل کرتا ہے۔ اس کوشش میں کامیابی ایسے فرد کو معاشرے کی اجماعی ترقی کا ایک باشعور اور صاحب ادراک عالی بنا دیتی ہے۔

بهرحال نفته ونظر کا فرق، مزاجول کا اختلاف، لحاظ اور تکلف، دهکنی اور ناراضی کا خیال کبھی بھی ہمارے جلسوں میں بھی لوگوں کو ادبیوں اور شاعروں کی ان نگارشات پر ، جو ان جلسوں میں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں، تنقید کرنے سے روک دیتا تھا۔ جب مقالہ یا نظم ختم ہو جاتی تو اس کے بعد خاموثی چھا جاتی۔خاص طور پر کسی بڑے یامشہور شاعر نے اپنا کلام سنایا ہوتا، یا کوئی ایسا ادیب ہوتا جس کے بارے میں عام خیال سے ہوتا کہ وہ تقید سے ناراض ہوگا۔ ایسے نازک موقعوں پرسب کی نظریں ظ۔ انصاری کی طرف اُٹھ جاتیں۔ ہم میمحسوں كرتے كە تنقيد و بحث ان جلسول كا سب سے اہم مقصد ہے اور اس ميں تكلف يا جھجك دراصل ایک غلط، نقصان دہ اخلاق کی پابندی کرتا ہے۔ ظ۔انصاری کی خوبی بیتھی کہ وہ اپنے متحنی جنے اور شائستہ کلامی کے سبب سے اخلاق کا مجسمہ معلوم ہوتے تھے۔ وہ ہمارے درمیان ان معدودے چندمولوی افراد میں سے تھے، جنہوں نے عربی فاری کی تعلیم پرانے قتم کے مدرسوں میں حاصل کر کے، پھر انگریزی پڑھی تھی اور رفتہ رفتہ ترتی پیند نظریوں اور تح یکوں ے متاثر ہوکر جدید فتم کے انقلابی صحافی اور ادیب بنے تھے۔ ان کی عادات بھی بھی مجموعہ اضدادمعلوم ہوتی تھیں اور ان کے تصورات میں اس زمانہ میں جدید رجحانات کامیل ایسا لگتا تھا جیے لکھنؤ کی پرانی اور پھول دار چھپی ہوئی فرد پر فرانسیسی ساٹن کا پیوند لگا دیا جائے۔ان وجوہ سے ان کی ذات اور ان کی بات، دونوں میں ایک مجوبہ بن، ایک فتم کی دلچیں ہوتی تھی۔ زبان میں کسی قتم کی خامی یا حجول اور مطلب میں ابہام یا ضرورت سے زیادہ باریکی ان کے لیے نا قابل برداشت تھیں۔ ان کی مولویانہ تربیت نے کسی قدر خشک قتم کی اور سخت ہے لوچ منطق سے ان کے ذہن کو سلح کر دیا تھا۔ بحث ومناظرہ کا آغاز کرنے کے لیے وہ موز وںمعلوم ہوتے تھے۔ چنانچہوہ بوش لیے آبادی ہوں، یا کرشن چندر، سر دارجعفری یا کیتی اعظی، تجازیا مجروت یا کوئی اور، ظ۔ انساری کوئی نہ کوئی اعتراض ان پر آہتہ ہے کر بی دیتے تھے۔ اس طرح لوگوں کی ججبکہ دور ہو جاتی تھی اور جب بحث شروع ہو جاتی تھی تو پھر رفتہ رفتہ اس کے دوران میں مفید با تیں بھی نکلی تھیں۔ عام طور ہے سر دار جعفری کا نقط نظر ظ۔انساری ہے مختلف ہوتا تھا۔ اس طرح یہ لازی سا ہو جاتا تھا کہ ظ۔انساری کے بعد سرداران ہے اپنے اختلاف کا اظہار کریں۔ اس کے بعد بحث پھیل جاتی بعض لوگ بحث میں اس اصرار کے باوجود کہ وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں، بہت کم یا بالکل نہیں حصہ لیتے تھے.... مثل کرش چندر.... وہ جب افسانہ سنا چکتے اور پھراس پر بحث شروع ہوتی تو عام طور ہے معترضین کے اعتراض اور بحب افسانہ سنا چکتے اور پھراس پر بحث شروع ہوتی تو عام طور سے معترضین کے اعتراض اور کتا چینیوں کو اس طرح قبول کرتے جیے کہ وہ ان کے احسان مند ہیں۔ غالبًا ان کے فن کی بہیں ہوتے تھے۔ بعض ادیوں اور ترقی اور کی ایک ناراض شیری وہ جو ایک گھٹیاتم کا غروراور رکونت ہوتی ہے جو کہ دراصل جا گیری دور کی ایک شیر جمہوری اور اجتمانہ روایت ہے، اور جس کا انسداد کرنا ترتی پیند تح کیک کے لیے ضروری عیرش چندر میں بالکل نہیں ہے۔

مجرور سلطانپوری برتی پیند او بیوں کے درمیان جگر صاحب کی شاعری کی روایات کے ساتھ آئے تھے۔ ان کی غزلوں میں برنم اور سادگی کے ساتھ ایک دکش عمومیت تھی جو اُن کے خوش گلو ہونے کے سبب ہے، جب وہ خودا پنا کلام سناتے تھے تو اور بھی برنھ جاتی تھی۔ لیکن مارے یہاں ان پر اعتراض کرنے والوں کی کی نہیں تھی۔ جوش صاحب تو غزل کو بہ حیثیت ایک صنف خن کے ہی مردود قرار دیتے تھے، اور بھی لوگ اے شاعرانہ خوردہ فروش جھتے تھے۔ مجروح اس بات کو مانتے تھے کہ روایت غزل کے پٹے ہوئے موضوعات اور طرز بیان کو، جو فرسودہ روایات اور خیالات کی ترجمانی کرتے ہیں، بدلنے کی ضرورت ہے۔ لیکن وہ بہ خیشیت ایک صنف خن کے غزل کے بہت گر مجوش طرفداروں میں تھے۔ انہوں نے نہ صرف حیثیت ایک صنف خن کے غزل کے بہت گر مجوش طرفداروں میں تھے۔ انہوں نے نہ صرف کو بچھنے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ مملی طور سے اپنی غزلوں میں اس کا اظہار کرنے کی بھی ہوتی تھی، گو کو بچھنے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ مملی طور سے اپنی غزلوں میں اس کا اظہار کرنے کی بھی ہوتی تھی، گو کو بھنے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ مملی طور سے اپنی غزلوں میں اس کا اظہار کرنے کی بھی ہوتی تھی، گو کو بھنے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ملی طور سے اپنی غزلوں میں اس کا اظہار کرنے کی بھی ہوتی تھی، گو کو بھن کی اس نے دور اور خی طرح کی شاعری میں ابتداء اور آغاز کے انداز اور اطوار تھے۔ گوشش کی کا س نے دور اور خی طرح کی شاعری میں ابتداء اور آغاز کے انداز اور اطوار تھے۔ اس نانہ میں مجروح کو بھنی میں گویا دو محاذوں پر جنگ کرنی پڑتی تھی۔ ایک طرف وہ اپنے اس نانہ میں مجروح کو بھنی میں گویا دو محاذوں پر جنگ کرنی پڑتی تھی۔ ایک طرف وہ اپنے

پہلے کے روایق غزل گو یوں اور شاعروں سے ترقی پہندی کے اصولوں کو سیح منوانے کے لیے لڑتے، دوسری طرف ترقی پہند ادبوں کی اکثریت سے غزل کو مقبول کروانے اور اس کی اہمیت کو تسلیم کروانے کے لیے۔ ان میں ادبی معرکد آرائی کے لیے غیر معمولی توانائی ہے۔ بلکہ انہیں تو بیٹ بھی تو بیمعلوم ہوتا تھا کہ اس کارزار میں حصہ لینا ہی ان کے دبنی نموکی شرط ہے۔

ترتی پیندمضعفین کے ان جلسوں کی تفصیلی روداد اور ان کی فضا کو حمید اختر ہر ہفتے بردی خوبی کے ساتھ قلمبند کرتے تھے۔ ہر جلے کے شروع میں وہ بہ حیثیت سکریٹری کے انجمن کے گزشتہ ہفتے کی روداد پڑھتے تھے۔ عام طور سے سکریٹری کی رپورٹ ایک خشک اور رسمی می چیز ہوتی ہے، لیکن حمید اختر نے ان رپورٹول میں بھی ادبی رنگ پیدا کر دیا تھا اور اس طرح غالبًا وہ ایک نی ادبی صنف کے موجد سمجھے جا سکتے ہیں۔ ان کی بیہ ہفتہ وار سرگزشت دراصل ایک دلچیپ رپورتا ژبوتی تھی۔جس میں جلے میں پڑھے گئے مضامین اور مقالوں کا خلاصہ، ان پر اورنظموں اور افسانوں پر بحث میں حصہ لینے والوں کی کہی ہوئی باتیں مختصراً لکھی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ بحث کرنے والوں اور حاضرین کے طور طریقوں اور جلسے کی عام کیفیت کا بھی پرلطف اشاروں میں بیان ہوتا۔ اس کی وجہ سے ساری سرگزشت میں جان سی پڑ جاتی تھی۔ قدوس صببائی نے ان رپورٹوں کو با قاعد گی ہے ہفتہ وار''نظام'' میں شائع کرنا شروع کیا۔ جس کی وجہ سے ان جلسوں کا احوال ملک میں اُردو کے تمام اد بی مرکز وں میں پہنچ جاتا تھا۔ '' نظام'' جواس سے پہلے ایک معمولی قتم کا تجارتی ہفتہ وارتھا، اب سارے ملک میں اُردو کا سب سے اچھا ادبی ہفتہ وار مانا جانے لگا۔ ہمارے جلسوں میں پڑھے جانے والے مقالے اور نظمیں بھی اس میں با قاعد گی سے چھنے لگیں۔ ہمارے جلسے اور ان کی بحثیں اور رودادیں ہاری پوری تحریک کے لیے ایک مثالی حیثیت اختیار کرنے لگیں۔ جب ملک کے مختلف حصول میں اُردو کے ترقی پسند مصنفین نے انجمن کی نئی شاخیس قائم کیس تو وہ بمبئی کی انجمن کی طرح جلے کرنے اور ان کی مفصل روداد لکھنے اور انہیں چھپوانے کی کوشش کرنے لگے۔ اس طرح ادبی تخلیق اور تنقید کے لیے ایک مربوط اور ساز گارفضا پیدا ہوئی۔

اس وقت میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس زمانے میں اُردو کے ترقی پہندادیوں نے جس ادب کی تخلیق کی اور جس کی اشاعت ہوئی، اس کا جائزہ لوں۔ یادداشت ہے کام لے جس ادب کی تخلیق کی اور جس کی اشاعت ہوئی، اس کا جائزہ لوں۔ یادداشت سے کام لے کر ایسا کام کرنا ٹھیک نہیں ہے اور نہ یہ ممکن ہے۔ اہم اور قابل توجہ نام یاد نہ ہونے کی وجہ ہے جھوٹ کتے ہیں اور اس طرح میں جانبداری کا نادانستہ ملزم ہوسکتا ہوں۔ پھر یہ بھی ہے کہ ان تخلیقات پر مفصل تقیداس کتاب کا موضوع بھی نہیں ہے۔

تاہم میرے لیے بیضروری ہے کہ اپنے اس دعوے کے ثبوت میں کہ ہماری اس تحریک کے اس دَور میں البچھے اور قابل توجہ ادب کی تخلیق ہوئی، میں ان نگار شات کی طرف اشارہ کروں جن کے نقش ابھی تک میرے دل و د ماغ پر موجود ہیں۔

کڑت چندر کی افسانہ نگاری اس دور میں ایک نئی بلند سطح پر پینچی۔ ابھی تک وہ ہمارے
کئی اجھے اور ہونہار افسانہ نگاروں میں ایک تھے۔ '' اُن دا تا'' کیھنے کے بعد دہ ایک ممتاز
افسانہ نگار بن گئے۔ اس کے انگریزی ترجے کی اشاعت اور اس کی غیر معمولی مقبولیت کے
بعد دہ بین الاقوامی اد فی دنیا میں ہندستان کے نئے افسانہ نگاروں کے بہترین نمائند سے تسلیم
کیے گئے۔ '' ان دا تا'' کے بعد مسلسل انہوں نے کئی شاہ کار افسانے ککھے، جو اُن کے نئے
مجموعے میں شائع ہوئے۔

خواجہ احمد عباس کی''ایک لڑ کی'' برسوں ہوئے شائع ہوئی تھی۔اب اس زمانے ہیں انہوں نے کئی اچھے افسانے ککھے (زعفران کے پھول، اجتنا) جن سے ان کے فن کی ترقی کا پیتہ چلتا تھا۔عصمت چغتائی کا پہلا ناول''میڑھی لکیر'' اسی زمانہ میں شائع ہوا۔

احمد ند آیم قاتمی کافی عرصے ہے لکھتے تھے اور انہوں نے ادبی دنیا میں اپنی شاعری اور انسانہ نگاری ہے اونچا مرتبہ حاصل کرلیا تھا۔ اس زمانہ ہے ترقی پسند تحریک ہے ان کی وابستگی شروع ہوئی۔ 1945 میں ان کی ایک ظم'' رجعت پرتی کا نعرہ'' نیا ادب میں شائع ہوئی، جس میں انہوں نے اپنے منفر دانداز میں کھو کھی اور زندگی کی حقیقتوں ہے گریزاں رومانیت پرتی کی اتنی پراثر طریقے ہے تلعی کھولی، جنتی کہ شاید نتر میں بھی کی دوسرے ترقی پسندادیب نے نہیں کی تحی ۔ ان کے طنز میں بھی کہی دوسرے ترقی پسندادیب نے نہیں کی تحی ۔ ان کے طنز میں بھی ایک نری، ایک لطافت تھی اور معلوم ہوتا تھا کہ جب وہ اپنی کالف رجعت پرستوں پر شدت ہے اور بے روورعایت تملد کررہے ہیں، اس وقت بھی ایک خالف رجعت پرستوں پر شدت ہے اور بے روورعایت تملد کررہے ہیں، اس وقت بھی ایک خالات سے چھوٹ کرنظم کی ساری فضا کو منور کر رہی ہے۔ ندتیم کی نگارشات کی یہ خصوصیت خیالات سے چھوٹ کرنظم کی ساری فضا کو منور کر رہی ہے۔ ندتیم کی نگارشات کی یہ خصوصیت کی سوندھی زمین، اس کی رنگین فضا اور اس میں رہنے والے مظلوم لیکن تو انا محت کشوں سے وقت گرز نے پراور بھی واضح کو زمین فضا اور اس میں رہنے والے مظلوم لیکن تو انا محت کشوں سے اس جموعے کو شائع کیا گیا) اس کا جوت تھا کہ آئند و شائع ہوا، بعد میں 'زم جھم'' کے نام سے اس جموعے کو شائع کیا گیا) اس کا جوت تھا کہ آئند و دنوں میں نظریاتی صفائی اور بھر کھی طرف اور انسان سے ان کی منظریاتی صفائی اور انسان سے ان کی منتر میں بدل جائے گی۔ دنوں میں نظریاتی صفائی اور انسان سے ان کی منظرے گوام کی آزادی اور مساوات کی انتقائی جدوجہد کی کھی طرفداری میں بدل جائے گی۔

ندکورہ بالانظم کا پہلا بند ندتیم کی شاعری کے انداز ، ان کے شریفانہ کیجے اور ان کی فکر کی بنیادی حقیقت پسندی کی بہت اچھی مثال ہے .....

> اندھیارے میں رہنے والو، اندھیارے کے راز نہ کھولو کانچ سے پنے ٹوٹ نہ جائیں، آہتہ آہتہ بولو زہر نہ بن جائے یہ جینا، اس امرت میں نیندیں گھولو

اور خوابول کے موتی رولو!....

ان کی اخلاقی استقامت اور اپنی ادبی تخلیق کومعنوی اور فنی طور ہے بلند ہے بلند تر درج پر لے جانے کی ان کی مسلسل کاوش نے چند سالوں کے اندر نہ صرف ندتیم کورتی پند شعراء اور افسانہ نگاروں کی پہلی صف میں پہنچا دیا بلکہ ان کی ذات پوری تحریک کے لیے ایک مثالی حیثیت اختیار کر گئی۔ اس زمانے میں سردار جعفری، مخدوم محی الدین، جذبی، کیفی اعظمی اور ساحر لدھیانوی کے کلام کے پہلے مجموعے (علی الترتیب پرواز، سرخ سوریا، فروزاں، جھنکار اور ساخیاں) شائع ہوئے۔ سید مطلی فرید آبادی کی بھی نظموں کا مجموعہ لا ہور سے شائع ہوا۔

ی کہ ماں اور کے سیار ہوا۔ قومی دارالاشاعت، بمبئی نے جوش ملیح آبادی کا نیا مجموعہ کلام''رامش ورنگ' شائع کیا جس میں بیشتر ان کی وہ نظمیں تھیں جوان کے پونا اور بمبئی کے قیام کے دوران میں کہی گئی تھیں اس جہ مد سے کؤ ددیں ''مد حصر تھی

اور جن میں سے کُلُ'' نیاادب'' میں چھپی تھیں یا ہمارے جلسوں میں بار بار پڑھی گئی تھیں۔

فراق گور کھپوری کے نظم و ننڑ کے پہلے مجموعے بھی ای زمانے میں شائع ہوئے۔
فراق ترقی پندادب کی تحریک کے بانیوں میں سے ہیں۔ وہ غزل کے آنچل کو پرچم ہی نہیں
بنائے رہے بلکہ انہوں نے اس پر اپنی سنہری روپہلی تخیل کے ایسے نئے نئے نقش اور بیل
بوٹے کا ڈھ دیے جن میں دور چیکتے ہوئے ستاروں کی جھلملا ہے، پھول کی پچھڑی کی نزاکت
اور کنوارگی چاندنی کی ٹھنڈک تھی۔ 1942 کے 'نیاادب' کے لیے انہوں نے اپنے تازہ کلام
اور کنوارگی چاندنی کی ٹھنڈک تھی۔ 1942 کے 'نیاادب' کے لیے انہوں نے اپنے تازہ کلام

والول کی زبان پر ہیں ....

یہ زندگی کے کڑے کوں، یاد آتا ہے تری نگاہ کرم کا گھنا گھنا سایہ

سانس ہے گرم و تیز سینے ہیں ہوئی جاتی ہے در جینے ہیں ۔۔۔۔۔۔اور بیشعر جوصرف ترقی پہند فراق ہی کہد کتے تھے۔۔۔۔۔ دلول کو اب نہیں فردوس کم شدہ کی تلاش وہ نشتر غم فردا چلا دیے میں نے!

آج دو جگ مل رہے ہیں، کائتی ہیں ہے بہ ہے پاس کی پرچھائیوں کو دور کی پرچھائیاں

تنقید کی بھی اس زمانے میں ترقی ہوئی۔اختشام حسین اور مجنوں گور کھپوری نے پہلے کے مقابلے میں زیادہ اور بہتر لکھا ''ادب اور زندگی''، احتشام کے تقیدی مقالات کا پہلا مجموعه'' تنقیدی جائزے'' بھی شائع ہوا۔اختر انصاری کوہم ایک ترقی پیند شاعر اور افسانہ نگار کی حیثیت سے جانتے تھے۔اب ترقی پیند تنقید پران کی کتاب''افادی ادب'' شائع ہوئی۔ حیدرآباد دکن میں پروفیسرعزیز احمہ نے بھی ترقی پسند تنقید کے نقطہ نظر کو بڑی حد تک اپنایا اور ان کی کتاب''ترقی پیندادب'' شائع ہوئی جو اُردو کے جدید ترقی پیندادب پر پہلی کتاب ہے۔ متازحسین کے مضامین ''نیا ادب'' میں شائع ہونے گئے۔ ان مضامین میں ترقی پیند ادب کے علمی (سائنٹیفک) نظریوں کو پہلے لکھنے والوں کے مقابلے میں زیادہ کھوں اورمفصل طریقے سے بیان کیا گیا تھا۔ان میں ہمارے قدیم اور جدیدادب اوران میں پیش کیے جانے والے فنی اور فلسفیانہ نظر یوں کے ساجی اور تاریخی ماخذ دریافت کرنے کی کوشش کی سخی تھی۔ ممتاز حسین نے جدید یورپ کے مختلف ادبی نظریوں کے بارے میں بھی تفصیل ہے لکھا اور ان لوگوں کو جواب دیا، جو اُن میں ہے بعض نظریوں ہے متاثر ہوکر ترقی پہندادب کی تحریک پر یورپ کے جدید رجعت پرستول کا سہارا لے کر حملے کر رہے تھے۔ممتاز حسین نے ادبی ٹخلیق کے فلسفیانہ مسائل پر بھی لکھا۔ البتہ ان کی تحریر کسی قدر البھی ہوئی ضرور تھی اور اپنے مطالب کو واضح اور آسان طریقے ہے ادا کرنے کا فن انہیں ابھی سیکھنا باقی تھا۔اس خامی کے باوجود ان کی تحریروں سے مطالعے کی وسعت اور فکر کی گہرائی کا پہتہ چلتا تھا۔ ادب کے جدید ترقی پہندنظریے کے مختلف پہلووں پر عبور حاصل کرنے کی گوشش اور ان کی روشنی میں اپنی تہذیب اور ثقافت کے مختلف مظاہر کو پر کھنے کی مسلسل کاوش نے ممتاز حسین کو ہمارے نقادوں میں جلد ہی ایک او نچے مقام پر پہنچا دیا۔ اس زمانے میں بیرونی ملکول کے ترقی پیند ادب، اور علمی اور سیای کتابوں کے

ر جے بھی رقی پندمصنفین نے کے۔ ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری نے، جو المجمن رقی اُردو
(ہند) ہے وابسۃ تھے، المجمن کے لیے پہلے کالی واس کے ناگلہ''شکنتلا'' کا بہت اچھا رجہ
کیا۔ وہ اُردو کے ان معدود ہے چنداد یبوں میں ہیں جو سنسکرت اور ہندی ہے بھی انجھی طرح
واقف ہیں۔ اس کے بعد میکسم گور کی کہ'' آپ بیتی'' کا ترجمہ انہوں نے کیا جو المجمن رقی
اُردو (ہند) نے دوجلدوں میں شائع کیا۔ عظیم آباد (پیٹنہ) میں 1946 ہے، ہی ترقی پندادب
کی تحریک کا آغاز ہو گیا تھا۔ وہاں ترقی پندافسانہ نگاروں میں سہیل عظیم آبادی سب سے
نمایاں تھے۔ ہندی کے ترقی پندادب کی تحریک نوجوان مصنفین کو متاثر کر رہی تھی۔ ترقی پند
رسالے وہاں سے وقتا فو قتا شائع ہوکر بند ہو جاتے۔ لیکن بدقیمتی سے وہاں المجمن کی شظیم
با قاعدگی سے نہیں ہو سکی تھی۔

1943 کے بعد سے انجمن کی تنظیم وہاں ہوئی۔ پٹنہ کے ایک ترقی پبند ادیب تمنائی نے ''زندہ چین' کے نام سے جدید چینی افسانوں کا ترجمہ کیا جو لاہور سے شائع ہوا۔ اس انتخاب نے چین کے عظیم مصنف لوہسون اور دوسرے ترقی پبند چینی ادیبوں کے افسانوں سے اُردو پڑھنے والوں کو غالبًا پہلی مرتبہ روشناس کیا۔

سید مطلقی فرید آبادی جنگ کی پوری مدت نظر بند رہے تھے۔ (تقریباً پانچ سال) جیل میں انہوں نے شولوخوف کے مشہور اور شخیم ناول' اینڈ کوائٹ فلوز دی ڈان' کا ترجمہ کیا۔1946 میں لا ہور کے ایک نے ترقی پیندادارے ''سنگم' نے اس کو بردی خوبصورتی کے ساتھ' بہتا دریا' کے نام سے دو جلدوں میں شائع کیا۔ اس ادارے نے سید صاحب کی نظموں کا مجموعہ بھی شائع کیا جن میں ہے بیشتر جیل میں ہی لکھی گئی تھیں۔

مختور جالندھری نے بھی ای زمانے میں اس ناول کا ترجمہ کرلیا تھا، جو''اور ڈان بہتا رہا'' کے نام سے شائع ہوا۔مختور نے گور کی کے ناول''ماں'' کا بھی ترجمہ کیا۔ اس طرح اُردو ادب دنیا کے اس عظیم پرولتاری ناول سے روشناس ہوا۔

تر بچے کا کاروبار میرے اپنے گھر میں بھی بڑے زور شور سے جاری تھا۔ رضیہ نے تو می دارالا شاعت کے لیے انسان کے ارتقاء پر سائنس کی ایک روی کتاب کا بڑا سلیس اور شگفتہ ترجمہ کیا۔ بیدلا ہور سے ''انسان کا عروج'' کے نام سے شائع ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک طویل روی ناول'' چنگیز خان'' کا ترجمہ کیا ، اور پھر ڈاکٹر ملک راج آنند کے ناول'' قلی'' کا۔ اس ناول'' چنگیز خان' کا ترجمہ کیا ، اور پھر ڈاکٹر ملک راج آنند کے ناول'' قلی'' کا۔ اس ناور اسٹانن کی میں قومی دارالا شاعت ( جمبئی و لا ہور ) نے مارکش ، لینن اور اسٹانن کی سیاسی ، فلسفیانہ اور تاریخی کتابوں کے مترجم ترقی

پندمصنفین کی انجمن کے اراکین تھے (ڈاکٹر عبدالعلیم، کلیم اللہ، سبط حسن، علی اشرف، سلامت اللہ وغیرہ)۔

یہاں پر جن آدمیوں کا ذکر کیا گیا ہے اے کی طرح بھی مکمل نہیں کہاجا سکتا۔
سارے ملک میں انجمن کے جلسوں اور ترتی پسند حلقوں میں نظم ونٹر سانے والوں کی تعداد اور
اد بی ماہناموں اور ہفتہ واروں میں شائع ہونے والی چیزوں کی مقدار اس ہے کہیں زیادہ تھی۔
ظاہر ہے کہ ان چیزوں میں انچھی، کم انچھی، معمولی اور ناکامیاب..... بھی چیزیں
شمیں ۔ فن وادب کی ہر بڑی اور جاندار تحریک، تہذیب کی ہر بردی لہر کے ساتھ ایسا ہی ہوتا
ہے۔ کمزوریوں، خامیوں اور ناکامیابیوں کے تجربے استے ہی ناگزیر ہیں جتنا کہ حقیقت،
سافی اور تاریخ کے تقاضوں پر بڑی تحریکوں کی ترتی ، نمواور کامیا بی ! اپنی تہذیب کو سنوار نے اور
سیائی اور تاریخ کے تقاضوں پر بڑی تحریکوں کی ترتی ، نمواور کامیا بی ! اپنی تہذیب کو سنوار نے اور
سیائے ، رجعتی اثرات ونظریات کا قلع قبع کرنے اور فن کی اس دولت کے فیض کو عام کرنے
مصنفین نے اس محتصر مدت میں جو کام کیا وہ لائق تحسین ہے۔
مصنفین نے اس محتصر مدت میں جو کام کیا وہ لائق تحسین ہے۔

اگر وہ اس کی مقدار اور ماہئیت سے مطمئن نہ ہوں بلکہ اے اپنی جدوجہد کی ابتداء سمجھیں اور اگر ناکامیوں سے سبق سکھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق انہیں برابر ہوتی رہے، تو پھر ان کو بیدق پہنچتا ہے کہ اپنے مخالف رجعت پرستوں سے کہیں ..... "تمہارے پاس اس کے مقابل کی اگر کوئی چیز ہوتو پیش کرو۔"

## مناظرے و مکالے

عالکیر جنگ کے خاتمے (جون 1945) نے مارے ملک کے لیے نے مسائل پیدا کیے۔ ہٹکر، مسولینی اور ٹو جو کو شکست ہو گئی تھی۔ لیکن جو سامرا جی باقی رہ سکتے تھے، وہ دنیا اور خاص طور پر ایشیا کے محکوم ملکوں کی آزادی کا حق تشکیم کرنے کے لیے تیار کنہ تھے۔ چنانچہ ہندستان، چین، بر ما، ملایا، انڈ و نیشیا، ہند چین، فلیائن وغیرہ جنگ کی مصیبیتں جھلے ہوئے ملکوں میں آ زادی اور جمہوریت کی زبردست سامراجی وشمن لہراتھی۔ جنگ نے محکوم ملکوں کی معیشت کو، جو پہلے بھی سامراجی استحصال پر قائم تھی، اور بھی ختہ کر دیا تھا۔ سامراجی حکمراٹوں نے جنگ کے زمانے میں بھی جنگ کا بوجھ محکوم ملکوں پر ڈالا تھا۔ اب وہ اپنی بوسیدہ معیشت کو سدھارنے کے لیے محکوم ملکوں کو طرح طرح ہے لوٹنے کے نئے منصوبے بنانے لگے۔لیکن جنگ عظیم کیں فاشسٹوں کی شکست، اور سوویت یونین کی فتح نے دنیا میں مجموعی حیثیت سے سامراجی قو توں کو کمزور کر دیا تھا۔مشرقی بورپ کے بہت ہے مما لک سامراجی دست نر داور مقامی جا گیرداروں کے چنگل ہے نکل گئے تھے۔ چین میں سامراجیوں کے یاؤں اکھڑ گئے تھے اور عوامی آزادی کی فوج نے چین کے بہت سے حصوں میں اپنے مضبوط ستعقر بنا کیے تھے۔ دوسرے ایشیائی ملکوں میں بھی بیدارعوام سامراجی اقتدار کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ ر ہے تھے۔ دنیا بدلی ہوئی تھی۔ ایشیا کی دوسوسال کی محکومی کا خاتمہ قریب آگیا تھا اور اس محکومی کے ساتھ ساتھ ایشیائی محنت کش عوام ، کسان ، مز دور ، درمیانہ طبقے صدیوں پرانے جا گیری اور نوانی کے زرعی نظام اور اجارے دارانہ اور بیرونی سامراج سے کٹے جوڑ کرنے والی سرمایہ داری کو بھی ختم کر دینے کے لیے آمادہ اور متحد ہورہ تھے، جنہوں نے ہماری زرعی اور متعتی ترقی کوروک کر ہمارے وطن کو افلاس ، بھوک ،غربت اور جہالت کے گڈھے میں دھکیل دیا تھا۔ ایشیائی ملکوں کی قدیم معیشت کی بنیادیں تو بیرونی سامراج کے معاشی اور سیاس غلبے

نے ہی ہلا دی تھیں۔اس کی جگہ پر سامراجیوں نے ہمارے ملک میں معیشت کے اس نظام کو جنم دیا تھا جے''نوآبادیاتی نظام'' کہتے ہیں، جوجدیدسرمایہ دارانہ نظام سے بہت مختلف ہے۔ اس نظام کے تحت محکوم ملکوں میں جدید مشینی صنعتوں کی ترتی بہت کم ہوئی تھی۔ملکی صنعت کار سرمایہ دار، سامراجی سرمایہ داروں کے مقابلے میں بہت کمزور تھے اور ان کے ملک میں بردی صنعتیں قائم کرنے کے راہتے میں رکاوٹیں ڈالی جاتی تھیں۔سامراجی، مالیاتی سرمایہ ( فٹانسی بینکی سرمایی) ملک کی تمام معیشت پر حاوی تھا اور اپنے اس غلبے کوسر مایہ داروں کی غیر معمولی طور پر کثیر منافع خوری کے لیے استعال کرتا تھا۔ بیرونی سرمایہ داروں کے لیے کم مال تیار کرنا اور ان کے ہاتھوں اے سے داموں بیجنا، اور بیرونی صنعتوں کا بنا ہوا مال غیر معمولی گراں قیت پرخریدنا،محکوم ملکوں کی معیشت کا ایک نمایاں پہلوتھا۔ ان تمام کارروائیوں کا سب سے زیادہ تباہ کن اثر ہماری زرعی معیشت پر پڑا تھا۔ دیہات میں سامراجیوں نے جا گیری یا نیم جا گیری نظام کو قائم رکھا تھا یا جہاں وہ موجودنہیں تھا، وہاں پر بڑی زمینداریاں قائم کی تھیں۔ کا شتکار زمین کا مالک نہیں تھا۔اس کی پیداوار کا بیشتر حصہ او پر کے مالکانِ آ راضی کے پاس چلا جاتا تھا۔حکومت کے ٹیکسوں اورمحصولوں، اور سرکاری عہد پداروں کی رشوت خوری کا بو جھ بھی ای پر پڑتا۔ پھرزری پیداوار کی قیمتوں کو کم کر کے اور سود خوری کے ذریعہ بھی وہ لوٹا جاتا تھا۔ الغرض نوآبادیاتی محکومی کے نظام کی میہ چو کھی لوٹ (زرعی نظام کی تباہی، دستکاری کی تباہی، جدید مشینوں کی صنعتوں کی بہت کم ترتی، غیر معمولی مصراجی نفع خوری) ایشیا کے قدیم جا کیری اورخودگفیل دیمی نظام کی طبقاتی وست برو سے بالکل مختلف تھی۔

اس نوآبادیاتی معیشت اور سام اجی سیای غلبے سے ہمارے وطن میں جومعاشرتی اور شہرتی اثرات نمایاں ہوئے، اس کا ہم پہلے باب بیں تذکرہ کر چکے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے سے جو دور شروع ہوا اس کی ایک سب سے بڑی خصوصیت سام ابی محکوی کے نظام کی خلست وریخت ہے۔ پھر بھی یہ جھنا غلط ہوگا کہ نوآبادیاتی نظام کا خاتمہ اور اس کی جگہ پر ایشیائی اقوام کی آزادی اور ایک جمہوری ترتی پسند نظام کا قیام، سیدھے یا آسان طریقے پر ایشیائی اقوام کی آزادی اور ایک جمہوری ترتی پسند نظام کا قیام، سیدھے یا آسان طریقے سے اور بغیر بخت جدوجہد کے وقوع پذیر ہوگا۔ محکوم ملکوں میں آزادی اور جمہوریت کی اس جدوجہد کی جلد یا بدیر کامیابی کا انحصار مختلف اسباب پر ہے۔ مثلاً اس ملک کے تاریخی حالات، حدوجہد کی جلد یا بدیر کامیابی کا انحصار مختلف اسباب پر ہے۔ مثلاً اس ملک کے تاریخی حالات، مختلف طبقول کی حیثیت اور ان کی اضافی قوت، آزادی اور جمہوریت کا نصب العین رکھنے والے تو می متحدہ محاذ کی قوت اور اس کی راہ نما جماعت کی شظیم، نظریاتی صفائی، دور بنی اور والے قومی متحدہ محاذ کی قوت اور اس کی راہ نما جماعت کی شظیم، نظریاتی صفائی، دور بنی اور اسام انتہائی عزم۔ دوسری طرف جو اسباب اس جدوجہد پر مسلسل اثر انداز ہوتے ہیں، اور اسے انتہائی عزم۔ دوسری طرف جو اسباب اس جدوجہد پر مسلسل اثر انداز ہوتے ہیں، اور اسے انتہائی عزم۔ دوسری طرف جو اسباب اس جدوجہد پر مسلسل اثر انداز ہوتے ہیں، اور اسے

آگے بڑھاتے یا پیچھے گھیٹے ہیں، وہ سامراجی، ان کے طرفدار مقامی رجعت پرست طبقوں اور گروہوں کی ایک خاص وقت میں قوت اور اثر، بین الاقوامی طور پرمختلف سامراجی طاقتوں کی باہمی آویزش اور تضادات، اور جمہوریت، آزادی اور سوشلزم کی عالمگیر قوت اور اس کے مقابل سامراجی قوت۔

لیکن ان ناگزیر پیچیدگیوں، راستے کی اوپنج نیج اور مختلف مراحل کی وشواریوں کے باوجود پی عبد مجموعی حیثیت سے عوام کی فقو حات کا عبدتھا، اوراب کہیں دور سے، کہیں نزدیک سے قومی آزادی کی منزل نظر آنے لگی تھی۔ آزادی کے لیے لڑنے والے عوام اگر جر وتشدہ سے دبا بھی دیے جاتے تھے یا غلط رہنمائی کا شکار ہوکر دھوکہ کھا جاتے تھے، تو تھوڑی ہی مدت کے بعد وہ بہتر تنظیم اور بہتر انقلابی شعور کے ساتھ پھر آگے بڑھنے کے لیے نکل آتے سے۔ انتظار، پس بائی اور مابوسیوں کی مدت تھوڑی ہوتی تھی۔ اُمیداور عزم کے چراغ دلوں میں بجھے نہیں تھے۔ تنظیم اور شعور کی طح کو اونچا کرنے کی خواہش قلوب میں جا گزیں رہتی۔ کامیابی اور فتح کا یقین بھی دھندلانہیں ہوتا تھا۔

اس عظیم دور کی بلند یوں، اس کی راہ کے موڑوں اور اس کی پستیوں ہے گزرنے والے افراد، گروہوں اور طبقوں پر ایک ٹوخی ہوئی معاشرت کے اثرات، ترقی اور زوال کے مابین جہدوجدال کے درمیان ہے نئی زندگی کی نمو، جمہوری تصورات، رجعتی اور غیرسائنسی عقائد اور خیال پرتی ہے نگر اور ایک زیادہ روشن، پاک اور انسانیت افر وز اخلاقی اور تہذیبی معیار کا فروغ، ان حالتوں اور کیفیتوں کو دیکھنا، جھنا اور شدت ہے محسوس کرنا اور پھر اس نبج سے اس کا اظہار و بیان کرنا کہ اس ذور کی ساری تڑپ، حرکت اور عظمت ان کی نگارشوں سے جھلک پڑے، ترقی پسند مصنفین کی کوششوں کا مقصد و مدعا اس نئے زمانے میں بہی تھا۔

1942 کے وسط سے 1945 کے زمانہ تک ترقی پیندمصنفین کی انجمن کی شاخیں یا جھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے ہوت سے مقامات پر قائم ہو گئے تھے اور 1940 سے 1942 تک جو تنظیمی کمزوری پیدا ہوگئی تھی، اسے دور کر کے ہم پہلے کے مقابلے ہیں بھی زیادہ مضبوط ہو گئے تھے۔ یہ بچھ عجیب بات تھی کہ اُردو کے تین بڑے مراکز لاہور، دبلی اور لکھنو بیس ہماری انجمن مختف وجوہ کی بنا پر بنتی رہی اور ٹوٹی یا بے عمل ہوتی رہی (حالانکہ ان مقامات پر ترقی پیند اد بول کی انفرادی سرگرمیاں مسلسل جاری رہیں)۔ اب لکھنو اور دبلی بیس انجمن کی دوبارہ شخصے ہوئی۔ متازحین بمبئی سے پہلے لکھنو میں تھے۔ وہاں پر انہوں نے چند اور ادبوں کے ساتھ ل کرانجمن کی دوبارہ ساتھ ل کرانجمن کی دوبارہ ساتھ ل کرانجمن کی دوبارہ سے ساتھ ل کرانجمن کی دوبارہ سے ماتھ کی دوبارہ سے ماتھ کی دوبارہ سے ماتھ کی کہ کے کہن کے جانے ڈاکٹر رشید جہاں کے گھر پر عام طور سے ساتھ کی کے دوبارہ سے ماتھ کی دوبارہ سے ماتھ کی دوبارہ سے میں کے جانے ڈاکٹر رشید جہاں کے گھر پر عام طور سے ساتھ کی دوبارہ سے مقام کی دوبارہ سے میں کے جانے ڈاکٹر رشید جہاں کے گھر پر عام طور سے ساتھ کی دوبارہ سے دوبارہ سے کہن کے جانے ڈاکٹر رشید جہاں کے گھر پر عام طور سے سے دوبارہ دوبارہ سے د

ہوتے تھے۔ ایک بار جب میں لکھنؤ گیا تو رشید جہال نے مجھ سے کہا ..... ' مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ میرے یہاں میٹنگ ہو،لیکن تم ذرا متازحسین کو سمجھا دو کہ اگر انہوں نے یا دوسرے ترقی پہندوں نے میرے فرش کومیلا کیا اور جا دروں اور دریوں پرسگریٹ کی را کھ گرائی، اور جاتے وقت کمرے کی صفائی نہیں کی تو میں ہرگز اپنے یہاں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔'' میں نے انہیں بتایا کہ رضیہ کو بھی مجھ سے اور حمید اخرّ ہے بعینہ یہی شکایت ہے۔ رشیدہ نے تنگ کر کہا .....''بات میہ ہے کہتم لوگ دکھانے کے لیے تو ترقی پہند بن گئے ہو، لیکن جب اس پر عمل کرنے کا سوال آتا ہے تو وہ سجاد ظہیر ہوں یا متاز حسین، عورتوں ہے اس کی تو قع کرتے ہو کہ گھر کا سارا گندہ اور غیردلچیپ کام وہی کریں،تمہارے لیے گھروں کوصاف ستقرار کھیں اور تمہیں جائے بنا بنا کر پلایا کریں اور تم مزے ہے مالک بن کر جیٹھو اور ادب کی تخلیق کرو! یہی ہے نہ تمہارا تصور عورتوں کے بارے میں .....جن کوئم برابری کا درجہ دینے کا دعویٰ کرتے ہو؟'' پیرالزام بہت علین تھا۔ رجعت پرست تو خیر ہم کو جو کہتے تھے، کہتے ہی تھے۔اب ہمارےاپے گھروں کی عورتوں کو ہمارے خلوص پر شبہ ہونے لگا۔متاز اور میں نے اس مئلہ پر تبادلہ خیال کیا۔متاز نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ جلے کے بعد تمرے کی صفائی کرنانہیں بھولیں گے۔ بیرحقیقت ہے کہ رائے اور نظریے بدل لینا یا قلم چلا نا یرانی عادتوں کوترک کرنے کے مقابلے میں بہت زیادہ مہل ہے۔خاص طور پر جب ان مذموم رواجوں ماعادتوں سے ہم کو فائدہ یا آرام پہنچتا ہو، یا کسی قشم کی لذت حاصل ہوتی ہو۔

د بلی بیس قاضی محمد احمد کی جگہ شمشیر شکھ نرولا (اُردوافیانوں کے مجموع ''جالے'' کے مصنف) انجمن کے سکر بیٹری ہوگئے تھے۔ وہاں پر ان دنوں فیض، تا تیز، شیودان سنگھ چوہان، دیوندرستیارتی طفیل احمد خال، اور ان کے علاوہ ہندی اوراُردو کے نوجوان ادبول کا بڑا گردہ بحتے ہوگیا۔ نرولا بڑے گفتی اور گلص آ دمی ہیں، اور گو دبلی میں با قاعد گی ہے جلے اب بھی نہیں ہو سے لیکن 1946 میں ایک بار جب مجھے دبلی میں دس گیارہ دن رہنے کا موقع ملا، تو انجمن کے دو بڑے بڑے بڑے ہیں چالیس پچاس آ دمی شریک ہوئے ہوں گے۔ کے دو بڑے بڑے ہوئے جمی معقد ہوئے جن میں چالیس پچاس آ دمی شریک ہوئے ہوں گے۔ گا اکثر تا تیم کی دلچیں تح یک ہے وقتا فو قتا گھٹی بڑھتی تھی۔ میں جب دبلی میں تھا تو عبداللہ ملک بھی لا ہور ہے وہاں آ ئے تھے۔ ہم دونوں تا تیم مرحوم ہے ملئے کے لیے ان کے گھر پر گئے۔ بھی لا ہور ہے وہاں آ ئے تھے۔ ہم دونوں تا تیم مرحوم ہے ملئے کے لیے ان کے گھر پر گئے۔ ان کی باتوں ہے مجھے اندازہ ہوا کہ اب وہ سرکاری نوکری سے علیحدہ ہوکر لا ہور میں رہیں گے۔ وہاں ترتی پہندتج کیک میں بورے وقت کا م کریں گے۔ پچھاور دوستوں کے ساتھ لیل کر ایک بڑے وہاں ترتی پہندتج کیک میں باقس (شگم) کو چلائیں گے وغیرہ۔ ہم تا تیم مرحوم کی ان باتوں

سے بہت خوش ہوئے۔ ہمیں معلوم نہ تھا کہ مرحوم ڈیڑھ دو سال بعد اپنی ان تمام باتوں کو بالكل بھلاكر فرقہ وارانہ موقع يرى كى راه كو بڑے شدويد كے ساتھ اختيار كرنے والے ہيں۔ دیلی والے، لکھنو اور لاہور والول کی طرح شعر و ادب کے ساتھ تفریح اور نوک جھونک پیند کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک بار ان دنوں جب میں دبلی گیا، تو میرے دوست مقیم الدين فاروقي اور قاضي احمد صاحب نے مجھے بتايا كدانبوں نے ترقی پيندمصنفين كي طرف ے ان کے مخالفین کو کھلاچیلنج وے دیا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک پبلک مناظرہ کرلیں۔ دوسری طرف سے یہ چیلنج قبول کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے مجھے دعوت دی کہ ترقی پسندوں کی طرف ہے میں بھی اس مناظرہ میں حصہ اوں۔ اوبی مسائل کوحل کرنے اور اختلاف کو دور کرنے کا بیہ طریقہ اتنا ہی نامناسب اور بیکار ہے جتنا کہ مختلف مذاہب کے پیروؤں کے مابین مناظرہ کر کے روحانیت کے مسائل کی عقدہ کشائی کی کوشش۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں عیسائی مشنریوں اور آربیہ ساجی مہاشوں اورمسلمان مبلغوں نے آپس میں پلک مناظرے کر کے کس قدر نفرت خیزی کی تھی اور مختلف مذاہب کے عوام کو ایک دوسرے کے خلاف مشتعل کیا تھا۔لیکن میری دلیلیں کارگرنہیں ہوئیں۔فاروتی اور قاضی کہنے لگے کہ اب اگر ہم نے مناظرہ کرنے سے انکار کیا تو ساری دہلی میں ہماری فضیحت ہوگی ، اور کہا جائے گا کہ ہم ڈرکر دیک گئے۔ اصل میں ان حضرات کا ایک مقصد اور بھی تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ اس فتم کے مباحثے میں بہت بڑا مجمع ہوگا، اور وہ اس پر مکٹ لگا کر انجمن کے لیے فنڈ بھی جمع کرنا جائے تھے۔ الغرض مناظر ہے کی تھن گئی۔

اس جلے کے لیے بڑے اہتمام کیے گئے۔ دبلی کے میونیل کارپوریشن کے بڑے ہال میں جلسہ ہونا قرار پایا۔ سررضاعلی (مرحوم) اس کی صدارت کے لیے بلائے گئے۔ ترتی پندمصنفین کی تحریک پر''حملہ''کرنے کے لیے دبلی کے دو نامور اصحاب سے فوجہ محرشفیع ناول اور افسانہ نگار اور شاعر، دبلی کے ایک پرانے خاندان کے فرد اور وہاں کی قدیم تہذیب و آداب اور شرفائے دبلی کی میٹھی زبان کے ماہر اور ان کی نوکیلی اداؤں پر فریفتہ اور انہیں کو انسان کے عروج کی آخری منزل جھنے والے وسرے قاضی سعید احمد سے بیصاحب بالکل دوسری فتم کے سے عربی فاری اور علوم دینیہ کے استاد، خش خشی داڑھی، ثقہ، شجیدہ ساس کے ساتھ ساتھ وہ ایم ۔ اے بھی تھے۔ ایک جدید وضع کی ترکی ٹوئی اور شیروانی پہننے والے انگریزی دال مولوی، قاضی صاحب ندوۃ المصنفین (دبلی) کے ایک رکن سے اور اس ادارے انگریزی دال مولوی، قاضی صاحب ندوۃ المصنفین (دبلی) کے ایک رکن سے اور اس ادارے کے ماہنہ علمی اور دینی رسالے'' بر ہان' کے ایڈ پٹر سے ۔ (دار المصنفین اعظم گڑھ کے رسالے

''معارف'' کے بعد اس زمانے میں اُردو میں اسلامیات کا بیرسب سے اچھا اور سنجیدہ رسالہ تھا۔اس کی وضع قطع بھی معارف کی طرح تھی)۔ ترقی پیندوں کی طرف ہے اس حملے کا بچاؤ كرنے كے ليے فيض احمد فيض اور ميں چنے گئے تھے۔ جاڑوں كے دن تھے، اور جلسہ رات كو کوئی سات یا آٹھ بجے شروع ہوا۔ حاضرین کی تعداد کوئی ایک ہزار رہی ہوگی۔ فیض لا ہور کے تھے اور میں لکھنؤ کا .....اور گوہم دہلی میں اجنبی نہ تھے، پھر بھی اپنے مخالفوں کے مقابلے میں اس لحاظ سے کمزور تھے کہ دہلی نگری کے روڑے نہ تھے، اور ہم نے رو دہلی والوں کے

خلاف ان کے ہی شہر میں محاذ قائم کیا تھا۔

جلسہ کی کارروائی صدر سر رضاعلی کی تقریر سے شروع ہوئی۔اے من کر میں نے بیہ محسوس کیا کہ مرحوم جدید اُردوادب کے مطالع میں حالی، اگبراورا قبال ہے آ گے نہیں برھے ہیں۔انہوں نے صدر کی حیثیت سے غیر جانبدار رہنے کے بجائے مزاحیہ انداز ہیں تر تی پیند ادب پر چوٹیس کیں۔اس کے بعد خواجہ محمد شفیع صاحب نے تقریر کی۔خواجہ صاحب کی تقریر نہیں تھی، ترقی پیندوں پر چوٹوں کا ایک سلسلہ تھا۔ انہوں نے آزاد شاعری کا نداق اڑایا۔ ر قی پہندوں کی زبان کی غلطیاں بتا ئیں۔ان کے تصورات کومخر بِ اخلاق اور پہت اور غیر شاعرانہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ فحاشی کا الزام بھی ہم پر لگایا گیا۔ ہم ان اعتراضات کے سننے کے عادی ہو چکے تھے۔ گو دہلی کی ٹھیٹھ زبان اور اتنے پیارے لیجے میں ہم نے اس کے يهلے گالياں نہيں تی تھیں۔خواجہ صاحب کی تقریر کا مجمع پر کافی اثر ہوا، اور میر اجی، راشد اور مخور جالندهری کی چندنظموں کے نکڑے جب پڑھے گئے تو اس پر کافی قبقیم لگے۔

خواجہ صاحب کے بعد فیض بولے۔ وہ حضرت معلوم ہوتا تھا اپنے فوجی دفتر سے أتُه كرسيد هے جلے ميں آ گئے ہيں۔ انہيں كيڑے بدلنے كا بھي موقع نہيں ملاتھا اور لفلينك کرنل کی دردی زیب تن تھی۔ ان کا پیالباس ہی دہلی والوں کو''غیراد بی'' معلوم ہوا ہوگا۔ مجھے كى قدر كحبرابث مونے لگى۔ فيقل سے ميں نے كہا ..... "كيزے تو بدل ليے موتے!" انہوں نے آستہ سے جواب دیا ..... "سب ٹھیک ہے۔ کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔" فیق تقریرشروع کرتے ہی مسئلہ کی تہہ پر چلے گئے اورخواجہ صاحب کے اعتراضات کا براہ راست جواب دینے کی انہوں نے زحمت نہیں گی۔ انہوں نے عالماند انداز میں بڑی متانت سے بیہ ٹابت کیا کہ ترقی پیندادب میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ساج میں تبدیلی اور ارتقاء کے ساتھ ساتھ ادب میں بھی تبدیلی اور ترتی ہوتی ہے۔ اے روکنے کی کوشش کرنا فضول ہے۔ ترقی پندادب کی تحریک ناگزیر ہے البتہ اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہنا جاہیے۔ فیض کی تقریر میں جوش، زور، طنزیا جلے کا انداز بالکل نہیں تھا۔ اس میں روانی، متانت اور درس دینے کی تکی کیفیت تھی۔ مجمع نے توجہ اور خاموثی سے تقریر تن نے نہتے ہے گئے اور نہ تالیاں بجیں۔
خواجہ شفیع صاحب کی تقریر تو میری تو قع کے مطابق تھی۔ دلچپ لیکن مغز سے خالی۔ قاضی سعید صاحب ہے بچھے تو تع تھی کہ ان کی تقریر ان کے رتبہ کے مطابق تھوں اور عالمانہ ہوگی، اور اس سے بچھے کیو تھی کہ ان کی تقریر ان کے رتبہ کے مطابق تھوں اور عالمانہ ہوگی، اور اس سے بچھے کیو تھیں گے۔ لیکن بدشمتی سے انہوں نے دینی اور فدہمی نقطہ نظر سے برقی پند تحریک پر اعتراضات کیے۔ الحاد، لادینی، بداخلاقی پھیلانا، ان کے نزدیک ترقی پندوں کے یہی مقاصد تھے۔ پھر ایسے لوگ زبان وادب کو کیوں نہ خراب کریں گے؟ انہوں نے بھی میرا جی، راشداور مختور جالند ھری اور منٹو کے اقتباسات پیش کر کے اپنے دلائل کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ یہ با تیں الی تھیں جن کے ہم بار ہا جواب دے بھی تھے۔ پھر بھی ہمارے خلاف بار بار انہی حربوں کا استعال کرتے تھے۔

قاضی صاحب کے بعد میری تقریر تھی۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میر لے لیے
ان اعتراضوں کا معقول جواب دینا ہی کانی نہیں ہے۔ آخر ہم اس بات کے وعوے دار ہیں
کہ ہماری تحریک عوام کی تحریک ہے۔ یہ مجمع دبلی کے عوام کا ہے۔ ان میں طلباء، دکانوں کے
کرمچاری، غریب دانشور، سیای شعور رکھنے والے محنت کش، سیائی کارکن بھی ہیں۔ اگر ہم اس
مجمع کی اکثریت کو ترتی پندادب کی تحریک کا پرجوش طرفدار نہیں بنا سکے تو پھرکون ہمارا ساتھ
دے گا؟ ہماری کا میابی دراصل میہ ہوگی کہ اگر ہم اس مجمع کی اکثریت کو یہ محسوں کرا ویں کہ
ترتی پندادب کی تحریک ان کی اپنی تحریک ہے، اس کا مقصد ان کے دکھ درد، ان کی بہترین
آرز ووں اور خواہشوں کا اظہار کرنا ہے اور ان لوگوں، طاقتوں اور اداروں سے لڑنا اور ان کی
خالفت کرنا ہے جوعوام کے دشمن ہیں، ان کو غلام بناتے ہیں، ان کولو شتے ہیں، ان کی پستی
اور جہالت، امراض اور فلاکت کا شکار ہونے پر مجبور کرتے ہیں۔

میں نے کہا کہ ایک عالم دین کے لیے ترقی پندتی یک اذکر کرتے وقت میراتی وغیرہ کو ترقی پندتی پندوں کا نمائندہ بنا کر چیش کرنا کہاں کی دیانت داری ہے؟ پہلوگ ہماری تی یک کے کھلے مخالفوں میں ہیں۔ پھر اعتراض کرنے والے ان کے ساتھ بھی انصاف نہیں کرتے۔ ان کا ایک مصرعہ ایک شعر، ایک سب سے خراب نظم یا افسانہ لے کران کی ساری نگارشات کو معتوب کر دیتے ہیں۔ کیا میر، سودا، سعدی، اور حافظ وغیرہ کے ادب کا جائزہ لیتے وقت ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہم میر کوفش کو کہتے ہیں چونکہ انہوں نے '' پاس ہے ریڈی و لے ہے ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہم میر کوفش کو کہتے ہیں چونکہ انہوں نے '' پاس ہے ریڈی و لے ہے

ضعف باہ' قسم کے بھی شعر لکھے ہیں؟ ترقی پہندوں نے ہجدہ ادیب ہونے کی حیثیت سے فاشی کو بھی نہیں سراہا، اور اگر ترقی پہندادب کی مثال پیش کرنا ہے تو ہمیں پریم چند، جوش، فراق، کرشن چندر، فیض، مجاز، ندیم، جذبی، سردار جعفری وغیرہ کے یہاں سے ان کی بہترین فراق، کرشن چندر، فیض، کاز، ندیم، جذبی، سردار جعفری وغیرہ کے یہاں سے ان کی بہترین چیزیں لے کر پیش کرنا چاہییں۔ رہ گیا ہے وینی اور الحاد کا الزام ..... تو وہ تو متشرع ملاؤں کی طرف سے گزشتہ زمانوں میں بھی ہم سے زیادہ بڑے لوگوں پر بھی لگا جا چکا ہے ..... اور اس کے جواب میں شخ، مُنل صوفی، واعظ، محتسب کی فاری اور اُردو کے جلیل القدر شاعروں اور ادیوں نے جو خبر لی ہے، اور مذہب کے پردہ میں ریا کاروں اور رجعت پرستوں پر جو کاری ادیوں نے جو خبر لی ہے، اور مذہب کے پردہ میں ریا کاروں اور رجعت پرستوں پر جو کاری ضربیں لگائی ہیں، ہم ان کے مقابلے ابھی بہت کم کر سکے ہیں۔ خواجہ حافظ سے بڑھ کر کون کہ سکتا ہے .....

واعظاں کیں جلوہ ہر محراب و منبر سے کنند چوں بہ خلوت ہے روند آل کار دیگر ہے کنند

یا مافظا مے خور و رندی کن و خوش باش و لے دام بردور مکن چون دیگراں قرآن را !!

رجعت پرستوں کو ہم ہے اصل غصراس پرنہیں ہے کہ ہم لادین ہیں، قماشی کرتے ہیں یا بداخلاق ہیں۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ ہماری ایمانداری، ہمارا اخلاق اور ہماری حقیقت پندی اپنی قوم کی بہترین روایات کے مطابق ہے، جس کے ہم خادم ہیں اور پروردہ ہیں۔خود رجعت پرست خلوت میں'' کار دیگر'' کے مرتکب ہوتے ہیں۔اصل غصرانہیں اس پر ہے کہ ہم عوام کے دشمنوں کے دشمن ہیں اور ان کے چہروں سے جھوٹے اخلاق اور جھوٹی روعانیت کی فقاب کو اتار دیتے ہیں، ایک بہتر زندگی کی تخلیق میں محنت کش عوام کی مدد کرتے ہیں۔ کی فقاب کو اتار دیتے ہیں، ایک بہتر زندگی کی تخلیق میں محنت کش عوام کی مدد کرتے ہیں۔ چونکہ اس بات کی مخالف عوام کے سامنے نہیں کی جا سکتی، اس لیے ہم پر جھوٹے اور بے بنیاد ہونکہ اس ایک ہم پر جھوٹے اور بے بنیاد

میں نے محسوں کیا کہ میری تقریر کے بعض حصوں کی سخت کلامی اور صاف گوئی ہے ہمارے محترم صدر سر رضاعلی صاحب کس قدر بے چین ہور ہے ہیں۔ اس کے برخلاف مجمع میں بیٹھے ہوئے ہمارے دوستوں کی آئکھیں جیکئے لگیس ہیں۔ جب میں نے تقریر ختم کی تو صدر سے درخواست کی کہ ذریر بحث تجویز پر حاضرین کے ووٹ لے لیے جائیں۔ لوگوں نے تالی بجا کراس کی تائید کی ۔ لیکن صدر نے اب جلدی سے چند کلے کہہ کراور تاخیر کا عذر بیش کر کے بجا کراس کی تائید کی ۔ لیکن صدر نے اب جلدی سے چند کلے کہہ کراور تاخیر کا عذر بیش کر کے

جلسه برخاست کر دیا۔

جلے کے بعد خواجہ شفیع صاحب اور قاضی سعید سے میرا با قاعدہ تعارف ہوا۔ ہیں ان حضرات کے نام سے تو پہلے سے واقف تھا، لیکن ان سے ملنے کا اس سے پہلے موقع نہیں ملا تھا۔ دونوں صاحبوں نے معذرت کی کہ بہت کی با تیں انہوں نے محض مناظر ہے کی خاطر کبی تھیں اور میں ان کا خیال نہ کروں۔ معلوم نہیں انہوں نے میری دلجوئی رئی طور پر کی یا دراصل وہ ایسامحسوں کرتے تھے۔ خواجہ صاحب نے اس کے بعد مجھے باصرار اپنے دولت خانے پر بھی موجوکیا اور ایسے مزے مزے کی چیزیں کھلا کیں جوصرف دبلی والے ہی کھلا سے ہیں۔ ان کا مذاؤ گفتگو البتہ ان کے کھانوں سے بھی مزیدار تھا۔ جب میں رخصت ہونے لگا تو اپنی انداز گفتگو البتہ ان کے کھانوں سے بھی مزیدار تھا۔ جب میں رخصت ہونے لگا تو اپنی تصانیف کا ایک پورا سیٹ انہوں نے مجھے تحذ دیا۔ میں ان کی ضیافت اور عنایت کے بوجھ تصانیف کا ایک پورا سیٹ انہوں نے مجھے تحذ دیا۔ میں ان کی ضیافت اور عنایت کے بوجھ تصانیف کا ایک پورا سیٹ انہوں نے مجھے تحذ دیا۔ میں ان کی ضیافت اور عنایت کے بوجھ

ا گلے وقتوں کے بیں یہ لوگ انہیں کھے نہ کہو

قاضی سعید صاحب سے بعد میں میری ملاقات ندوۃ المصنفین میں ہوئی۔ یہ علمی ادارہ مولانا حفظ الرحمٰن صاحب اور ان کے چند رفیقوں نے دبلی میں قائم کیا تھا۔ قرول باغ میں اس کا کتب خانہ اور وفتر تھا۔ علوم اسلامی پر تصنیف و تالیف اس کا مقصد تھا اور دسمبر 1947 کے بنگاموں سے پہلے اس کا دفتر بھی خاکشر ہوگیا۔ اس نے بہت ی اچھی کتابیں اُردو میں شائع کی تھیں۔ اس کے اداکین دیوبندی مکتب خیال کے حضرات تھے۔ جنہوں نے اسلام کی شائع کی تھیں۔ اس کے اداکین دیوبندی مکتب خیال کے حضرات تھے۔ جنہوں نے اسلام کی دی تعلیم کے ساتھ ساتھ حب الوطنی اور سامران وشنی کو اپنا شعار بنایا تھا۔ مولانا حفظ الرحمٰن صاحب کو میں 1936 سے جانتا تھا جب کہ وہ اور میں، دونوں ایک ساتھ ساتی کام کرتے تھے۔ مولانا دفظ الرحمٰن کا انقال ہوا۔ ) اس کے باوجود کہ میں جس سیاست پر کاربند تھا، اس سے مولانا حفظ الرحمٰن کی انقال ہوا۔ ) اس کے باوجود کہ میں جس سیاست پر کاربند تھا، اس سے سامران وشنی، وطنی آزادی کی مشتر کہ جدوجبد میں اپنا بزرگ اور قابل احرّام رفیق تصور کرتا ان کو بہت کی وطنی جب بھی دبلی جاتا تو ان کی زیارت اپنا فرض سجھتا تھا۔ بہر صال جب میں ندوۃ سامران وشنی سیں قاضی سعید صاحب سے مولانا حفظ الرحمٰن کے ساتھ ملا، تو آئیس چند ونوں پہلے المصنفین میں قاضی سعید صاحب سے مولانا حفظ الرحمٰن کے ساتھ ملا، تو آئیس چند ونوں پہلے المحسنفین میں قاضی سعید صاحب سے مولانا حفظ الرحمٰن کے ساتھ ملا، تو آئیس چند ونوں پہلے المحسنفین میں قاضی سعید صاحب سے مولانا حفظ الرحمٰن کے ساتھ ملا، تو آئیس چند ونوں پہلے المحسنفین میں قاضی سعید صاحب سے مولانا حفظ الرحمٰن کے ساتھ ملا، تو آئیس چند ونوں پہلے انہیں ہماری تح کے تو تی انسان فی نہا۔

میں نے ان سے کہا کہ اگر ان کا بی خیال ہے کہ ہماری تحریک کا ایک مقصد مذہب کی

خالفت کرتا بھی ہو ہو ہے نہیں ہے کہ تحریک میں مختلف فدا بب اور فلفہ کیا کے لوگ (جن میں مارکی خیالات والے بھی ہیں)، جو چند مشترک مقاصد کے لیے متحد ہوتے ہیں، جن کا ذکر ہمارے اعلان نا ہے میں ہے۔ ۔۔۔۔ ندصرف یہ کہ فذہب کی مخالفت کرتا، ترتی پہند مصنفین کی انجمن کے مقاصد میں نہیں ہے۔ ترتی پیند مصنفین فذہبی عقائد اور ویٹی راہ نماؤں کا احترام کرتے ہیں، اور ہر شخص کی آزادی رائے اور ضمیر اور اپنے مسلک و مذہب پر قائم رہنے اور اسے برتے کے حق کو مانے ہی نہیں بلکہ ان حقوق پر کسی جانب ہے بھی حملہ ہوتو اسے ایک بنیادی انسانی حق پر حملہ تصور کرکے اپنا فرض سجھتے ہیں کہ ایسے ناروا حملے کی تحق سے خالفت کریں۔ ترتی پہند مصنفین لوگوں کے دینی عقائد پر حملے نہیں کرتے۔ البتہ مختلف النات کریں۔ ترتی پہند مصنفین لوگوں کے دینی عقائد پر حملے نہیں کرتے۔ البتہ مختلف مذاہب کے ماض ہوتی مراد اصول برتے کو تیار نہیں ہوتا، دوسروں کی آزادی ضمیر کو سلب مقائد کے ساتھ رواداری کا اصول برتے کو تیار نہیں ہوتا، دوسروں کی آزادی ضمیر کو سلب حاصل ہوتی ہے۔ اس کے برشس ہمارا اصول عقائد کے معاملہ میں رواداری، ہر انسان کی کرنے ہی رادر کوشن خدا کا اسخصال اور عقل کے مافیلہ میں رواداری، ہر انسان کی آڑ لے کرخلق خدا کا اسخصال اور عقل و سائنس کی مخالف جن قائم کرنا ہے۔ البتہ خدیب کی آڑ لے کرخلق خدا کا اسخصال اور عقل و سائنس کی مخالف ترتی پیندی کے اصولوں خدیب کی آڑ لے کرخلق خدا کا اسخصال اور عقل و سائنس کی مخالف ترتی پیندی کے اصولوں خدیب کی آڑ لے کرخلق خدا کا اسخصال اور عقل و سائنس کی مخالف ترتی پیندی کے اصولوں خدیب کی آڑ کے کرخلق خدا کا اسخصال اور عقل و سائنس کی مخالف ترتی پیندی کے اصولوں خدیب کی آڑ کے کرخلق خدا کیا تھیں ان رائی کیا تھیں کے خالف جیں۔

اس کے بعد ہم بربان میں اسلامی تاریخ اور مسلمانوں کی تہذیب کے مختلف مسائل پراچھے مضامین ککھوانے اور شائع کرنے کی ضرورت پر گفتگو کرتے رہے۔

اُردو کے ان متند اد یول نے جنہوں نے ہماری تحریک کے آغاز ہے ہی ترقی پند خیالات کو سراہا تھا اور انجمن میں شامل ہوکر اس کی مدد کی تھی، مثلاً جوش ہی آبادی، قاضی عبدالغفار، مجنول گورکھیوری، اور لطیف احمد صاحب۔ آگرہ اُردوادب کا ایک قدیم مرکز تھا اور مولا نا سیماب اکبرآبادی، مختور اکبرآبادی وغیرہ شاعروں کا کافی بڑا گروہ لکھنو اور دبلی کی طرح مہاں پرشعر و ادب کی محفل گرم کے رہتا تھا۔۔۔۔ ایک الی محفل جس میں پرانے شاندار کھلنڈرول کی کی کیفیت تھی۔ لطیف احمد نے اس ادبی فضا میں پرورش پانے کے باوجود اس کے علیحدہ روش اختیار کی اور اُردو کے رومانوی محتب خیال (جے ادب لطیف کا نام دیا گیا) کے ایک ممتاز فرد ہے۔ درومانوی متب خیال (جے ادب لطیف کا نام دیا گیا) کے ایک ممتاز فرد ہے۔ درومانوی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چنا شچ لطیف احمد اکبرآباد میں اس کی تاثیر، جاذبیت اور صحت مندی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چنا شچ لطیف احمد اکبرآباد میں ترتی پند ادب کی تحریک کے مشہور ترتی پند

ادیب ڈاکٹر رام بلاس شرما بھی آگرہ کے ایک کالج میں انگریزی کے پروفیسر مقرر ہو گئے ۔ شے۔اب دہاں اُردواور ہندی کے ادیبوں نے انجمن کی ایک مضبوط اور باعمل شاخ قائم کی۔ وہاں پیپلز تھیئر کا بھی ایک بہت اچھا حلقہ تھا۔ میں 1946 میں جب آگرہ گیا تو انجمن اور پیپلز تھیئر والوں نے مل کرکئی کلچرل پروگرام کیے، جن میں عوامی گانے، نائک،نقلیں،نظم خوانی بیپلز تھیئر والوں نے مل کرکئی کلچرل پروگرام کیے، جن میں عوامی گانے، نائک،نقلیں،نظم خوانی وغیرہ شامل سے اُن پروگراموں کوسیکروں آ دمی گھنٹوں تک دیکھتے اور محظوظ ہوتے۔

1944 میں (غالبًا) عبداللہ ملک جمبئی میں تقریباً ایک سال رہنے کے بعد لاہور واپس جلے گئے تھے۔ پنجاب کے بہت سے چوٹی کے ادیب دوسرے صوبوں میں ترتی پند ادب کی مضعل روثن کیے ہوئے تھے۔ اس لیے وہاں پر ہماری تنظیم کی حالت 1942 کے بعد بھی سقیم تھی۔ صوفی تہم صاحب نے (غالبًا سرکاری ملازم ہونے کی وجہ سے) کافی عرصے انجمن سے انجمن سے کنارہ کئی کر لی تھی۔ وہاں پر ایک ایے مختی آ دمی کی ضرورت تھی جو کم از کم انجمن کے باقاعدہ جلے کرے، ان کے لیے انجھے پروگرام بنائے اور اس طرح لاہور میں انجمن کے باقاعدہ جلے کرے، ان کے لیے انجھے پروگرام بنائے اور اس طرح لاہور میں انجمن کے باقاعدہ جلے کرے، ان کے لیے انجھے پروگرام بنائے اور اس طرح لاہور میں تخریک کو ایک منظم کے مضبوط ہونے سے وہاں کے ادبی رسالوں اور اشاعتی اداروں پر بھی انچھا اثر پڑتا، جس کا فائدہ یوری تحریک کو ہوتا۔

عبداللہ ملک لاہور میں انجمن کے آرگنائزرمقرر ہوئے۔اس کے بعد حالات سمی قدرسدھرے اور گو با قاعد گی اب بھی پیدائہیں ہوئی،لیکن وقتاً فو قتاً انجمن کی طرف ہے جلے نہونے لگے۔

انہیں دنوں جب میں لاہور میں تھا، وائی۔ ایم۔ ی۔ اے کے ایک ججوٹے ہے کرے (بورڈ روم) میں انجمن کا ایک جلسہ مجھے یاد ہے۔ ایک بردی میز کے اردگرد پچاس ساٹھ آ دمیوں کا مجمع تھا۔ جگہ کم تھی، اوگ زیادہ تھے اور سگریٹ کے دھوئیں ہے سانس لینا مشکل ہورہا تھا۔ پروگرام بھی کافی لمبا چوڑا تھا۔ ایک افسانہ پڑھا گیا جس کے مصنف کا نام مشکل ہورہا تھا۔ پروگرام بھی کافی لمبا چوڑا تھا۔ ایک افسانہ پڑھا گیا جس کے مصنف کا نام محصاب یادنہیں۔ پھرعبدالجید بھٹی کی نظم تھی۔ اس کے بعد لوئی آرا گوں پر میں نے مقالہ پڑھا اورا خیر میں حلقہ ارباب ذوق کے شاعر پوسف ظفر نے اپنی ایک نظم سائی۔

بھٹی صاحب نے اس جلسہ میں اپنی نظم'' برہن' سائی جس میں مخض ایک لفظ'' جھن''
کی تکرار اور کئی سطروں میں ( کسی میں ایک، کسی میں دو اور کسی میں اس سے زیادہ) اسے ہی
د ہرا کر معنے آفرین کی کوشش کی گئی ہے۔'' کم فہم'' اور'' کند ذہن' حاضرین کی اکثریت (جن
میں اس وقت میں بھی شامل تھا) اس نظم کو بن کر خاموش رہی۔لیکن لاہور کے نچلے نہ جیٹھنے

والے نوجوان بھلا چپ رہنے والے کہاں تھے، اور وہ چاروں طرف سے بھیڑوں کی طرح بھتی صاحب نظم بھتی صاحب نظم بھتی صاحب نظم کے اور طعنوں اور سوالات کی بھر بار کر دی۔ آخر کو بھتی صاحب نظم کے معنی سمجھانے پر مجبور ہوئے۔ بہلی '' چھن' انہوں نے شاید سمجھانیا، گھر کی کنڈی کی آواز ہے۔ پھر بربمن کے دروازے تک جانے گی۔ بعد کے چھن چھن، اس کے آہتہ آہتہ مایوس بوکر والیس آنے کی۔ اس لیے کہ پہلی آواز اس کے بالم کے دروازہ کھنگھنانے کی نہتی معنی فی بوکن الثاعر اور شعر میں دور کی کوڑی لانے کی استادوں نے شعر کاسقم بنایا تھا۔ بھتی صاحب کا بطن الثاعر اور شعر میں دور کی کوڑی لانے کی استادوں نے شعر کاسقم بنایا تھا۔ بھتی صاحب کا مطلب ملک یہ تھا کہ انہوں نے کوڑی کو اتنا دور پھینکا کہ وہ گم کی ہوگئی۔ بھٹی صاحب کے مطلب مسمجھانے کے بعد بھی معترضین کو اطمینان نہیں ہوا اور اب مجھ سے سوال کیا گیا کہ کیا ہیں اس سمجھانے کے بعد بھی معترضین کو اطمینان نہیں ہوا اور اب مجھ سے سوال کیا گیا کہ کیا ہیں اس سمجھانے کے بعد بھی ہوں؟ میں نے جواب دیا کہ ۔۔۔۔ '' پہلے آپ یہ فیصلہ بھیجے کہ کیا پہلا میں انہوں؟ اس کے ترتی پہند ہونے یا نہ ہونے کا سوال تو اس کے بعد بیدا ہوگا۔''

پنجاب کے باہر کے لوگ، خاص طور پر اتر پر دلیش کے اُردو دال عام طور سے یہ جھتے ہیں کہ پنجاب میں اُردو کا ہی دَور دورہ ہے اور وہاں پر اد بی تخلیق صرف اُردو میں ہی ہو رہی ہے۔ اس کے بیشتر أردو كے ادیب اور خاص طور برمسلمان ادیب اس تصور كو پھيلانے كى کوشش کرتے رہتے ہیں، فرقہ واریت اور اُردوادب کے سیای نزاع سے پنجاب میں مختلف خیالات ہو گئے ہیں اور پیرخیال بیدا کر دیا ہے کہ اُردو کی حمایت کے معنی مسلمانوں کے مذہب کی تہذیب کی حمایت کے ہیں۔ اس کے برخلاف سکھ فرقہ پرستوں نے پنجابی زبان کی حمایت کچھے اس طرح ہے کی کہ اُردو کی مخالفت، اس حمایت کا ایک لازمی بزنھی۔ فرقہ پرستوں کی اس کشکش سے جہاں اور بہت سے نقصان ہوئے وہاں اُردواور پنجابی ادب کو بھی بہت نقصان پہنچا کیکن اس مناقشہ کے باوجود پنجاب میں پنجابی زبان ایک زندہ قوم کی زندہ زبان کی حیثیت ہے موجود ہے اور اس کے پاس پرانے اورعوا می ادب کا بیش بہا ذخیرہ ہے۔ وارث شاہ کی ہیر کی ادبی اور اخلاقی عظمت کے سامنے پنجاب کے مسلمان ،سکھاور ہندو سب تعظیم سے اپنا سر جھکاتے ہیں اور اب بھی پنجابی ادب کی تخلیق جاری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب پنجاب میں فی الحقیقت عوام کا اقتدار ہوگا تو پنجابی زبان کا اور بھی فروغ ہوگا۔ کیکن پنجاب میں اُردو کی تخلیق کی جزیں بھی بہت گہری ہیں اور یہ بھی غلط ہے کہ اُردو پنجاب کے لیے ایک غیریا بیرونی زبان ہے۔ اُردواور پنجابی کی بنیادی نحوی ساخت اور اس کے قواعد میں باہمی مناسبت اور قریبی تعلق ہے، ان کے الفاظ کا ذخیرہ بہت حد تک مشترک ہے اور پنجاب میں اُردو کی روایت صدیوں سے وہاں کی تہذیبی زندگی کا ایک جز بن چکی

ہے۔ اس لیے پنجاب میں پنجابی کے فروغ کے معنی اُردو کے خاتے کے ہر گزنہیں ہیں بلکہ جب وہاں تعلیم آبادی کے دس فیصد حصے میں محدود ہونے کے بجائے سو فیصدی ہوگی، جا ہے وہ پنجابی میں ہی کیوں نہ ہو، تو ماضی اور موجودہ زمانے کے مقابلے میں پنجاب میں اُردو لکھنے اور پڑھنے والے آج کے مقابلہ میں لاکھوں کی تعداد میں زیادہ ہوں گے۔

اس زمانہ میں ، مئیں بنجابی بہت کم سجھتا تھا۔ لیکن انجمن کے جزل سکر یڑی کی حیثیت سے مجھے اپنی زبان کے علاوہ تمام دوسری زبانوں کے ترقی پند اد ببوں سے ملنا اور ان کی نگارشات اور ادبی سرگرمیوں کی واقفیت ضروری تھی۔ چنانچہ ایک بار لا ببور میں پنجابی لکھنے والے ادبیوں نے مجھے اپنے ایک جلسہ میں مدعو کیا۔ ساتھ ساتھ چائے کی دعوت بھی دی۔ استفلسن ریسٹوران میں کوئی پندرہ میں جمع رہے بہوں گے۔ وہاں کرتار سنگھ دگل سے میری پہلی بار ملا قات بوئی۔ انہوں نے جلسہ میں اپنا ایک مختصر افسانہ پنجابی میں پڑھ کر سنایا۔ پروفیسر موہمن سنگھ سے بھی میں وہاں پر ملا۔ پنجابی کی گئ تظمیس پڑھی گئیں۔ میری خاطر اس کے ترجے بھی کر دیے جاتے تھے۔ پنجابی زبان کے اوب اور اس کی ترقی کے مسائل پر آپس میں گفتگو بھی کر دیے جاتے تھے۔ پنجابی زبان کے اوب اور اس کی ترقی کے مسائل پر آپس میں گفتگو بوئی۔ انتیازعلی صاحب تاتی ہے بھی میں پہلی بار اس جلسہ میں ملا۔ بعد میں مجھے پنجابی کے مشہور شاعر استاد دامن کی نظمیس سننے کا بھی موقع ملا۔ پنجاب کے دیہات اور قصبات میں مشہور شاعر استاد دامن کی نظمیس سننے کا بھی موقع ملا۔ پنجاب کے دیہات اور قصبات میں بنجابی شاعری بڑی آن بان سے زندہ ہے اور وہاں کی کسان تحریک یہ بہت سے بنجابی شاعری بڑی آن بان سے زندہ ہے اور وہاں کی کسان تحریک یہ بہت سے بنجابی شاعری بڑی آن بان سے زندہ ہے اور وہاں کی کسان تحریک یہ بنجابی ہیں۔ پنجابی کے بہت سے بنجابی شاعری بڑی آن بان سے زندہ ہے اور وہاں کی کسان تحریک یہ بہت سے بنجابی شاعری بڑی آن بان سے زندہ ہے اور وہاں کی کسان تحریک ہے۔ پنجابی کے بہت سے شاعر وابستہ ہیں۔

لاہور میں تقسیم پنجاب سے پہلے کے دوادبی جلسوں کی اور بھی مجھے یاد آرہی ہے۔
عالبًا 1946 یا 1947 کے شروع کا زمانہ تھا اور اب پنجاب میں ہماری تحریک تنظیم و
صعت،ادبی تخلیق اور ترقی پسند رسالوں اور کتابوں کی طباعت و اشاعت کے لحاظ ہے دن
ہدون ترقی پذیر بھی ۔ اب وہاں پیپلز تھیئڑ کی تحریک بھی چل پڑی تھی اور اس کا بہت اچھا
گروپ تیار ہوگی اللہ۔

پہلے جلے کی روداد بجھے یادنہیں سوا اس کے کہ میں نے اس میں ترقی پہند اوب کے مسائل پر ایک نقر پر کی تھی۔ اس نقر پر میں کیا کہا تھا، یہ بھی یادنہیں ۔لیکن اس جلہ کا ماحول اور اس کی فضا ذہن پرنقش ہے۔ ایک لا ہوری، بنگالی آرشٹ (سانیال) کے اسٹوڈیو میں بیہ جلہ ہوا تھا۔ یہ اسٹوڈیو مال روڈ کے ایک بالائی کمرے میں تھا۔ ایک وسیع کمرہ جس میں دیواروں پرچھوٹی بڑی تصویریں لگی ہوئی تھیں ۔ بعض مکمل اور بعض ناکمل، ادھراُدھر پھر اور سفیدمٹی کے پرچھوٹی بڑی تھے، کی کا سرغائب اور خالی دھڑ ،اور کی کا صرف بڑا سا سر، بیٹھنے کے لیے عجیب و بھے درکھے تھے، کی کا سرغائب اور خالی دھڑ ،اور کی کا صرف بڑا سا سر، بیٹھنے کے لیے عجیب و

غریب اسٹول اور کرسیاں تھیں۔ شام ہو چی تھی اور اسٹوڈیو میں جگہ جگہ پر چھپے ہوئے لیمپوں

ے ہلکی ہلکی روشی آرہی تھی۔ اس حسین دھند کے میں جالیس پچاس ادیب اور ادب کا ذوق

رکھنے والے بیٹھے تھے۔ زیادہ تر فرش پر اور چندان کرسیوں پر جو دہاں موجود تھیں۔ بعض ان

میں شجیدہ تھے اور بعض ایسے جو صرف فنون لطیفہ کے شوقین ہی کہے جا تھے ہیں۔ بنجاب کی
عوالی زندگی سے یہ فضا کی طرح میل نہیں کھاتی تھی۔ گو اس میں اپنا ایک حسن تھا۔ مجھے
امر تسر کے جلیاں والا ہاغ والی ترتی پہندوں کے شروع دورکی وہ کانفرنس یاد آگئی جو پنجابی
مسانوں کے جوم میں چبوترے پر ہوئی تھی۔ یہ ہماری تح یک کے دورُن تھے۔ موجودہ ساج
میں درمیانی طبقے کے دانشوروں اور فنکاروں کی ایک اپنی الگ دنیا تھی۔ اس میں بھی علم ، فن
میں درمیانی طبقے کے دانشوروں اور فنکاروں کی ایک اپنی الگ دنیا تھی۔ اس میں بھی علم ، فن
اور ادب کی پردرش ہوتی ہے۔ لیکن اس میں جان اس وقت پڑتی ہے اگر وہ ہا ہم کی دنیا ہے
منسلک رہے۔ رجعت پرست محنت کش عوام اور دانشوروں اور فنکاروں کے اس تعلق کو تو ٹرنے
منسلک رہے۔ رجعت پرست محنت کش عوام اور دانشوروں اور فنکاروں کے اس تعلق کو تو ٹرنے
کی کوشش کرتے ہیں۔ ترتی پہند تبھتے ہیں کہ ان کا باجمی ربط فن و ادب کے تنومند ارتقاء کے
لیم ضروری ہے۔

دوسری میننگ مال روڈ ہی کے ایک دوسرے جھے میں کافی ہاؤس کے قریب ایک دکان کے زیریں جھے (میس مینٹ) کے ایک بڑے سارے نے بنے ہوئے کرے ہوئی محصہ خالی سے ان کی ایک دومیزیں اور ٹائپ رائیٹراس کے ایک کونے میں گئے تھے۔ باقی حصہ خالی تھا جس بر ترقی پنداد یبول نے میٹنگ کے لیے قضہ کیا۔ یہ میٹنگ ضبح کے وقت قریب دس بنج ہوئی تھی اور حاضرین کی تعداد کوئی بندرہ میں تھی۔ اس میں انجمن کے انتظامی امور کے متعلق باہمی مشورہ ہوا تھا۔ عبدالسلام خورشید، بلونت گارگی اور ہنس راج رجبر ہے پہلی بار میں متعلق باہمی مشورہ ہوا تھا۔ عبدالسلام خورشید، بلونت گارگی اور ہنس راج رجبر ہے پہلی بار میں یہال بنی ملا تھا۔ خورشید صاحب زیادہ تر وقت بخاب کے لوک ناچوں اور لوک گیتوں کے بارے میں گفتگو کرتے رہے۔ بلونت گارگی جنبی میں ڈراے لکھنے شروع کر چکے تھے۔ بارے میں گفتگو کرتے رہے ہوئت گارگی جنبی میں ڈراے لکھنے شروع کر چکے تھے۔ بارے میں گفتگو کرتے رہے ہوئت گارگی جنبی میں ڈراے لکھنے شروع کر چکے تھے۔ بارے میں گفتگو کرتے رہے ان کی گھی ہوئی چیز بین دہ بار بار ملک راج آئر کا حوالہ دیتے جنبی زبان میں ناول لکھنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ وہ بار بار ملک راج آئر کا حوالہ دیتے جنبی رہاں اور خور میں ناول کھنے کے ان میں ایک بجیب ہے جینی کی می کیفیت تھی اور وہ بہت سے جن ک وہ کائی متاثر تھے۔ ان میں ایک بجیب ہوئی کوئی میں اور نور میں کی نازک اور موہوم سے نوٹ کی تنگی کو کپڑنے کی کوشش کر رہے ہوں، لیک بین بار بار دہ ان کی گرفت سے نکل جائی ہو، اور وہ ایک بی خور ان کی گوٹ میں اور اس ہوجاتے ہوں۔ ان سے ل کر اب اختیار جانا کہ کاش میں ان کی گھی ہوئی کوئی چیز پڑھ سکتا۔ میں نے اُس وقت تک

أردو ميں ان كا كوئى ۋرامه يا افسانەنبيں پڑھا تھا۔

رہبرے پہلی بار ملنے کے بعد بالکل دوسری قتم کا تاثر ہوتا تھا۔گارگی اچھا سوٹ پہنے ہوئے تھے۔ان کے پتلون کی کریز، لا ہور کی مال روڈ پرگل گشت کرنے والے خوش پوشاک، خوشحال نو جوان کی طرح سیدهی اور''اپ ٹو ڈیٹ''تھی۔ رہبرمعلوم ہوتا تھا کہ رات بھر کسی دفتر میں کھس کھس کرنے کے بعد مج کوایک جائے کی پیالی ہی پی کر جیسے آ گئے ہوں۔ان کی اندر دھنسی ہوئی آنکھوں کے گرد حلقے تھے۔ان کے دبلے چبرے پران کے پتلے پتلے ہونٹ بھنچے ہوئے تھے اور وہ مغمومی اور فکر مندی کی حد تک سنجیدہ معلوم ہوتے تھے۔اس وقت تک میں نے ان کی لکھی ہوئی کوئی بھی چیز نہیں پڑھی تھی۔ ان سے معلوم ہوا کہ وہ اُردو اور ہندی دونوں میں لکھتے ہیں اور سے کہ لا ہور میں چند ہندی لکھنے والے ترقی پیندادیب بھی ہیں۔ یوں تو ہماری تحریک میں ہرطرح کے لوگ ہیں، بہت مخلص اور کم خلوص والے بمحنتی اور کاہل، اپنے فن پر کاوش کرنے والے اور وہ جو تفریخا نزتی پیند بن گئے ہیں، اور تھوڑی مدت تک ترقی ببندی کی گویا سیر کرکے اپنی خودی کی تقمیر میں لگ جاتے ہیں، اور پھر باقی عمر اس کا رونا روتے رہتے ہیں کہ ترقی پسنداد بیوں نے بیاان کے کسی خاص گروہ نے ان کی قدرنہیں کی اور ان کے جو ہر کونہیں پہچانا۔رہبرے ملنے کے بعدمعلوم ہوتا ہے کہ ہماری تحریک کی قوت اصل میں کس قتم کی شخصیتوں کی اخلاقی اور روحانی صلاحیت پر قائم ہے۔ بیہ وہی ہیں جو ہرطرح کی مالی اور سیای مشکلیں حجسیل کربھی اینے بلندانسانی اصولوں کونہیں جیموڑتے ، جوتھ یک اور تنظیم کی خاطر ہرفتم کے کام کرنا (جلسول میں فرش بچھانے اور اشتہار تیھیوانے اور انہیں بانٹے اور د پواروں پر چیکانے ہے لے کر ٹکٹ ہیجنے ، چندہ جمع کرنے کے جان لیوا کاموں تک) اپنی شان ہے گرا ہوانہیں سمجھتے۔اور جو برابر مخصیل علم ، تجرب اورمشق ومہارت کے ذریعے اپنے فن کی سطح کو بلند کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ رہبرے پہلی ہی بار ملنے پر میں نے محسوں کیا کہ میں شاید ایسے ہی ایک رفیق سے مل رہا ہوں۔لیکن ایسا بارہا ہوا ہے کہ ایک شخص سے پہلی بارمل کراس کے بارے میں جورائے قائم کرتا ہوں وہ غلط ثابت ہوئی ہے اور بعد کو مجھے ا پنی رائے بدلنی پڑتی ہے۔ مجھے اس کی خوشی ہے کہ رہبر کے افسانوں کی ماہیئت میں گزشتہ چند سالوں میں تدریجی ترتی ہوئی ہے اور ان کے مقالوں کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کلچر کے مختلف مسائل پر کافی محنت اور سوچ بیجار کے بعد قلم اٹھاتے ہیں۔

اسی زمانہ بیس فکر تو نسوی ہے بھی لا ہور میں میری ملا قات ہوئی۔ وہ ان دنوں ''ادب لطیف'' کے ایڈیٹر تھے۔ انہوں نے ادب لطیف کے سالنا مے میں اشاعت کے لیے لوئی

آراگون پرمیرامقالہ مجھ سے لےلیا۔ بیتو خیرمعمولی بات تھی کیکن جیرت انگیز کام انہوں نے یہ کیا کہ وہ دوسرے ہی دن پچپس یا تمیں روپیداس کا معاوضہ مجھے لاکر دے گئے۔ایے خوشگوار موقعے جب تحریر سے مخوں مادی فائدہ ہو، میری یا ترقی پیندمصنفین کی زندگی میں بہت کم آتے ہیں۔اس لیے قکر کے لیے میرے دل سے دعا نکلی۔قکر کی چندنظمیں میں نے مختلف رسالوں میں پڑھی تھیں۔ وہ مجھے پہندنہیں آئی تھیں۔ ہمارے کئی ترتی پہندوں پر بھی خاص طور یر پنجاب میں ان دنوں''نراجیت'' (جو بذات خود انگلتان کے جدید رجعت پرست ادیوں کا چر به تھی ) اور حلقہ ارباب ذوق کی ادبی مجہولیت اور غرابت بری طرح سوار تھی، شایدیہ بات تھی کہ میں اس قتم کی شاعری ہے مانوس نہیں تھا، اور اے ناپسند کرنے میں خود میری تربیت اور فہم کا قصور تھا۔ بیہ دوراب ختم ہو گیا ہے۔ فکر اور اس سے بھی زیادہ خوثی کی بات پیر ہے کہ مختور جالندهری اس دور سے نکل گئے ہیں اور اب ان کی نظم ونثر حقیقت نگاری اور تاثر کے لحاظ ہے ایک اچھامقام رکھتی ہے۔ قکرنے ابراہیم جلیس کی طرح طنزنگاری میں اپنامقام پیدا کرلیا ہے۔ ترقی پہنداد بیوں کے حلقے امرتسر اور راولپنڈی میں بھی قائم ہو گئے تھے۔ بدشمتی ہے تحریک کے ابتدائی دور کے بعد مجھے امرتسر جانے کا موقع نہیں ملا۔ البعتہ لا ہور میں ظہیر کاشمیری ے ملاقات ہوئی ۔ظہیران لوگوں میں ہیں جن کا نام زبان پرآتے ہی ان کی صورت اورشکل نظروں کے سامنے پھر جاتی ہے۔ کیوں کہ ان کے سرخ وسفید لمبوترے چبرے پر طوطا پری ناک، فرنج کٹ سرخ داڑھی اور سر پر سرخ گھونگریا لے بالوں کے لیے بیٹے ہندیا پاکستان میں کسی دوسرے کے پاس نہیں ہیں۔ظہیر نے ایک بار مجھےا کیلے جائے پینے کے لیے میکلوڈ روڈ کے ایک ریسٹوران میں مدعو کیا اور مسلسل دو ڈھائی گھنٹے تک ادب وشعراور مارکسی فلنے پر گفتگونہیں، بلکہ تقریر کرتے رہے۔ میں ان کی تقریر سے زیادہ ان کے شعر سننے کا خواہشمند تھا۔ اس لیے کہ ان کی شاعری میں ایک تیکھا پن ، ایک خوشگوار بختی اور تشبیبہوں اور استعاروں کی ندرت ہوتی ہے،اور ترتی پیندفکران کے یہاں (جب وہ اچھے شعر لکھتے ہیں ) نے انداز میں نمودار ہوتی ہے۔لیکن افسوس کہ انہوں نے مجھے ریسٹوران میں اس سعادت ہے محروم رکھا اور اپنی ساری توجہ میری تہذیب دماغ پر ہی مبذول رکھی۔ جب ہم کافی دیر کو چراغ جلے ریسٹوران سے باہر نکلے تو چند قدم چلنے کے بعد وہ ایکا یک نٹ پاتھ پر رک گئے اور کہنے لگ کہ جانے سے پہلے بچھ شعر سنتے جائے۔ میرسڑک اور فٹ پاتھ لا ہور کے ایسے جھے بیں ہیں جہاں ہروفت بھیٹر رہتی ہے، اور شام کو تو سنیماؤں کی قربت کی وجہ ہے وہاں کھوے ہے کھوا حچملتا ہے۔ظہیر کاشمیری کواس کی کوئی پروانہیں معلوم ہوتی تھی۔قبل اس کے کہ وہ شعر سننے کے لیے میری رضامندی کا انتظار کریں، انہوں نے نظم شروع کر دی اور وس پندرہ منٹ تک ساتے رہے۔ ظہیر کاشمیری بہ حیثیت شاعر، نقاد، یا انقلابی کے اپنے سامنے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے اور ایک ترقی پند ہونے کے باوجود اور اس کے باوجود کہ وہ عوامی جدوجہد کے سلسلے میں کئی بارجیل کی بختیاں بھگت چکے ہیں، وہ صرف رجعت پرستوں کے خلاف محاذ قائم کے ہوئے ہیں۔ وہ صرف رجعت پرستوں کے خلاف محاذ قائم کے ہوئے ہیں۔ بلکہ انجمن ترقی پندمضنفین کے بیشتر اراکین بھی ان کے تیر ونشتر کا شکار ہوتے رہے ہیں۔ ظہیر کاشمیری بے مثال ہیں۔

راولپنڈی میں ترقی بیندی کا حلقہ وہاں کے مختلف سرکاری دفاتر میں ملازم نوجوان کلرکوں، کالج کے چندلکچراروں اورطلباء پرمشتمل تھا۔ ان لوگوں میں ہے اکثر ہے میں ملا اور ان کے شعر و افسانے اور مقالے ہے۔ ان کی خصوصیت ان کی عالمانہ سنجید گی تھی۔ چونکہ كالجول كے چند ذہين پروفيسراس حلقہ كے كرتا دھرتا تھے جو جديد انگريزى تنقيد سے بخوني واقف تھے اور جنہیں پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ اس لیے ان کے مباحث میں تنقید اور ادب کے فلسفیانہ مسائل کی بہتات رہتی تھی۔ یہ ایک خوبی تھی۔لیکن مجھے بیمحسوس ہوا جیسے بیلوگ عام زندگی ہے کی قدر کئے ہوئے ہیں۔البنة کلرکوں کے گروہ میں سے مجھے ایک نوجوان شاعر ملا (غالبًا اس کا تخلص پرویز تھا)، جس میں عوامی رنگ کی انقلابی تڑ ہے تھی اور اس کی شاعری کا آغازیبی تھا ادراس کے کلام میں نا پختگی تھی۔ بعد کو اس سے میری بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ اُردو کی او بی دنیا میں راولپنڈی کی سب ہے مشہور ہتی پنڈت تلوک چند محروم کی تھی۔ پنڈی کی انجمن یا گارڈن کالج کی اُردوسوسائٹی کی جانب ہے ایک جلسہ منعقد کیا گیا۔جس میں ترقی پسندادب کی تحریک پر مجھے تقریر کرنی تھی۔ مجھے بے حد مسرت ہوئی جب میں نے جلسہ میں چہنچنے کے بعد دیکھا کہ حضرت محروم اس کے صدر ہیں۔ وہ غالبًا گارڈن کالج میں أردو، فاری کے پروفیسر تھے اور ان کی عمر ساٹھ کے قریب رہی ہوگی۔ ایسے زبان دان اور قدیم مکتب خیال کے قابل احترام استاد کے سامنے زبان کھولتے ہوئے مجھے کافی جھچک محسوس ہورہی تھی۔ میں بڑی احتیاط سے بولا۔ میری تقریر کے خاتمہ پر پنڈت جی نے فرمایا کہ میں ترقی پندادب کی تحریک کے بارے میں دوسرے خیالات رکھتا تھا۔لیکن اگر اس کے مقاصد وہی میں جو اس جلے میں بیان کیے گئے تو اس سے بھلائس کو اختلاف ہوسکتا ہے؟ میں نے ان کے اس جملہ کوتھ کیا کے اور اپنے لیے باعث برکت سمجھا۔

1946 کے جاڑوں میں، میں دو تین دنوں کے لیے پشاور گیا۔ گومیری خواہش تھی کہ سرحد کے پشتو اور اُردو کے ادبیوں سے ملوں، لیکن بدشتھی سے بیدیوری نہیں ہوئی۔ کا کاصنوبر حسین پشتو کے ترقی پسندادیب اس وقت تک قبائلی علاقہ سے صوبہ سرحد کو واپس نہیں آئے سے ارغ بخاری اور ان کے ادیب رفقاء کے نام سے ہم اس وقت تک واقف نہیں ہوئے سے البتہ پشاور کے ریڈیو اشیشن میں کام کرنے والے نوجوانوں میں سے چند صاحبان مجھ سے البتہ پشاور کے ریڈیو اشیشن میں بنائے ہوئے سے سلے۔ یہ حضرات پنجابی تھے اور ترقی پسندادب کا ایک حلقہ ریڈیو اشیشن میں بنائے ہوئے سے سے سلے۔ یہ حضرات پنجابی تھے اور ترقی پسندادب کا ایک حلقہ ریڈیو اشیشن میں بنائے ہوئے سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اب وہ ترقی پسندی سے ''تائب''ہو بچکے ہیں۔

اگست 1947 کی تقییم نے پنجاب کی وہ اگلی تحفلیں برہم کر دیں۔ سامرا بی شیطنت اور فرقہ پرئی کے بھوت نے پنجاب اور دہلی کی سرز مین کولہولہان کر کے تہذیب وادب کے جراغ بجھا دیے۔ لیکن موت زیادہ دیر تک زندگی پر غالب نہیں رہ سکتی۔ ابھی جلے ہوئے مکانوں اور جھونپڑیوں کی آگ پوری طرح بجھی بھی نہیں تھی اور ملبہ اچھی طرح صاف بھی نہیں مواقعا کہ منتشر دماغ اور پریشان رومیں جمعیت خاطر کے سامان دوبارہ فراہم کرنے لگیں۔ ہوا تھا کہ منتشر دماغ اور پریشان رومیں جمعیت خاطر کے سامان دوبارہ فراہم کرنے لگیں۔ پرانے اور سے ادیبوں نے مل کرتر تی پیند تح یک کی نئی بنیادیں سرحدوں کے دونوں طرف مرتب کرنا شروع کردیں۔ تہذیب کے ممثماتے ہوئے دیے دوبارہ جلائے گئے۔ موت

## حيدرآ باداوراحمرآ بادكي كانفرنسيس

ملک کی دوسری زبانوں کے مقابے میں اُردو میں ترقی پندادب کی منظم تحریک نے زیادہ وسعت اختیار کی تھی۔ وہ صرف ایک یا دوصو بوں میں محدود شقی۔ جہاں بھی اُردو زبان کے ادبی مرکز تھے، خواہ وہ صوبہ متحدہ (اتر پردیش)، دبلی، پنجاب، یا بہار ہو، کلکتہ یا جمبی ہو، احمہ آباد یا سورت، بھو پال، وسطی ہند یا حیدر آباد ہو، ان میں اور ان علاقوں کے چھوٹے شہروں میں بھی تھی ترقی پنداد یب پیدا ہوگئے تھے اور اگر انجمن کی کئی جگہ یا قاعدہ تنظیم نہیں بھی تھی، پھر بھی ان کے نوجوان اور نئے لکھنے والے ہر جگہ ترقی پندر بھاتات کو اپنا رہ تھے۔ یہ لوگ انجمن کے بمبئی مرکز سے خط و کتابت کے ذریعہ صلاح و مشورہ کرتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ نیا ادب بھی ان تمام مرکز وں اور افراد تک پنجتا تھا، جس کی مدد سے کی حد تک تنظیمی اور نظریاتی وحدت بیدا ہوتی تھی۔ بہبئی کی انجمن کے اُردو شعبے کے جلسوں کی ہفتہ وار روداد (حمید نظریاتی وحدت بیدا ہوتی تھی۔ بہبئی کی انجمن کے اُردو شعبے کے جلسوں کی ہفتہ وار روداد (حمید اختر کی کبھی ہوئی) جو ہفتہ وار ''نظام'' میں شائع ہوتی تھی، دوسرے مقامات پر ترتی پند اد بول کے طلقوں کے لیے ایک مثالی حیثیت اختیار کرگئی، اور کئی مقامات سے اور بھی ہماری کارروائیوں کی اس کی تفصیلی رپورٹ میں شائع ہونی تھی، ورسرے مقامات سے اور بھی ہماری کارروائیوں کی اس کی تفصیلی رپورٹ میں شائع ہونے تھی، دوسرے مقامات سے اور بھی ہماری کارروائیوں کی اس کی تفصیلی رپورٹ میں شائع ہونے تھی، ورس کے طلقوں کے لیے ایک مثالی حیثیت اختیار کرگئی، اور کئی مقامات سے اور بھی ہماری کارروائیوں کی اس کی تفصیلی رپورٹ میں شائع ہونے لگیں۔

حیدرآباد (دکن) میں 1945 میں اُردو کے ترقی پینداد یبوں کا اچھا اور مضبوط گروہ پیدا ہو گیا تھا اور انجمن کی شاخ وہاں پر پھل پھول رہی تھی۔ گو مخدوم محی الدین رفتہ رفتہ شاعری کے میدان سے دور ہوتے جارہ تھے، لیکن ادبی تحریک سے وہ پھر بھی منسلک تھے۔ یہ زمانہ حیدرآباد میں تلنگانے کی کسان تحریک، اور مزدور تحریک کی تنظیم اور پھیلاؤ کا تھا۔ درمیانے طبقے کے دانشوروں کا ایک گروہ بھی اس سے متاثر تھا۔ جا گیری نظام کے زوال کی برترین خباشیں حیدرآباد میں موجود تھیں۔ گو حیدرآباد ریاست کے عوام کی اکثریت، تیگو، مراشی اور کنزی زبان ہولئے والوں کی تھی، اور دو کروڑ کی آبادی میں صرف میں لاکھی آبادی

اُردو بولتی تھی، لیکن یہاں کے تعلیمی اور سرکاری نظام میں حیدراآباد کی دوسری تو می زبانوں کو کوئی جگہ نہیں دی گئی تھی۔ اُردو کو سب زبانوں پر ایک اقمیازی حیثیت حاصل تھی، جو یہاں کے حکمران اور جا گیردار طبقہ کی بھی زبان تھی۔ گوان حکمرانوں کو اُردو ادب یا تہذیب ہے کوئی خاص دلچین نہیں تھی، اور جھتے تھے کہ زیر سایہ برطانیہ ظل اللہ تاج دار دو اپنی جہالت اور عیاثی میں گئی تھے، اور سجھتے تھے کہ زیر سایہ برطانیہ ظل اللہ تاج دار دکن کی مطلق العنانی ابد الآد تک قائم رہے گی۔ لیکن حیدراآباد اور ہندستان کے سلم عوام کی ہمدرد میاں حاصل کرنے کے لیے وہ اُردو زبان کی جمایت کا ڈھو نگ رچاتے تھے اور ہندستانی مسلمانوں کو یہ یقین دلانا چاہتے تھے کہ حیدراآباد میں نظام شاہی اور جا گیرداری کا وجود، ہندستان میں اسلام، مسلمانوں کی تہذیب اور اُردو زبان کو برقرار رکھنے جا گیرداری کا وجود، ہندستان میں اسلام، مسلمانوں کی تہذیب اور اُردو زبان کو برقرار رکھنے حاردادی سے حاصل تھی ) کی اقلیت گئی اور دوسری زبوں کاریوں کے سبب سے جا گیری عناصر کی تھایت عاصل تھی ) کی اقلیت گئی اور دوسری زبوں کاریوں کے سبب سے جا گیری عناصر کی تھایت عاصل تھی ) کی اقلیت گئی اور دوسری زبوں کاریوں کے سبب سے خرقہ دار رجعت پرستوں کو مسلم عوام میں کئی حد تک پنینے کا موقع میں جاتا تھا۔ برطانوی منامراج فرقہ داریت کے دونوں سرچشموں کی رکھوالی کرتا تھا۔

ان حالات میں حیورآباد میں اُردو کے ترقی پند ادیوں کی پوزیشن کافی دشوار تھی۔
جمہوریت ترقی پندی کا ایک بنیادی عضر ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہرقوم کی آزادی اور خود
مختاری کے حق کو تسلیم کیا جائے اور کسی قوم یا گروہ کو دوسرے پرسیاسی یا تہذہبی اعتبار سے غلبہ
کا حق نہ ہو۔ حیورآباد میں چونکہ اس زمانہ میں اُردو کو دوسری زبانوں پر ایک ناجائز غلبہ حاصل
تھا، اس لیے اُردو کے ترقی پندوں کا خاص طور پر یہ فرض تھا کہ جہاں وہ اُردو بولئے والوں
میں اپنی زبانِ اُردو کی ترقی و ترویج کریں اور اس میں ترقی پند ادب پیدا کرنے کی کوشش
میں اپنی زبانِ اُردو کی ترقی و ترویج کریں اور اس میں ترقی پند ادب پیدا کرنے کی کوشش
کریں، وہاں ریاست حیورآباد کی ان اقوام کی زبانوں کو ان کا مناسب مقام دلوانے کے لیے
آواز بلند کریں اور کوشش کریں جن کو ان کے جائز شافتی اور تعلیمی حقوق سے محروم کر دیا گیا
تھا۔ حیورآباد میں اُردو کے ترقی پند ادیوں کا خاص طور پر یہ فرض تھا کہ خود کو اُردو کے
تھا۔ حیورآباد میں اُردو کے ترقی پند ادیوں کا خاص طور پر یہ فرض تھا کہ خود کو اُردو کے
رجعت پرست (اور فی الحقیقت جھوٹے)''حمایتیوں'' سے میٹز کریں۔

دوسرا سوال حیدرآباد میں اُردو کے ترقی پیندادیوں کے سامنے یہ تھا کہ حیدرآباد کے مخصوص حالات میں ترقی پیندادیوں کے سامنے یہ تھا کہ حیدرآباد کی مخصوص حالات میں ترقی پیندادیب عوام کے دکھ درد، ان کی آزادی، اور جمہوریت کی خواہش کے ترجمان میں۔ سارے ملک ہے سامراجی اقتداد کے آزادی، اور جمہوریت کی خواہش کے ترجمان میں۔ کیا حیدرآباد میں ان کے لیے یہ ضروری تھا اُٹھ جانے کے لیے تو وہ آواز بلند کرتے ہی میں۔ کیا حیدرآباد میں ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ ریاتی حکمران کی مطلق العنانی (طلسے ست بالائے سینج مقیم) کو تو ژنے کی بھی کوشش کہ وہ ریاتی حکمران کی مطلق العنانی (طلسے ست بالائے سینج مقیم) کو تو ژنے کی بھی کوشش

کریں؟ سوال محض بینہیں تھا کہ ایک فاتر العقل افیونی کوریاست کے خزانوں، جا کداد اور تمام سرخ وسفید کا مطلق العنان سربراہ بنانا دانش مندی نہیں ۔ سوال بی تھا کی حیدرآباد کے جمہور کو جاگیری نظام سے چھٹکارا دلا کر وہاں جمہوریت کی مضبوط بنیا در کھی جائے۔

حیدرآبادیس آردو کے ترقی پندادیب زیادہ تر درمیانہ طبقے کے مسلمانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اس درمیانہ طبقے کی حالت بھی رفتہ رفتہ سقیم ہوتی جارہی تھی، ان کا پڑھا لکھا حصہ بیشتر سرکاری نوکریاں کرکے اپنی بسر اوقات کرتا تھا۔ اب اس میں بھی بڑی بیروزگاری تھی۔ پیشتر سرکاری نوکریاں کرکے اپنی بسر اوقات کرتا تھا۔ اب اس میں بھی بڑی ہیں جا گئی لیکن اس پیراس طبقے کے کافی بڑے جھے میں حکمران طبقے کا فرد ہونے کا زعم تھا۔ ری جل گئی لیکن اس میں سے بل نہیں گیا تھا۔ نظام دکن سے وفاداری جیسے ان کی تھی میں پڑی تھی۔ جس زمانے کا جم ذکر کررہے جیں، اس میں ان کی کافی بڑی تعداد مجلس تنظیم المسلمین کی تحریک سے وابستہ ہوتی جارہی تھی۔ یہ تحریک دوسری فرقہ وارانہ تحریکوں کی طرح قدیم، تہذیبی اور نہ ببی روایات اور جمہوریت کا زبان سے ادعا کرتی تھی جس کے ذریعہ سے مسلم عوام کے ایک حصہ کو وہ اپنی جانب تھینچی تھی۔ لیکن فی الحقیقت اس کا مقصد غیر جمہوری جا گیری فظام اور سامراجی افتدار کو جانب تھینچی تھی۔ لیکن فی الحقیقت اس کا مقصد غیر جمہوری جا گیری فظام اور سامراجی افتدار کو بھرلی ہوئی شکل میں برقر اررکھنا تھا۔

موجودہ زمانہ (1953) کے بدلے ہوئے حالات میں حیدرآباد کے ترتی پند ادیوں کی نظروں میں اوپر لکھی ہوئی باتیل صاف ہوں گی۔لیکن 1945 میں ایبانہیں تفا۔ مخدوم اور ان کے بالکل قریب کے لوگ جو کسی نہ کسی طرح سے عوامی تح کیوں سے وابستہ تفاد حیدرآباد میں اُردو کے صحیح مقام، نظام اور جا گیرداری کے متعلق کسی غلط بہی میں مبتلانہ تھے،لیکن ترتی پینداد یبوں کی انجمن سے ملحق اور اس کے اردگرد بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو جو ترتی پینداد یبوں کی انجمن سے ملحق اور اس کے اردگرد بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو اور قل بسند بھی تھے اور نظام کے خلاف بات کرنا بھی ان پر گرال گزرتا تھا۔ ایسے بھی تھے جو اُردوا دب کی ترویج و ترتی اور اس میں ترتی پیندادب کی تخلیق تو پند کرتے تھے، لیکن حیدرآباد میں بی بسنے والی دوسری زبان ہولئے والی قوموں کو ان کی زبان کی ترویج و ترتی اور اس میں تعلیم کا حق و سے نے لیے تیار نہ تھے۔ یا اگر تیار بھی تھے تو اس بات کا صاف طور سے اظہار تعلیم کا حق و سے نہیں ہوتی تھی۔

بہرصورت ان خامیوں کے باوجود حیدرآباد کی انجمن اس زمانے میں ہماری انجمی اور مضبوط شاخوں میں سے تھی۔ مخدوم کے علاوہ اس میں ابراہیم جلیس، سلیمان اریب، شاہد صدیقی، نظر حیدرآبادی، کلیم الله، سری نواس لاہوتی، نیاز حیدر، پروفیسرعزیز احمد، عالم خوندمبری وغیرہ شامل متصاور وہاں کھی جانے والی نظموں اور تنقیدی مضامین کا معیار کافی بلند تھا۔ انسانہ

کی صنف کے اچھے نمائندے ابراہیم جلیس تھے، جو پچھے دنوں کے لیے بمبئی بھی آگئے تھے۔ نیاز حیدراورنظر بھی جمعی آ کررہتے تھے اور وہاں کی ادبی سرگرمیوں میں حصہ لیتے تھے۔ حیدرآباد کی اجمن نے مرکز کے سامنے تجویز پیش کی کداردو کے ترقی پیندمصنفین کی ایک "کل ہند کانفرنس" کی جائے اور اگر مرکز اے منظور کرے اور حیدرآباد کی انجمن کے ساتھ تعاون کرے تو وہ اس کانفرنس کو حیدرآباد میں منعقد کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس تجویز پر بمبئی میں آپس میں مشورہ کیا اور دوسری شاخوں کی بھی اس کے متعلق رائے گی۔ ابھی تک ہم نے کسی ایک زبان کی''کل ہند'' کانفرنس نہیں کی تھی۔اس وقت تک ہماری کل ہند کانفرنسیں ملک کی تمام ان مختلف زبانوں کے ترقی پیند ادیوں کی کانفرنسیں ہوتی تھیں جہاں ہماری شاخیں یا ترقی پندادیب موجود تھے۔ ہمارے آئین میں صوبائی یا ایک اسانی علاقے کی کانفرنس کے لیے تو دفعہ موجود تھی لیکن اس قتم کی کانفرنس کے لیے نہیں۔اس کے باوجود عام رائے یہی ہوئی کہ اس قتم کی عام کانفرنس ضرور ہونی چاہیے اور اس ہے ہم کو فائدہ ہوگا۔ اردو کے ادیب یا انجمن کی اُردو شاخیں ملک کے مختلف حصول میں موجود تھیں۔ اگر ان کے نمائندے وقتا فو قتا اکٹھا ہو سکیس تو اُردوادب کی مختلف اصناف اور اُردو میں ترتی پیندادب کی تحریک کی مجموعی حیثیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے،ایک دوسرے کے تجربوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور نظریاتی اور نظیمی اعتبار ہے ہم میں زیادہ مضبوطی آسکتی ہے۔ مختلف زبانوں کی صوبائی کانفرنسیں ہوتی ہیں لیکن حیدرآباد اور نبمبئ، پیشند اور لکھنٹو، لا ہور، اور دہلی، احمد آباد اور بنگلور وغیرہ کے اُردوادیب ایک ساتھ کیے ل سکتے ہیں؟ انہیں صرف کل ہند تر تی پسند مصنفین کی کانفرنس میں بی ملنے کا موقع مل سکتا ہے۔لیکن وہاں پر بہت سی زبانوں کے درمیان، أردوصرف ایک زبان ہوتی ہے۔ اس لیے أردوادب کے ممائل پر ملک کے ہر حصہ کے اُردو ادیوں کے مابین تفصیلی بختیں نہیں ہوسکتیں۔ بمبئی کی امجمن میں بھی کئی زبانوں کے ادباء تھے اور وہاں عملی تجربے ہے ہم نے سے سیھا تھا کہ سب زبانوں کے اویوں کے مشترک جلسوں کے علاوہ علیحدہ علیحدہ زبانوں کے جلیے بھی ضروری ہیں۔ پھر ہمیں اس کا بھی خیال تھا کہ حیدرا باد جیسی جگہ میں جہاں شہری آزادیاں برائے نام ہیں اور جمہوریت پیندوں کے اظہار خیال پر پابندیاں ہیں، باہر ہے آنے والے ترقی پیندوں کا اجتاع وہاں پر ہماری تح میک کومضبوط کرے گا۔ ہمارے حیدراآباد کے رفیق محسوس کریں گے کہ وہ ہندستان كى سب سے برى جاكيردار قوت كے مقابلے ميں تنبانيس بلك سارے ملك كے أردوك ادیب ان کے ساتھ ہیں۔ کرشن چندر نے اُردو کے ترقی پیندمصنفین کی اس کل ہند کا نفرنس کے متعلق جو حیدرآباد میں اکتوبر 1945 میں منعقد ہوئی، اپ تاثرات ''پودے'' کے نام ہے لکھے ہیں۔ اس ہے بہتر یا ویبا بھی لکھتا میرے لیے جمکن نہیں۔ ''پودے' ادب اور جرنلزم کی اس ملی جلی صنف میں، جس کا نام ''رپورتا 'و' ہے، ایک اتمیازی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں کا نفرنس کی روداد نہیں ہے بلکہ اس کی فضا، اور ماحول کو چیش کیا گیا ہے۔ حیدرآباد جیسے شہر میں جہاں اس نوجوان او بیوں کے نام ہے ہی لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے تھے، وہاں کے نوجوان او بیوں کے ایک جیحوٹے ہے گروہ نے کس طرح آئی شاندار، اتن منظم اوراتن مفیداور نوجوان او بیوں کر لی، اس کا خیال کرکے آج بھی مجھے تجب ہوتا ہے۔ فلا ہر ہے کہ ترقی پیندوں کے پاس خود اسے وسائل نہیں تھے کہ وہ کا نفرنس کے کیٹر اخراجات، جلسوں کے لیے متعدد کیا اس خود اس کر اور ان میں اکثر نازک مزاج شعراء تھے ) بندو بست کر سختہ اور کھانے پینے کا (اور ان میں اکثر نازک مزاج شعراء تھے ) بندو بست کر سختہ تھے۔ ہمارے حیدرآبادی رفیقوں نے یہ سب بڑی خوثی ہے کیا اور میرے خیال میں اس کے پہلے یا 1948 حیدرآبادی رفیقوں نے یہ سب بڑی خوثی سے کیا اور میرے خیال میں اس کے پہلے یا 1948 حیدرآبادی رفیقوں نے یہ سب بڑی خوثی سے کیا اور میرے خیال میں اس کے پہلے یا 1948 کیں، جب تک مجھے علم ہے، ترقی پیند مصنفین کی کوئی کا نفرنس ہر اعتبار سے اتنی آچھی طرح تک ، جب تک مجھے علم ہے، ترقی پیند مصنفین کی کوئی کا نفرنس ہر اعتبار سے اتنی آچھی طرح تک ، جب تک مجھے علم ہے، ترقی پیند مصنفین کی کوئی کا نفرنس ہر اعتبار سے اتنی آچھی طرح تک ، جب تک مجھے علم ہے، ترقی پیند مصنفین کی کوئی کا نفرنس ہر اعتبار سے اتنی آچھی طرح تک ، جب تک مجھے علم ہے، ترقی پیند مصنفین کی کوئی کا نفرنس ہر اعتبار سے اتنی آچھی طرح کی دورات کی کا نفرنس ہر اعتبار سے اتنی آچھی طرح کے بیار

وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہوئے اس لیے کہ انہوں نے بڑی دانشمندی اور با قاعدگی کے ساتھ حیدرآ باد کے تمام ان افراد، گروہوں اور طبقوں کا تعاون حاصل کیا، یا انہیں اپنا ہمدرہ بنایا جو اُردو زبان اور اُردو اوب و ضعر اور اس کی ترقی ہے ذرا بھی دلچیبی رکھتے تھے۔ حیدرآ باد کے لوگ عام طور ہے بڑے مہمان نواز اور خلیق مشہور ہیں۔ باہر ہے آنے والوں کی حیدرآ باد کے لوگ عام طور ہے بڑے خاص طور پر اگر باہر ہے آنے والا مہمان اُردو کا ادیب یا شاعر ہے تو چھر تو وہاں کے رئیسوں اور جا گیرداروں اور 'جنگوں' تک کا بھی ایک حلقہ ان کی شاعر ہو تھے۔ کرنا اپنا فرض جمحتا ہے۔ غالباً ان کی بے کیف اور تھی اور اکنائی ہوئی زندگی میں وہمکی کی طرح یہ بھی تفریح کا ایک سامان ہے۔ محتر مدسرہ جمنی نائیڈ واور قاضی عبدالغفار ہماری تخریک کی طرح یہ بھی تفریح کا ایک سامان ہے۔ محتر مدسرہ جمنی نائیڈ واور قاضی عبدالغفار ہماری خدوم اور حیدرآ باد کی جمہوری تحریک کیوں میں کام کرنے والے مصنفین کی وساطت ہے جمہوری مخدوم اور حیدرآ باد کی جمہوری کے باشعورطقوں کی مدد حاصل کی گئی، جس کے بغیر تنظیم کے طلباء، دانشوروں اور محت کشوں کے باشعورطقوں کی مدد حاصل کی گئی، جس کے بغیر تنظیم کے سب سے مشکل اور تکلیف دہ اور فیر دلیسپ کام اچھی طرح انجام ہی نہیں یا سے ۔ سب سے مشکل اور تکلیف دہ اور فیر دلیسپ کام اچھی طرح انجام ہی نہیں یا سے ۔ سب سے مشکل اور تکلیف دہ اور فیر دلیسپ کام انجھ طرح انجام ہی نہیں یا سے ۔ کیا۔ افتتا تی جلہ سب سے مشکل اور تکلیف دہ اور فیر دلیسپ کام انجھی طرح انجام ہی نہیں یا سے ۔ کیا۔ افتتا تی جلہ سب سے کانفرنس کوئی یا نج دن تک ہوئی۔ اس کا افتتاح میز نائیڈ و نے کیا۔ افتتا تی جلہ سب سے کانفرنس کوئی یا نج دن تک ہوئی۔ اس کا افتتاح میز نائیڈ و نے کیا۔ افتتا تی جلہ سب سے کیا نفرنس کی گئی۔ اس کا افتتاح مین نائیڈ و نے کیا۔ افتتا تی جلہ سب سے کانفرنس کوئی نے دیور آندور کیا ہوئی دور کے دور کے دور کیا ہوئی کیا۔ ان کانفرنس کی جوئی جلہ کیا کیا کوئی کے کیا۔ افتتا تی جلہ کیا کوئی کیا کیا کوئی کیا کیا کوئی کیا کوئی کیا کیا کوئی کیا کیا کوئی کیل کیا کوئی کیا کوئی کیا کی کیا کوئی کی کی کیا کیا کوئی کیا کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کوئی کیا کوئی کیا کوئی کی کوئی کیا کوئی کی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی

ایک سنیما ہال میں ہوا تھا اور اس میں کوئی دو ڈھائی ہزار کا مجمع رہا ہوگا۔ اس کانفرنس کی صدارتی مجلس مولانا حرت موہانی، ڈاکٹر تارا چنور، کرش چندر، فراق گورکھپوری اور احتشام حیین پرمشتل تھی۔ پہلے دن کے افتتاحی جلہ تو صدارت کرش چندر نے گی۔ افتتاحی جلہ تو دراصل نمائش اور طمطراق کے لیے ہوتا ہے، جس میں تحریک کے عام مقاصد بیان کر کے عاضرین کواس کے ساتھ ہمدردی اور جمایت کے لیے آمادہ کیا جاتا ہے۔ کانفرنس کا زیادہ مفید کام ان چھوٹے چھوٹے اجلاسوں میں ہوا جو بعد کو منعقد ہوئے اور جن میں سو دوسو کی عاضری ہوتی تھی۔ ان اجلاسوں میں ادب کے عقلف شعبوں پر بحث ہوتی تھی۔ جدید اُردو شاخری، اُردوافسانہ و ناول، اُردو جرنفرم (صحافت)، اُردواور ہندی کا مسئلہ، اُردوت تقید فراق شاعری، اُردوافسانہ و ناول، اُردو جرنفرم (صحافت)، اُردواور ہندی کا مسئلہ، اُردوت تقید فراق نے شاعری کے اجلاس کی صدارت کی۔ مولانا حرت موہانی نے ایک بڑے احتمام حلے کی صدارت کی۔ مولانا حرت موہانی نے ایک بڑے مام جلے کی صدارت کی۔ مولانا حرت موہانی نے ایک بڑے عام جلے کی صدارت کی۔

اس بارشاید پہلی مرتبہ ہم اس کا نفرنس کے لیے ایسی تیاری کرنے میں کامیاب ہوئے سے جوابک ادبی اورعلمی کا نفرنس کو دوسری کا نفرنس میں زیر بحث لایا جائے، کم از کم ایک اچھا، کہ ادب کی ان مختلف اصناف پر جنہیں کا نفرنس میں زیر بحث لایا جائے، کم از کم ایک اچھا، معتقد اور مفصل مقالہ کسی ایسے فیض سے تیار کر دایا جائے جو اس موضوع پر لکھنے کی خاص اور نمایاں الجیت رکھتا ہو۔ اس مقالے میں نہ صرف اس صنب ادب کا ترقی پند فقط نظر سے جائزہ لیا جائے، بلکہ آئندہ کی ترقی کی راہوں پر بھی روشنی ڈائی جائے۔ یہ کا م المجمن کے مرکز کا تقا کہ وہ اُردو کے شجیدہ ترقی کی راہوں پر بھی روشنی ڈائی جائے۔ یہ کام المجمن کے مرکز کے افرادہ کرے، اور اس کا بندو بست کرے کہ یہ حضرات کا نفرنس کے لیے محنت کریں اور اس کے اُس خرکت کریں۔ بہت سے ادیب قلم برداشتہ لکھنے کے عادی ہیں۔ بس شرکت کریں۔ ہمیں معلوم تھا کہ ہمارے، بہت سے ادیب قلم برداشتہ لکھنے کے عادی ہیں۔ افسانے اور شعر میں تو یہ طریقہ چل بھی سکتا ہے، اچھے تقیدی مقالے اس طرح نہیں لکھے جا سے اور اگر اچھے مقالے محنت، تفتیش اور تحقیق کرکے تیار نہ کیے جا کیس تو پھر ادبی کا نفرنس کا مام پروپیگنڈہ، شعرخوانی اور تفرش کی تو معصد بڑی حد تک فوت ہو جاتا ہے۔ اس میں تحریک کا عام پروپیگنڈہ، شعرخوانی اور تفرش کو تو معلی مائل پرغور و قلنہیں ہوسکتا، اور اور یوں کو اپ تحقیق کی کام مقصد بڑی حد تک فوت ہو جاتا ہے۔ اس میں تحریک کا عام پروپیگنڈہ، شعرخوانی اور تفرش کو تو کو سے تعلیق کام مقصد بڑی حد تک فوت ہو جاتا ہے۔ اس میں تحریک کا عام پروپیگنڈہ، شعرخوانی اور تقریق کی کا عام پروپیگنڈہ، شعرخوانی اور پھر تھیں کہ کے سلط میں جو دشواریاں چیش آتی ہیں انہیں حال نہیں کا مائی۔

كانفرنس كے انعقاد كے دو تين ماہ پہلے سے ہم نے تمام شاخوں اور بہت سے

ادیبول کوفردا فردا مقالے لکھنے کے لیے لکھا اور ان سے برابر تقاضے کرتے رہے۔ گواس سلسلہ میں ہمیں نمایاں کامیابیاں بھی ہوئیں۔ پھر بھی جب کانفرنس شروع ہوئی تو ہمارے پاس استے بہت سے مقالے آگئے تھے کہ اب ان سب کو کانفرنس میں پڑھنا اور پروگرام میں جگہ دینا دشوار ہوگیا۔ بمبئی سے سبط حسن، سردار جعفری، اور میں نے کانفرنس کے لیے کافی محنت کرکے مقالے تیار کیے۔ سبط حسن نے اُردو جزنگزم کے ارتقاء پر کافی تفتیش کرکے بہت اچھا مقالہ کرکے مقالے تیار کیے۔ سبط حسن میں دکھایا گیا تھا کہ ترقی بہند جزنگزم کس طرح وطنی آزادی کے تح یک ساتھ ساتھ سامراجی استبداد کا مقابلہ کرتی ہوئی بردھی ہے۔

سردارجعفری اقبال کی شاعری، فلسفہ اور زندگی پرمہینوں سے مطالعہ اورغور کر رہے تھے۔اقبال کی فکر اور شاعری پر اچھی ترقی پسند تنقید کی سخت ضرورت تھی۔ہم میں آپس میں ہمی ان کی شاعری کے بارے میں اختلاف تھا۔ اس لیے انہوں نے اقبال پر ایک مقالہ لکھا۔ معرب نور سے بی سے بی میں اختلاف تھا۔ اس کے انہوں کے اقبال پر ایک مقالہ لکھا۔

میں نے اُردو، ہندی، ہندستانی کے مسئلہ پرایک مقالہ لکھا۔

اختشام حسین نے اُردو کی ترقی پیند تنقید پر مقالہ لکھا۔ وہ کانفرنس کے اس شعبہ کا صدارتی خطبہ بھی تھا۔

پنجاب سے کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے ساحرلدھیانوی آئے تھے۔انہوں نے اُردو کی جدیدانقلابی شاعری پرایک جھوٹا سالیکن اچھااور دلچسپ مقالہ لکھا تھا۔

کرش چندر نے اُردوافساند پر لکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ جمبئی میں تھے اور آخر وقت تک کہتے رہے کہ لکھیں گے۔ لیکن جب جمبئی کے اطبیش پر حیدرا آباد کے لیے رواند ہوتے وقت میں نے ان سے اس کے متعلق آخری بار دریافت کیا تو انہوں نے میمڑ دہ سایا کہ نہ انہوں نے مقالہ لکھا ہے اور نہ صدارتی خطبہ! میں نے جب ان کی اس حرکت پر ناراضگی اور بے اطمینانی کا اظہار کیا، اور اد بیوں کی عام غیر ذمہ داری کی عادتوں پر گفتگو شروع کی تو انہوں نے شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے یقین دلایا کہ وہ خطبہ حیدرا آباد میں پہنچ کر ضرور لکھ انہوں نے شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے یقین دلایا کہ وہ خطبہ حیدرا آباد میں پہنچ کر ضرور لکھ لیس گے۔ میں نے کہا ۔۔۔ '' وہاں تہمیں ایک دن تو ملے گا، کیا خاک تھو گے؟'' انہوں نے اکمٹر اگر کردن جھکا گی۔ کرشن چندر کے ساتھ ان کی ایک خوبصورت اور نازک اندام فلم ایکٹریس دوست صاحبہ بھی کا نفرنس میں شرکت کرنے کے لیے حیدرا آباد جائے کے لیے جبمئی کا میشن پر جھے نظر آئیں۔ ان سے بلیٹ فارم پر جب میرا تعارف ہوا تو میں نے اپنے ایکٹریس دوست صاحبہ بھی کا نفرنس میں شرکت کرنے کے لیے حیدرا آباد جائے کے لیے جبمئی دل کے ساتھ کی لکھن کرشن چندر کا خطبہ بھی نہیں تکھا جائے گا۔ زبانی تقریر کرتے ہوئے میں نے کرشن کو بھی نہیں کھا جائے گا۔ زبانی تقریر کرتے ہوئے میں نے کرشن کو بھی نہیں دیکھا تھا اور دل میں سوچا کہ ان کے جانے سے کا نفرنس کی آئی میں نے کرشن کو بھی نہیں کھا جائے گا۔ زبانی تقریر کرتے ہوئے میں نے کرشن کو بھی نہیں دیکھا تھا اور دل میں سوچا کہ ان کے جانے کانفرنس کی تھر کی کی کی کھی نہیں کھا جائے گا۔ زبانی تقریر کرتے ہوئے میں نے کرشن کو بھی نہیں دیکھا تھا اور

نہ سنا تھا۔ کرش شاید میرے خیالات کو بھانپ گئے اور سارے راستے جھ سے کترائے رہے۔ حیدرآباد پہنے کر حضرت کو حرارت آگئ اور انہیں و یکھنے کے لیے ڈاکٹر کو بلانا پڑا۔ دوسرے دن تیسرے پہر کانفرنس کا اجلاس تھا۔ صبح کو جب بیس ان کی مزاج پری کے لیے گیا تو میری جیرت کی کوئی انہتا نہ رہی، جب بیس نے ویکھا کہ وہ کمرے کے ایک کونے بیس کری میزلگائے ہوئے بچھ لکھنے بیس مشغول ہیں۔ اب انہوں نے جھ سے آئکھیں چارکیس اور اپنا مسودہ میری طرف بڑھا کر بولے ۔۔۔ '' یہ لیجئے، بڑھ لیجئے اور دیکھنے ٹھیک ہے تا؟'' اور اپنا مسودہ میری طرف بڑھا کر بولے ۔۔۔ '' یہ لیجئے، بڑھ لیجئے اور دیکھنے ٹھیک ہے تا؟'' انہوں نے راتوں رات اپنا خطبہ تیار کر لیا تھا، جو مختصر تھا، لیکن جس میں کرشن چندر کی تحریر کی تام خوبیاں اور لطافتیں تحییں۔ بیس نے خوش سے انہیں گئے لگا لیا اور پوچھا۔۔۔۔ ''تہمیں تو بخار تھا۔۔۔۔ ''کرش نے جواب دیا ۔۔۔ ''درات کو ہی لکھنے بیٹھ گیا تھا۔ پہ نہیں بخار کب اثر گیا۔'' اور بھی کئی مقالے کا نفرنس کے لیے لکھے گئے تھے۔لیکن اب ججھے ان کے بخار ک باتر گیا۔'' اور بھی کئی مقالے کا نفرنس کے لیے لکھے گئے تھے۔لیکن اب ججھے ان کے بخوان یا دنہیں۔

ابھی تک جو ہماری کانفرنسیں ہوئی تھیں، ان میں اچھے اور پہلے سے محنت کر کے لکھے ہوئے مقالوں کی کی ہماری سب سے بڑی خامی ہوتی تھی۔ اس کانفرنس میں ایک نئی دشواری ہمارے سامنے آئی۔ یہاں مقالوں کی کی نہیں، بہتات تھی۔ لیے لیے علمی مقالے جب کانفرنس میں پڑھے جاتے تھے تو ہمیں محسوں ہوتا تھا کہ حاضرین کی کافی بڑی تعداد پور ہو رہی ہو، اور پھر جب پینتالیس منٹ یا ایک گھنٹے تک مقالہ سننے کے بعدلوگوں کو چھٹی ملتی تھی تو کسی اتی سکت نہیں رہ جاتی تھی کہ مقالہ میں کھے ہوئے سائل پر بحث بھی کر ۔ ..... اوراگر مسائل پر بحث نہ ہو، مختلف لوگ اپنا اپنا نقط نظر پیش کریں تو پھران مسائل کا متفقہ حل کسے نکل سکتا ہے؟ اس دشواری کا حل غالبًا ہیہ ہی کہ بڑے مقالے کانفرنسوں میں پڑھے نہ جائیں۔ بلکہ انہیں چھاپ کر ایک دو دن پہلے کانفرنس کے ان ڈیلی گیٹوں میں تقسیم کر دیا جائے جو اس صنف ادب سے دلچیں رکھتے ہیں۔ مضمون نگار کو اس کا موقع دیا جائے کہ وہ جائے مقالے کانفرنس کے ان ڈیلی گیٹوں میں تقسیم کر دیا جائے مقال کی جائے۔ اس طرح کا م کرنے ہوئی گیٹر پر کرے اور پھرائی کے بعد عام بحث شروع کی جائے۔ اس طرح کام کرنے ہے مختلف مقالے لوگوں کی نظر کے سامنے بھی آجا کیں گیلی اور ماک کے جائے اس طرح کام کرنے سے بڑھ کیں گار سے بڑھ کیس گے اور سب کو اظہار خیال کے لیے کافی وقت بھی عالم ایس نظمی کیاں دیتھے کہ ہم اس اوروہ انہیں اطمینان سے پڑھ کیس گے اور سب کو اظہار خیال کے لیے کافی وقت بھی عالم کرنے ہوئے کہ ہم اس اوروہ انہیں اطمینان سے بڑھ کیس گے اور سب کو اظہار خیال کے لیے کافی وقت بھی عالم کرنے ہوئی اور ہمارے پاس استے وسائل نہ تھے کہ ہم اس طریقے بڑھل کر سیس

ووسری کانفرنسوں کی طرح اس کانفرنس میں بھی بہت ہے رز ولیوشن یاس ہوئے۔ یہ

زمانہ مسلم لیگ کی تحریک کے بڑے زور کا زمانہ تھا۔ بات کافی دلچیپ ہے کہ اس آٹھ دس سال کی مدت میں (1936 سے لے کر 1947) اس کے باوجود کے فرقہ پرست اُردوز بان اور مسلم کلچر کے تحفظ اور اس کی ترقی کا بہت ڈھول بیٹا کرتے تھے، اور اُردو بولنے والے عوام کے سامنے اپنے کو اُردو کے بہت بڑے حمایتوں کی طرح پیش کرتے تھے، فرقہ پرست، تصورات وخیالات اور اس کے پیدا کیے ہوئے جذبات سے متاثر ہوکر ایک بھی قابل ذکر نظم نہیں لکھی گئی، یا اور کسی قتم کا وقع اوب نہیں پیدا ہوا۔ رجعت پرسی بانجھ ہوتی ہے۔ اس کی کو کھ سے فن وادب کی تخلیق نہیں بلکہ تحقیر و بربادی ہی ہوتی ہے۔ چنانچے بعض کثر اور فی الجملیہ جاہل قتم کے فرقہ پرست حلقے اور افراد ترقی پہندادب کی تحریک پر حملے کرکے اور اس پر بے بنیاد اور لغوالزامات لگا کراس غلط قبمی میں مبتلا تھے کہ وہ اسلامی کلچراور اُردو زبان کی خدمت کر رے ہیں۔ الزامات وہی پرانے تھے .... "ترقی پیند الحاد، بے دینی اور بداخلاقی کی تلقین کرتے ہیں۔ ترقی پندادب میں فاشی کرتے ہیں۔ ترقی پند زبان کوخراب کرتے ہیں۔'' جب ہماری میہ کانفرنس حیدرآباد میں ہوئی اس وقت خاص طور پر ان الزامات ہے بھرے ہوئے مضامین بعض اُردو اخباروں میں شائع ہوئے۔حیدرآ باد کے چند نظام پرست اور مجلس اتحاد المسلمین سے تعلق رکھنے والے اخبارات ان ہرزہ گویوں میں پیش پیش تھے۔ان باتوں کے پیش نظر ہم میں سے بعض نے بیہ مناسب سمجھا کہ کانفرنس ایک رزولیوشن کے ذریعہ بیہ بات صاف کردے کہ فاشی ، ترقی پنداصولوں کے خلاف ہے اور ترقی پندادب میں فحاشی کو رجعت پرستی کی ہی ایک شق سمجھتے ہیں۔اس قتم کی تجویز کی ضرورت ہم کو یوں بھی محسوں ہوئی چونکہ اُردو کے بعض ..... مثلاً سعادت حسن منٹو، جن میں ترقی پبندی کے عناصر بھی تھے اور . جنہوں نے بعض اچھی ترقی پیند کہانیاں لکھی تھیں، بھی بھی کھی فحاشی پر بھی مائل ہو جاتے تھے۔ نیز یور پی ادب میں نراجی رجعت پرسی اب فحاشی ، بداخلاقی اور ہرفتم کے معاشرتی نظم وضبط ہے بغاوت کی شکل میں نمایاں ہور ہی تھی اور بعض کم فہم دانشور سر مایید داری کے زوال کی اس بیہودہ جدت کونز قی پبندی سمجھ کراس کی نقل کرتے تھے۔

فائی کے مسلہ پر تجویز کا مسودہ ڈاکٹر عبدالعلیم نے تیار کیا جو ہم میں صحت الفاظ،
اختصار اور اپنے مطلب کے صاف اور واضح اظہار کے لیے بے نظیر تھے۔ انہوں نے ہی اس
تجویز کو کانفرنس کے سامنے پیش بھی کیا۔ کسی نے اس کی تائید بھی کردی۔ عالبًا احتشام حسین
کانفرنس کے اس اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، اس میں یہ تجویز پیش ہوئی۔ جب تحریک
اور تائید ہو چکی تو صدر نے رسما دریافت کیا کہ کوئی اس کا مخالف تو نہیں ہے۔ کسی کا بھی خیال

نہیں تھا کہ اس بدیمی می تجویز پر کسی قتم کا اختلاف ہوگا یا اس پر زیادہ بحث کی ضرورت ہے۔
لیکن ہمارا یہ خیال غلط نکلا۔ مولا نا حسرت موہانی ڈائس سے بنچے، حاضرین کی پہلی صف میں
بیٹھے ہوئے تتھے۔ وہ یکا کیک کھڑے ہو گئے اور صدر سے اس تجویز میں ایک ترمیم پیش کرنے
کی اجازت جاہی۔ ہم سب سخت جران ہوکر ایک دوسرے کا منہ تکنے گئے۔ جلسہ میں ابھی
تک ایک اکتاب کی می کیفیت تھی جو رمی قتم کی تجویز وں اور تقریروں سے ہمیشہ بیدا ہو جاتی
ہے۔ مولا نا کے اس طرح کھڑے ہو جانے سے ہر شخص چو کنا ہو گیا اور سب دلچیوں کے ساتھ

یہ سننے کے لیے مشاق ہو گئے کہ مولانا فحاشی پر کیا کہتے ہیں۔

علیم نے جو قرارداد پیش کی تھی، اس میں کچھ اس طرح کے الفاظ تھے..... ''یہ کانفرنس ایک بار پھراس بات کوصاف کر دینا چاہتی ہے کہ ترتی پینداد یب ادب بیس فحش نگاری کے خلاف ہیں، اورائ براسجھتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔ ''مولانا حرت موہائی نے یہ تجویز پیش کی کہ اس جملہ کے آگے یہ جملہ بڑھا دیا جائے ۔۔۔۔ ''دلیکن وہ لطیف ہوسنا کی کے اظہار میں کوئی مضا گقہ نہیں سجھتے ۔'' مولانا کی اس ترمیم پر سارے حاضرین بنس پڑے ۔ لیکن مولانا پر استہزا کا کوئی اثر نہیں ہوااور وہ پوری متانت اور شجیدگی ہے اپنی ترمیم کو منظور کروائے کے لیے تقریر کرئے گئے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ فاشی کی تعریف بہت مشکل ہے۔ ہر خض اس کے اپنی تم مطلب نکالتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض کر ملاآ اُردو اور فاری کے تمام اس شاعری کے ذخرے کو نکالتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض کر ملاآ اُردو اور فاری کے تمام اس شاعری کے ذخرے کو رحمود نازی کے خود مولانا نے فاسقانہ یا انسانی عشق و محبت کے متعلق شاعری قرار دیا تھا) ہی ناجائز لوگوں کے حملے کے گھراکر کوئی ایک تجویز نہیں منظور کرنا چاہیے، جس میں عاشقانہ شعر وادب کومطعون قرار دیے کا احتمال ہو۔ مولانا نے بڑے بھولے پن سے کہا۔۔۔ '' ججھے اس کا کومطعون قرار دیے کا احتمال ہو۔ مولانا نے بڑے بھولے پن سے کہا۔۔۔ '' کو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ بہرحال کئے ملاؤں کو اعتراض ہو تو ہو، اعتراف ہو تھل عب کہ کہا کو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ بہرحال کئے ملاؤں کو اعتراض ہو تو ہو، اعتراف کے دیشتر جے میں ہونا کے ہیں کو تا ہو تا کی ہوتی ہو تھیں ہونا ہو ہوں کو بین ہو تھیں ہونا ہو ہیں کو تا ہے۔''

علیم، قاضی عبد الغفار صاحب ہے، مجھ ہے اور چند اور دوستوں ہے مشورہ کرنے گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ مولانا کی ترمیم اگر منظور کرلی جائے اور اسے قرار داد میں جوڑ دیا جائے تو ملک کے سارے اولی طقوں میں تضحیک و غذاتی کا سب سے بڑا موضوع ہوگا۔ ترتی پندادیب فحاشی کے تو خلاف ہیں لیکن لطیف ہوسنا کی میں کوئی مضا نقہ نہیں! اس سے بڑھ کر مصحکہ خیز بات اور کیا ہوستی ہے؟ میں نے علیم سے کہا کہ مولانا حسرت موہانی سے گفتگو کریں مصحکہ خیز بات اور کیا ہوستی ہے؟ میں نے علیم سے کہا کہ مولانا حسرت موہانی سے گفتگو کریں

اوران ہے کہیں کہ اپنی ترمیم واپس لے لیس۔ چونکہ مولا تا جو واضح کرتا چاہتے تھے وہ سب کی سبحہ بیس آگیا۔ لیکن قرارداد میں ' اطیف ہوستا گی' والا فکڑا شامل کرنے ہے ہم مسلہ کو الجھا دیں گے۔ اب قاضی عبدالغفار، ڈاکٹر عبدالعلیم ، اور میں مولا تا کو سبجھا رہے تھے۔ لیکن وہ اپنی پوزیشن ہے ٹس ہے مس ہونے کو ذرا بھی تیار نہیں تھے۔ آخر کار عاجز آگر عبدالغفار صاحب کے مشورہ ہے یہ طے ہوا کہ فی الحال اصلی قرارداد واپس لے لی جائے اور بعد میں مولا تا کے مشورے ہاں مونوع کی الحال اصلی قرارداد واپس کے کمشورہ ہے اس مونوع کی الحجمن ایک معسوط بیان شائع کر دے۔ مولا تا قرارداد کی واپسی کو مشورے ہوئی۔ ہر شخص کی زبان پر مولا تا کا لطیف ہوستا کی والا فقرہ تھا! سیط حسن کو نشست قبقہوں میں ختم ہوئی۔ ہر شخص کی زبان پر مولا تا کا لطیف ہوستا کی والا فقرہ تھا! سیط حسن کو نشست تی ہیں۔ بیر کی اس مسلم کی ہوں ہوں کی کا تاریخی رول ہی ہمیشہ اس قسم کی بے ڈھب بات کر کے سب کو مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ جب تک کا گریس میں رہے ، یہی کیا۔ مسلم لیگ بات کر کے سب کو مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ جب تک کا گریس میں رہے ، یہی کیا۔ مسلم لیگ بات کر کے سب کو مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ جب تک کا گریس میں رہے ، یہی کیا۔ مسلم لیگ بیس مسلم جناح کو عاجز کر رکھا ہے اور آج تر تی پہند مصنفین کی کا نفرنس میں وہی رول ادا کر سے بیں۔ " بہر حال مولا تا کی اس ترمیم سے سے فاکدہ تو ہوا کہ فاشی کے مسلہ پر ہم زیادہ سے بیں۔ " بہر حال مولا تا کی اس ترمیم سے سے فاکدہ تو ہوا کہ فاشی کے مسلہ پر ہم زیادہ سے بیں۔ " عبر حال مولا تا کی اس ترمیم ہے سے فاکدہ تو ہوا کہ فاشی کے مسلہ پر ہم زیادہ سے بیں۔ " عبر حال مولا تا کی اس ترمیم ہے بید فاکدہ تو ہوا کہ فاشی کے مسلہ پر ہم زیادہ سے بیاں شائع نہیں کیا دور کرنے پر مجبور ہوئے ، اور بعد کو انجمن نے کوئی بیان شائع نہیں کیا۔

معیشت میں بہر سو رنگ فطرت ہے جہاں میں ہوں اخوت ہے جہاں میں ہوں سویت ہے جہاں میں ہوں اس شعر کو پڑھنے کے بعد سویت کے معنی سمجھاتے رہے کہ بیعر بی لفظ ہے جس کے عيشِ گدان دل بھی غم عاشقی میں تھا اگ راحتِ لطیف بھی ضمنِ محن میں تھی

حیدرآباد کی کانفرنس میں، دور ہونے کی وجہ سے ٹالی ہندستان سے چل کر نبیتا کم لوگ پہنچ سے بتھے۔ پھر بھی فراق، ساتر لدھیانوی، احشام حسین، ممتاز حسین، ڈاکٹر عبدالعلیم، ڈاکٹر تآرا چند مجملہ اور کئی اد یبول کے وہاں سے آئے تھے۔ بہبئی سے سب سے بڑا قافلہ گیا تھا۔ ہم سب بھی ٹالی بند کے ہی تھے، لیکن اس زمانہ میں بمبئی میں قیام پذیر تھے۔ جو آت صاحب ان دنوں پونے میں تھے۔ وہ ''قبلہ رندان جہاں'' تھے۔ وہ حیدرآباد میں اپنی جوانی کی کافی مدت گزار چکے ہیں اور اس شہراور اس کے ہاسیوں سے آئیں بڑا لگاؤ ہے۔ ہم سب بہت خواہشند تھے کہ وہ بھی کانفرنس میں شریک ہوں۔ لیکن ایک عرصہ سے جو آت ملیح آبادی کا بہت خواہشند تھے کہ وہ بھی کانفرنس میں شریک ہول۔ لیکن ایک عرصہ سے جو آت ملیح آبادی کا داخلہ حیدرآباد میں بند تھا۔ ہم کے کوشش کی کہ کم سے کم کانفرنس میں شرکت کے لیے یہ ناروا ممالفت اٹھادی جائے۔ لیکن ہمیں کامیابی نہیں ہوئی۔ اس پر ہمیں حیدرآباد کی حکومت پر سخت خصہ آیا جو اُردو کی جاتی ہونے کی دعویدار ہوتے ہوئے بھی اُردو کے اپنے بڑے مناع کا چند خصہ آیا جو اُردو کی جاتی ہونے کی دعویدار ہوتے ہوئے بھی اُردو کے اپنے کانفرنس میں حکومت خصہ آیا جو اُردو کی جاتی ہوئے ہی دیارہ اُنہیں کرتی تھی۔ چنانچہ کانفرنس میں حکومت جو سات میں داخل ہونا گوارا نہیں کرتی تھی۔ چنانچہ کانفرنس میں حکومت جو ساتا تھا؟ دنوں کے لیے بھی ریاست میں داخل ہونا گوارا نہیں کرتی تھی۔ چنانچہ کانفرنس میں حکومت حیدرآباد کی غذمت کی تجویز ہم نے بیش کی۔ کسی ترتی پیند کو اس سے کیا اختلاف ہوسکتا تھا؟ حیدرآباد کی غذمت کی تجویز ہم نے بیش کی۔ کسی ترتی پیند کو اس سے کیا اختلاف ہوسکتا تھا؟

لیکن ہماری جیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب خود حیدراآباد کے چند ترقی پہنداو ہوں اوران کے بہی خواہوں نے ہم سے کہا کہ اگر حکومت حیدراآباد کی ندمت کی بیقر ارداد منظور کر لی گئی تو بھر غالبًا ان کے لیے حیدراآباد میں کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ حکومت و لیے ہی ترقی پہند مصنفین کی تخریک کو مشتبہ نظروں سے دیکھتی ہے۔ اگر اس کی کھلی ندمت کی گئی تو ممکن ہے وہ انجمن کو غیر قانونی قرار دے دے۔ اپنے حیدراآباد کی دوستوں کے کہنے پر بڑے رہ نے کے ساتھ ہم نے بیہ تجویز واپس لے لی۔ قاضی عبدالغفار اور عثمانیہ یو نیورٹی کے کئی استادوں اور دوسرے بارسوخ بیہ تجویز واپس لے لی۔ قاضی عبدالغفار اور عثمانیہ یو نیورٹی کے کئی استادوں اور دوسرے بارسوخ اوگوں نے ہمیں یہ یعین دلایا کہ وہ اپنے طور پر جوش صاحب کے حیدراآباد میں داخلہ کی ممانعت کے حکم کومنسوخ نہیں ہوا۔ ممانعت کے حکم کومنسوخ نہیں ہوا۔ ممانعت کے حکم کومنسوخ نہیں ہوا۔ اس ایک واقعہ سے ہم کو اندازہ ہوا کہ حیدراآباد کے حکم ان انسانی آزادی کا کس حد

من میں واحد ہے ہم والدارہ ہوا کہ حیرا ہاد سے مراق اس تک احتر ام کرتے تھے اور اُردو ہے ان کی''محبت'' کنٹنی گہری تھی۔

شعر و ادب سے گہرا لگاؤ اور شاعری کا شوق ہماری قوم، علی الخضوص أردو بو لنے، پڑھنے یا لکھنے والے عوام کی ایک نمایاں اور قابل ذکر خصوصیت ہے۔ نمام ان بڑے اور جچوٹے شہروں،قصبوں تک میں جہاں اُردو کی رسائی ہے،ادبی اجمنیں شاعر اورادیب موجود ہوتے ہیں۔ بڑے شہروں، مثلاً کلکتہ، جمبئ، دہلی،عظیم آباد، حیدرآباد،لکھنؤ، اله آباد، لاہور وغیرہ میں تو تقریباً ہر محلے میں ادبی حلقے اور انجمیں موجود ہیں، جن کا کام عام طور ہے وقتاً فو قٹا مشاعرے منعقد کرنا ، اپنے گروہ کے شاعروں کی تعریف اور طرفیداری کرنا ، اور دوسرے گروہوں کے ساتھ نوک جھونگ جاری رکھنا ہوتا ہے۔ اس قتم کی انجمنیں، جن کے نام بھی بڑے بھڑ کیلے ہوتے ہیں (مثلاً بہار ادب، گلزار یخن وغیرہ) بنتی اور ٹوٹی رہتی ہیں۔ان کی اد بی سطح عموماً کچھے زیادہ او کچی بھی نہیں ہوتی ۔ لیکن ان کی تمام خامیوں کے باوجود ان کے ذر بعیہ ہے شعر داد ب کی پہنچ ایک جاندار طریقہ ہے ( بعنی کتابوں اور رسالوں کے علاوہ ) عام لوگوں تک ہوتی ہے۔ رفتہ رفتہ ترتی پندتح کیا ہے اس قتم کی بہت ی انجمنیں اور علقے متاثر ہونے گئے۔ بیہ تاثر مختلف طریقوں ہے ان حلقوں تک پہنچتا تھا۔ ملک کے ان شہروں میں، جہال بری بری ملیں اور کارخانے تھے، یو۔ یی۔ اور بہار کے بہت سے اُردو بولنے والے مزدور بھی کام کرتے تھے۔ان میں کافی تعداد اُردو پڑھے لکھے ورکروں کی بھی تھی۔ یہ لوگ مزدورتح یک میں کھنچے چلے آ رہے تھے۔ ترقی پسندادب ان کے بیدارشعور کا اظہار کرتا تھا۔ وہ اینے محلوں کے مشاعروں اور ادبی محفلوں میں ترقی پسندشعراءاور ادبیوں کو مدعو کرتے تھے۔ وہ خود بھی ترقی پیند شاعری کرنے اور افسانے لکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ان کے علاوہ محلے کے ریڈگ روموں اور ایک کمرے میں مشتمل چھوٹے کتب خانوں میں ترتی پند سیای اخباروں کے ساتھ ساتھ، ترتی پند اد بیوں کی کتابیں اور ترتی پند رسالے بھی خریدے اور رکھے جاتے تھے۔ بہمئی، کلکتہ، کانپور، احمد آباد، میں اس طرح کے کتب خانوں میں کئی بار مجھے جانے کا اتفاق ہوا۔ ان بیدار اور باشعور محنت کشوں نے ہماری اد بی تح یک کو پھیلانے اور مقبول بنانے اور اس کی بشت بناہی کرنے میں بہت بڑا حصہ لیا ہے۔ جب ہماری اد بی کانفرنسیں ہوتی تھیں، تو بھی لوگ اس کے سب سے مشکل کام اپنے ہاتھ میں لے کر انہیں کری خوبی اور ڈسپلن کے ساتھ انجام دیتے تھے۔ بعض مرتبہ جب رجعت پرست حلقوں کی بڑی خوبی اور ڈسپلن کے ساتھ انجام دیتے تھے۔ بعض مرتبہ جب رجعت پرست حلقوں کی طرف سے ہمارے جلوں، مشاعروں اور کانفرنسوں میں زرخرید غنڈوں کے ذرایے گڑ بڑ اور مرف سے ہمارے کی کوشش کی جاتھ انہیں فروکرتے تھے۔ جس زمانہ کا ہم ذکر کررہے ہیں وہ مزدور تح یک کے بڑے بڑھاؤ اور پھیلاؤ مؤروکرتے تھے۔ جس زمانہ کا ہم ذکر کررہے ہیں وہ مزدور تح یک کے بڑے بڑھاؤ اور پھیلاؤ کو کا زمانہ تھا۔ محنت کشوں کی اس علم بیداری اور بالچل سے ہماری تح یک جو عام جمہوری تح یک کا زمانہ تھا۔ محنت کشوں کی اس علم بیداری اور بالچل سے ہماری تح یک جو عام جمہوری تح یک کا زمانہ تھا۔ محنت کشوں کی اس علم بیداری اور بالچل سے ہماری تح یک جو عام جمہوری تح یک کا زمانہ تھا۔ محنت کشوں کی اس علم بیداری اور بالچل سے ہماری تح یک ہو عام جمہوری تح یک کا زمانہ تھا۔ محنت کشوں کی اور وہ بھی نے طریقوں سے بڑھی اور پھیلی۔

دوسرابرا گردہ دانشوروں کا تھا جواس زمانہ میں خاص طور پرتر تی پندادب کی تحریک ہے متاثر ہوا۔ طلباء، یو نیورسٹیوں، کالجوں اور اسکولوں کے نو جوان، معلم، سرکاری اور غیر سرکاری دفاتر میں کام کرنے والے نچلے درمیانی طبقے والے اس زمانہ میں اپنے سیاسی و معاشی حقوق کے لیے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں منظم ہو رہے تھے، ملک ہجر میں زبردست مظاہرے اور ہزتالیں ہو رہی تھیں۔ لوگ اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے دوسرنے محنت کشوں کے ساتھ جدو جبد کر رہے تھے، لاٹھیاں اور گولیاں کھا رہے تھے۔ جیلوں کو جا رہے تھے۔ ترقی پنداوب میں ان کے جذبات کی ترجمانی کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اس گروہ پرتاثر کا انداز ہم کو اس بات سے ہوتا تھا کہ ترقی پندادیب اور شاعر کالجوں اور اسکولوں کے پرتاثر کا انداز ہم کو اس بات سے ہوتا تھا کہ ترقی پندادیب اور شاعر کالجوں اور اسکولوں کے دیا وہ اور ان کی ادبی انجمنوں میں بھی ترقی پندایئی بلائے جاتے تھے۔ کالجوں کے مشاعروں میں بھی ترقی پند شاعری عام طور سے سب سے زیادہ پندکی جاتی تھی۔ ان کے علاوہ ورمیانی طبقے کے لوگوں کی ادبی انجمنوں میں بھی ترقی پنداپئی بلائے جاتے تھے۔ کالجوں کے مشاعروں میں تھی جن تی پند کی جاتی تھی۔ ان کے علاوہ ورمیانی طبقے کے لوگوں کی ادبی انجمنوں میں بھی ترقی پنداپئی حقی والے ان ہی دانشوروں کی گردہ سے پیدا ہورے تھے۔ نے جاتے تھے۔ نے تھے۔ نے تھے۔ نے تھے۔ ان کے علاوہ ورمیانی طبقے تھے۔ نے ترقی پند کھنے والے ان ہی دانشوروں کی گردہ سے پیدا ہورے تھے۔

دیبات کے عوام تک اُردو کے ترقی پسندادب کی رسائی نسبتاً کم بھی۔ وہاں کے عوام تک وہ نا تک ،تظمیں ،کویتا کیں پہنچ رہی تھیں جن میں ہے اکثر (ہندستانی یو لنے والے علاقوں میں) دیباتی بولیوں میں لکھی جاتی تھیں۔ پھر غیر ہندستانی بولنے والے علاقوں میں (مثلاً تیلگو، مرہٹی، ملایالم، پنجابی، بنگالی، علاقوں میں) وہاں کے ایسے ادیب لکھتے تھے جو دیہات کے ہی رہنے والے تھے۔اس کے بیمعنی نہیں ہیں کہ شہروں میں جس ترقی پسندادب کی تخلیق ہوئی تھی وہ دیبات میں پہنچتا ہی نہیں تھا۔ایسانہیں ہے۔ دیبات کا پڑھا لکھا طبقہ اپنی کتابیں اور رسالے اور اخبار شہروں ہے ہی حاصل کرتا ہے۔ دیبات کی منظم جمہوری تحریکیں شہروں ے بھی وابستہ ہوتی ہیں۔شہروں اور قصبوں سے ہی تربیت اور تعلیم حاصل کر کے ملوں، کارخانوں، دکانوں، دفتروں اور فوج ہے روزی کماکر ہزاروں، لاکھوں انسان شہروں ہے ویہات کو جاتے ہیں اور وہاں رہتے ہیں۔ وہ شہر کی تہذیب اور وہاں کا ادب ( کئی برائیوں كے ساتھ ساتھ) ديبات لے جاتے ہيں۔اس زمانے ميں، جب كدملك ميں ساسى بيدارى و بہات میں پھیل رہی تھی، و بہات میں رہنے والے پڑھے لکھے، سیاسی کارکن، طلباء، ٹیچر، روشن خیال زمیندار گھرانوں کے نو جوان ترقی پیند کتابیں، پمفلٹ اور رسالے کافی بڑی تعداد میں خریدتے اور پڑھتے تھے۔ مجھے اس کا اندازہ مختلف طریقوں سے ہوتا تھا۔ پنجاب یا بو۔ لی۔ کے دیبات میں دورہ کرتے وقت کسان کارکنوں کے ہاتھ میں یا ان کے گھروں پر''نیا زمانہ'' کے ساتھ مجھے کیفی اعظمی کی''جھنکار''، مخدوم کی''سرخ سویرا''، سوویت یونین پر اُردو شاعروں کی نظموں کا مجموعہ''سرخ ستارہ''، کرشن چندر کی'' اُن داتا'' وغیرہ بھی نظر آ جاتی تھیں ۔ قومی دارالا شاعت کی کتابوں کی دکانوں پر (جو جمبئی، لا ہور، تکھنئو، اله آباد، وغیرہ میں کھولی گئی تھیں) جب دیبات ہے آئے ہوئے کسان کارکن جاتے تھے تو وہ ساس کتابوں کے ساتھ ادبی کتابوں کے بھی پلندے خرید کر دیہات کو لے جاتے تھے اور ہفتہ وار''نیا زمانہ'' کے سلسلہ میں دیبات سے ہمارے ماس خطوط آتے رہتے تھے۔ ان میں بھی اکثر دوسری کتابوں کے ساتھ ادلی کتابوں اور پیفلٹوں کے آرڈر ہوتے تھے۔

جھے یاد ہے کہ بہمینی میں انجمن کے ایک جلسے میں ایک بار دونوجوان آئے۔ وہ مارے ممبر نہیں تھے اور میں ان کو پہلے ہے نہیں جانتا تھا۔ جلسے کے بعد خود ہی انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ ان میں سے ایک اساعیل کالج ، اندھیری کا بی۔اے کا طالب علم تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے کالج میں سردار جعفری اور میری تقریریں سن چکے ہیں اور انہیں ترتی پہند ادب سے دلچیں ہے۔ ان کے ساتھ ان کے ایک شاعر دوست تھے۔ وہ دونوں مالی گاؤں کے رہنے والے تھے ( جمین بتایا کہ وہاں ترتی پند نوجوان اور بیوں اور طلباء کا ایک گروہ ہے، اور وہ ہے)۔ انہوں نے جمین بتایا کہ وہاں ترتی پندنو جوان اور بیوں اور طلباء کا ایک گروہ ہے، اور وہ

لوگ مالی گاؤں میں ایک اُردو کی ادبی کا نفرنس اور مشاعرہ کرنا چاہتے ہیں۔ بشرطیکہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں۔ مجھے اس میں شک تھا کہ مہاراشر کے بچو بچ میں ایک چیو فے سے شہر میں اُردو کی کا نفرنس کا میاب ہو سکتی ہے۔ گواس کے پہلے بھی بھی اویب اور نشاط مالی گانو ی کے اشعار بعض رسالوں میں نظر آتے تھے۔ ان دونوں نوجوانوں میں دوسرے صاحب خود نشاط تھے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ مالی گاؤں کی بیشتر آبادی کھڈیوں پر کپڑا بنانے والے انسار دستگاروں پر مشتل ہے اور ان کے آباؤا جداد سب بنارس اور مئو وغیرہ سے آکر مالی گاؤں میں بس گئے ہیں۔ مالی گاؤں مہاراشر میں ہوتے ہوئے اُردو بولئے والوں کا شہر گاؤں میں بس گئے ہیں۔ مالی گاؤں مہاراشر میں ہوتے ہوئے اُردو بولئے والوں کا شہر صنعت ایک بخرانی کیفیت میں گرفتار ہے، پھر بھی مہاراشر کے دیبات میں پہنی جانے والی صنعت ایک بخرانی کیفیت میں گرفتار ہے، پھر بھی مہاراشر کے دیبات میں پہنی جانے والی تاجر بھی ہیں۔ اس آبادی میں متمول مسلمان منعت ایک بوئی ساڑیاں زیادہ تر مالی گاؤں کی ہی بی ہوتی ہیں۔ اس آبادی میں متمول مسلمان تاجر بھی ہیں۔ اُردوشعر وشاعری کا وہاں پر جرچا ہے، ادیب مالی گانوی وہاں کے متند باتھ والی منعقد کی جائے۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ تر تی پہند ادیبوں کے تعاون سے مالی گاؤں میں کانفرنس منعقد کی جائے۔

ہمارے ویکھتے ہی ویکھتے اوبی اجھا عول کے شعار میں گئی تبدیلیاں آری تھیں۔ رکی مشاعروں میں بڑی خوشامد درآ مدکر کے ممتاز شاعروں کو مدعو کیا جاتا تھا۔ بغیر سیکنڈ کاس کے آنے جانے کا کرانیہ اور انجھا خاصہ سفر خرج لیے ہوئے شعراء کرام مشاعروں میں جانے کا نام نہیں لیتے تھے۔ پھر آگر ان کی ضیافت یا خاطر داری میں مشاعرہ کے بشظیمین سے کوئی کوتا ہی ہوجائے تو لینے کے دینے بڑجاتے تھے اور یہ روائتیں کوئی الی بری بھی نہیں۔ اس لیے کہ شاعروں کو مشاعروں کے علاوہ اور پوچھتا بھی کون تھا؟ اگر وہ مشاعرہ والے فکم لے لگا کر نفع خوری کریں اور غریب اور مفلس شاعروں کواس آمدنی میں سے بچھے حصول جائے تو یہ ان کا خارجی کریں اور غریب اور مفلس شاعروں کواس آمدنی میں سے بچھے حصول جائے تو یہ ان کا خواب تھا، اور نہ ہم ان سے اس کی تو قع کرتے تھے۔ ہم میں سے اس سلسلہ میں مشکل ان چند کھا، اور نہ ہم ان سے اس کی تو قع کرتے تھے۔ ہم میں سے اس سلسلہ میں مشکل ان چند کوئی کوئی ہوئی آئی تھی جو پرانے طرزوں کے عادی تھے۔ لیکن پچھے ہمارے ماتھ کے کھا ظ سے، پچھڑ میں ان گاؤں کو جبین ہوئی طرح کی زخمتیں برواشت کرئی جعفری، کینی اعظمی، تجافظہیر وغیرہ) ان میں ساغر نظامی بھی شیحے۔ تیسرے دوجہ کا سفر تھا اور بہت سے جعفری، کینی اعظمی، تجافظہیر وغیرہ) ان میں ساغر نظامی بھی تھے۔ تیسرے دوجہ کا سفر تھا اور بہت سے صاحب مسکرا کر برداشت کر گئے، ریل میں زیادہ بھیڑ نہیں تھی، دن دن کا سفر تھا اور بہت سے صاحب مسکرا کر برداشت کر گئے، ریل میں زیادہ بھیڑ نہیں تھی، دن دن کا سفر تھا اور بہت سے صاحب مسکرا کر برداشت کر گئے، ریل میں زیادہ بھیڑ نہیں تھی، دن دن کا سفر تھا اور بہت سے صاحب مسکرا کر برداشت کر گئے، ریل میں زیادہ بھیڑ نہیں تھی۔

دوستوں کا ساتھ تھا۔ لیکن مالی گاؤں میں ہم لوگ ایک ایسے کمرے میں تھہرائے گئے جو نیا بنا ہوا، اور وسیع تو تھا لیکن جس کے بالکل چوکھٹ پر سے ایک کافی بد بو دار نالہ گزرتا تھا۔ سونے کے لیے پلنگ بھی نہیں تھے۔ ہم میں سے اکثر جمبئی میں رہ کر زمین پر سونے کے عادی ہو گئے تھے۔ لیکن ساخر بے چارے کو دراصل بڑی ہی تکلیف ہوئی۔ پھر بھی وہ ان' مصائب' پر تھوڑا بہت احتجاج کرکے برداشت کرلے گئے۔ ہمارے مالی گاؤں کے دوستوں کا خلوص اور محبت، ہم سب کوحتی الامکان آ رام پہنچانے کی کوشش، اور سب سے بڑھ کران کی ترقی پنداوب اور ترقی پند خیالات کو مالی گاؤں میں مقبول بنانے اور پھیلانے کی خواہش ایسی تھی، جس کا ترقی پند خیالات کو مالی گاؤں میں مقبول بنانے اور پھیلانے کی خواہش ایسی تھی، جس کا احساس کرکے چھوڈی چھوڈی جسمانی تکلیفوں کی طرف خیال بھی کرنا ابتذال اور چھچھورا پن معلوم ہوتا تھا۔

موسم برسات کا تھا اور مالی گاؤں کی ٹاؤن ایر یا کونسل بھی ہمارے ملک کی تمام دوسری میونسپلٹیوں کی طرح سر کول کی مرمت، برساتی یانی کی نکای اور صفائی کو معاشرتی زندگی کے غیرضروری صیغے مجھتی تھی۔ اس لیے ہر چہار طرف گھٹنوں گھٹنوں کیچڑ تھا۔ ہماری کانفرنس مالی گاؤں کے ایک نئے سنیما ہال میں منعقد ہوئی، جس کا نیا ہونا اس سے ثابت تھا کہ وہ لکڑی اور ٹین کا ایک ایبا ڈھانچہ تھا جو حجیت کی طرف سے اور کتاروں پر کھلا زیادہ اور بند کم تھا۔ ببرعال اس میں چند تخت اور میزوں کو رکھ کر ایک ڈائس بنا دیا گیا تھا اور لاؤڈ سپیکر بھی نصب تھا۔ یہ ہمارے لیے کافی تھا۔ مجمع کی اکثریت مالی گاؤں کے کپڑا بنانے والے دستکاروں اور ان کے بچول پرمشمل تھی۔ ظاہر ہے کہ ادبی مقالوں کے پڑھنے کی وہاں پر کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میں اینے دل میں سوچتا رہا کہ اس چھوٹے سے شہر میں پانچ سو ، ہزار آ دمی آخر کس خیال سے اور کیا توقع لے کرہمیں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ ان کی ایک خواہش تو ظاہر ہے تفریح اور دلچیں کی ہوگی، مشاعروں کی روایت ہمارے ہاں بہت پرانی ہے۔لیکن وہ ترقی ببندی کے بارے میں بھی جانتا جاہتے ہوں گے، اور ان کے دلوں میں بیدا مید بھی ہوگی کہ ان اوگوں کے شعراورادب میں شاید ایسی با تیں بھی ہوں گی جن میں انہیں اپنے دکھوں، اپنی بے نام آرزوؤں اور زندگی کو بہتر بنانے کی تمناؤں کی تصویرِ نظر آئے۔معلوم نہیں جب میں نے اور ہمارے دوسرے مقرروں نے تقریریں کیں، تو ہم اپن تحریک کے مقاصد انہیں بتا کراپے کوان کا اور ان جیسے دوسرے محنت کشوں کا ترجمان اور خادم ثابت کرنے میں کامیاب ہوئے یا تہیں؟ البته دو باتوں کا مجھے یقین ہے۔ ایک تو یہ کہ خود ہم نے ان لوگوں کے قریب آکر، جن کی زندگی اور جن کے بلند جمہوری مقاصد کی تر جمانی کے ہم دعویدار تھے، اپنے خیالات اور نظمیں ان کے سامنے پیش کرکے ذبئی اور روحانی قوت حاصل کی۔ ہمارے حوصلے ہو ہے اور اپنی اوبی مسائل کی اچھائیاں اور ان کی کمزور یوں کا ہمیں پہلے کے مقابلے بیس زیادہ بہتر احساس ہوا۔ دوسرے یہ کہ ہمارے شاعروں (کیفی اعظمی، سردار جعفری، ساتر وغیرہ) کی وہی نظمیس عوام بیس سب سے زیادہ ببند کی جاتی ہیں جوسیاس، جمہوری یا انقلا بی خیالات کا اظہار صاف، براہ راست اور پراٹر طریقہ ہے کرتی ہیں۔ غنائیہ غزلیس اب بھی جاذبیت رکھتی تھیں، عشق و محبت کی واردات کا بیان دلوں کو برما تا تھا۔ لیکن مشاعروں میں ترثیب اور حرارت ان اچھی نظموں سے زیادہ بیدا ہوتی تھی، جن میں شاعرظلم کرنے والوں پر ضرب لگاتے تھے، اچھی نظموں سے زیادہ پیدا ہوتی تھی، جن میں شاعرظلم کرنے والوں پر ضرب لگاتے تھے، ریاکاریوں کی پول کھولتے تھے، جمہور کی اصلی حالت کا موثر بیان کرتے تھے۔ اتحاد، عمل اور میاکاریوں کی پول کھولتے تھے، جمہور کی اصلی حالت کا موثر بیان کرتے تھے۔ اتحاد، عمل اور خوالی اور انصاف کا دور دورہ وہ بوگا۔

اس خیال کی تقیدیق صرف مالی گاؤں کے ہی ایک مشاعرے ہے نہیں بلکہ اور بہت ے مشاعروں اور ادبی محفلوں میں ہمارے تجربہ سے ہوتی تھی۔ ہمبئی میں پنجابی مسلمانوں کی ایک انجمن ہر سال بڑے دھوم دھام ہے''ہفتۂ اقبال'' مناتی تھی، جہاں مبارک علی فنخ علی خاں قوال کی قوالی بھی ہوتی تھی۔ا قبال کا سہارا لے کر رجعت پیندفتم کی تقریریں بھی (سوا ان موقعوں کے جب دو ایک قابل اور روشن خیال لوگوں، مثلاً ڈاکٹر ذاکر حسین کو اقبال کی شاعری پر تقریر کرنے کے لیے مدعو کیا گیا تھا) اور ایک بڑا آل انڈیافتم کا مشاعرہ۔ان تمام تقریبوں کے منتظمین جن میں ہے بیشتر بڑے سرکاری ملاز مین تھے، ترقی پہندادب کی تحریک ے بخت متنفر تھے۔لیکن اب بمبئی میں مشاعرہ کرنے کے لیے ان کے لیے بیہ ناممکن ہو گیا تھا کہ چند ترقی پند شاعروں کو اپنے مشاعروں میں شرکت کے لیے مدعو نہ کریں۔ جوش ملیح آبادی کی حیثیت نو خیراتن او نجی تھی کہ اُردو کے کسی بھی مشاعرہ میں جس میں سارے ملک ے شاعر بلائے جا ئیں، ان کو نہ مدعو کرنا (یا حکر مراد آبادی کو نہ بلانا) گویا اس کو بن دلہا کی بارات بنا دینا تھا۔ پھر بھی ہم کو بیا فواہیں سائی دیتی تھیں کہ ماہر القادری صاحب اس کی پوری کوشش کررے ہیں کہ جوش کو اس بنا پر، کہ وہ ماہر صاحب کے خیال کے مطابق ملحد اور بے وین ہیں،مسلمان اپنے کسی اجتماع میں مدعو نہ کریں۔لیکن مسلمان ہوں یا کسی بھی قوم کے عوام ..... وہ بے دینوں کے مقابلہ میں بے ایمانوں سے زیاہ نفرت کرتے ہیں..... اور مشاعروں سے علی الخصوص وہ اس کی تو قع کرتے ہیں کہ جھوٹ،ظلم،حماقت اور ریا کاری پر بدر لغ حملے کریں۔فاری اور اُردو کے شاعروں نے صدیوں سے ظالم امراء، راشی محتب، جاہل ملاً اور ریا کار زاہد اور شخ کی قلعی کھولی ہے اور زندہ دل اور حق پرست عوام سے خراج خسین حاصل کیا ہے۔

بہرحال ان خالص "اسلامی" مشاعروں میں جوش صاحب کا مرعو کیا جانا کوئی غیر معمولی بات نہ تھی۔ وہ ایک طرح سے ناگزیر تھا۔ تبجب کی بات بہتھی کہ ان میں نوجوان ترقی پیند شعراء سردار جعفری، کیفی اعظمی، مجروح ، ساتر وغیرہ بھی مدعو کیے جاتے تھے۔ تین سال تک میں نے ان مشاعروں میں شرکت کی۔ چار پانچ ہزار آ دمیوں کے بروے مجمع میں ہمارے یہ شاعر اور ان کی سیاس نظمیس اتنی مقبول ہوتی تھیں کہ اساتذہ کے علاوہ (جوش، جگر، حفیظ جالندھری) اور کسی کوشاید ہی اتنا پسند کیا جاتا ہو۔ مجمع کی طرف سے بار بار مطالبہ ہوتا کہ جالندھری) اور کسی کوشاید ہی اتنا پسند کیا جاتا ہو۔ مجمع کی طرف سے بار بار مطالبہ ہوتا کہ انہیں ایک سے زیادہ نظمیس پڑھنے کا موقع دیا جائے۔ لیکن منظمین مشاعرہ کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ انہیں کم از کم وقت ملے۔ پھر وہ ان تم یہ بھی درخواست کرتے کہ زیادہ "سخت" نظمیس نہ پڑھیں۔ لیکن حاضرین مشاعرہ ان تمام شرائط کے پابند نہ تھے اور وہ اصرار کرتے نظمیس نہ پڑھیں ۔ لیکن حاضرین مشاعرہ ان تمام شرائط کے پابند نہ تھے اور وہ اصرار کرتے نظمیس نہ پڑھیں ۔ لیکن حاضرین مشاعرہ ان تمام شرائط کے پابند نہ تھے اور وہ اصرار کرتے کہ زیادہ سے اپنی مرضی منواکر دم لیتے۔

اس صورت حال ہے جمیں خوشی اور اطمینان اور ماہر القادری صاحب اور ان کے جم خیال رجعت پرستوں اور ترتی پیند تحریک کے مخالفوں کو بخت تکلیف اور کوفت ہوتی تھی۔ عام طور ہے مشاعرہ کے بعد ترتی پیندوں کی مخالفت میں چند اخباروں اور رسالوں میں اس مخالف حلقہ کی طرف ہے ضروری مضامین شائع کے جاتے تھے، جن میں وہی پرانے الزام بار بار دہرائے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ راجہ صاحب محمود آباد، جواس زمانہ میں آل انڈیا مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کے مجر تھے اور ساتھ ہی ساتھ جماعت اسلامی قسم کی ایک تنظیم قائم کرنے کی کورکنگ کمیٹی کے مجر تھے اور ساتھ ہی ساتھ جماعت اسلامی قسم کی ایک تنظیم قائم کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، بمبئی تشریف لائے۔ ان دنوں موصوف کا جوش ایمانی پورے خباب پر تھا اور سنے میں آیا تھا کہ محمود آباد میں اپنے عالیان قصر ہے باہر انہوں نے ایک تجر ہوایا ہے، جہاں بیٹھ کر عبادت و قر آن خوانی کرتے رہتے ہیں اور اس ہے جو وقت پیٹا ہے بخوایا ہے، جہاں بیٹھ کر عبادت و قر آن خوانی کرتے رہتے ہیں اور اس ہے جو وقت پیٹا ہے مہئی مرز احیور بیگ (جن کی سیاست حالات کے ساتھ ساتھ بدلتی تھی اور جو حبیب ہستی تھیم مرز احیور بیگ (جن کی سیاست حالات کے ساتھ ساتھ بدلتی تھی اور جو طبابت اور دواسازی کے ساتھ شاعری کی میاست حالات کے ساتھ ساتھ بدلتی تھی اور جو طبابت اور دواسازی کے ساتھ شاعری کا مجمی شوق رکھتے تھے ) کے ساتھ ساتھ برلتی تھی اخباس جلسہ منعقد کیا جس کا مقصد مسلمانوں کو تی کی سیاست حالات کے ساتھ اگی اخبار میں طبابت اور دواسازی کے ساتھ ساتھ ایک انہ براتی کی اطلاع اس وقت ہوئی جب اس کی تفصیلی روداد ہم نے بمبئی کے ایک مسلم لیگی اخبار میں

روسی - اس جلسه پیس (جمیس بعد پیس پیته چلا) حاضری تو شاید بیاس آدمیوں سے زیادہ کی نہ محقی، لیکن اس کی روداد اس اخبار کے تین، چار کالموں بیس پیمیلی ہوئی تھی۔ زبان کو خراب کرنے کے الزام سے لے کرفیاشی اور کفرتک کا الزام اس بیس ہم پر لگایا گیا اور آخر بیس ہمیس کا فرقر ار دے کر مسلمانوں ہے ہمیں بائی کاٹ کرنے اور قبل تک کر دینے کے لیے کہا گیا۔ جھے ان حضرات کے اس غیظ و خضب اور اس طرح جامہ سے باہر ہوجانے پر کافی تعجب ہوا، اور خاص طور پر اس وجہ سے کہ ان تینوں صاحبوں سے میرے ذاتی تعلقات گوری تھے لیکن اور خاص طور پر اس وجہ سے کہ ان تینوں صاحبوں سے بھی میہ حضرات اچھی طرح ملتے جلتے پر بھی کافی خوش گوار تھے۔ دوسرے ترقی پندوں سے بھی میہ حضرات اچھی طرح ملتے جلتے سے ۔ لیکن تعصب اچھے اچھوں کو اندھا اور بداخلاق بنا کر ان سے غیر انسانی حرکتیں کروا دیتا تھے۔ لیکن تعصب الجھے اچھوں کو اندھا اور بداخلاق بنا کر ان سے غیر انسانی حرکتیں کروا دیتا ہے۔ جب اہل افتد ار اور ان کے ہوا خواہ محمول کرتے ہیں اور اپنے استحصالی اعمال پر پر دہ ہدت ہوں ہو وہوکہ دے کر اپنا مطبع اور طرفدار بناتے ہیں اور اپنے استحصالی اعمال پر پر دہ بعد سے بھران کے پاس سوا اختر ا، دروغ اور تشدہ کی دھمکیوں کے نئی ترقی پند قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور کون سا وسیلہ رہ جاتا ہے؟ رجعت اور ترقی کی اس نگر میں وضعداری، کرنے کے لیے اور کون سا وسیلہ رہ جاتا ہے؟ رجعت اور ترقی کی اس نگر میں وضعداری، کرنے کے لیے اور کون سا وسیلہ رہ جاتا ہے؟ رجعت اور ترقی کی اس نگر میں وضعداری، کرنے تا تعلقات، دوتی یا قرابت کیے سمامت رہ عتی ہے؟

اس ناشائستہ اشتعال انگیزی کا جواب دینا ہمارے لیے ضروی تھا۔ اس لیے بھی کہ خود ہمارے کی تو جوان رفیق غصے سے لال پہلے ہور ہے تھے۔ آپس میں مشورے کے بعد ہم نے سطح کیا کہ ہم ایک نظمتم کا ادبی اجتماع کریں۔ اس میں ترتی پندشعراء اپنا کلام سنائیں۔ کرشن چندراوراحجرعباس اپنے افسانے پڑھیں اورایک مختصر مقالہ ترتی پندادب کی تخریک کا غراض و مقاصد کی وضاحت کرتے ہوئے اس اجتماع میں پیش کیا جائے۔ انجمن کو اور ''نیا ادب' کو روپیہ کی بھی ضرورت تھی۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم اس اجتماع میں وارٹ میں داخلے کا نکت لگا ئیں، اور چراگر فضا سازگار ہوتو حاضرین سے بھی چندہ جمع کریں۔ اگر ہمیں داخلے کا نکت لگا ئیں، اور چراگر فضا سازگار ہوتو حاضرین سے بھی چندہ جمع کریں۔ اگر ہمیں داخلے کا نکت لگا ئیں، اور چراگر فضا سازگار ہوتو حاضرین سے بھی چندہ جمع کریں۔ اگر ہمیں خوانی بین کا درو تو از حلقوں پر ہمارے خلاف پروپیگیٹر ہوگی تو یہ بات خابت ہو جائے گی کہ جمیئی کے اُردو تو از حلقوں پر ہمارے خلاف پروپیگیٹر ہوگی اگر نہیں ہوا ہے اور ہماری تح کیک میں وہ نہ صرف دلچیں لیتے ہیں بلکہ خلاف پروپیگیٹر ہوگا کوئی اگر نہیں ہوا ہے اور ہماری تح کے میں وہ نہ صرف دلچیں لیتے ہیں بلکہ خلاف پروپیگیٹر ہوگی اگر نہیں ہوا ہے اور ہماری تح کے میں وہ نہ صرف دلچیں لیتے ہیں بلکہ خلاف پروپیگیٹر ہوگی اگر نہیں ہوا ہے اور ہماری تح کے میں وہ نہ صرف دلچیں لیتے ہیں بلکہ خلاف پروپیگیٹر ہوگی اگر نہیں بھا اور تھاری تح کے بھی خواباں ہیں۔

جمینی کے ایک مرکزی مقام''انجمن اسلام ہائی اسکول'' کے خوبصورت ہال میں بیہ ادبی اجتماع ہوا۔ داخلہ ککٹ صرف آٹھ آنے کا تھا۔ پہلے ہمارا خیال تھا کہ ٹکٹ ایک روپیہ کار محیس۔لیکن ہمارے ادب کے شوقین مزدور رفیقوں نے تخفیف پر اصرار کیا۔اس لیے اے کم کرنا پڑا۔ اس اجھاع میں کوئی دو ڈھائی سوکی حاضری رہی ہوگی۔ ساتھ، مجروت ، ساتھ، ہجاز، سردار جعفری، کیتی، رفعت سروش، نیاز حیدر (جو نام مجھے یاد ہیں) کو سفنے کے لیے استے آدمیوں کا جمع ہو جانا کوئی خاص بڑی کا میابی تو نہ تھی، لین ہمیں دراصل فکر اس کی تھی کہ ابھی سک بڑے جلوں میں افسانہ سنانے کا تجربہ نہیں کیا گیا تھا۔ لوگ اے پند کریں گے یا نہیں؟ مجھے اب یاد نہیں کہ وہ کون سا افسانہ تھا جو کرشن چندر نے پڑھا، لیکن اس کے پڑھے باوجود کرشن کی آواز کافی آہت تھی اور اس میں انجی تک محسوس کرسکتا ہوں۔ لاؤڈ اسپیکر کے باوجود کرشن کی آواز کافی آہت تھی اور اس میں اُتار چڑھاؤ بھی بہت ہی خفیف سا تھا۔ وہ کوئی بوجو اور کہا نہیں تھی سے جہتے پر مکمل سکوت طاری بارہا۔ ایسا سکوت جس میں لوگوں کے سانس لینے تک کی آواز سائی دیتی تھی۔ لیکن جب وہ کہائی ختم کرکے بالکل چھپے کی صف میں جا کر بیٹھ گئے تو یکا کیک لوگ جیسے چونک گئے اور پھر کہائی ختم کرکے بالکل چھپے کی صف میں جا کر بیٹھ گئے تو یکا کیک لوگ جیسے چونک گئے اور پھر کہائی ختم کرکے بالکل چھپے کی صف میں جا کر بیٹھ گئے تو یکا کیک لوگ جیسے چونک گئے اور پھر کہائی ختم کرکے بالکل چھپے کی صف میں جا کر بیٹھ گئے تو یکا کیک لوگ جیسے چونک گئے اور پھر طریق سے زندہ کرکے بالکل چھپے کی صف میں جا کر بیٹھ گئے تو یکا کیک دوایت کو ایک نئے عوامی، اجھا گی طریق سے زندہ کرنے کا پہلا قدم اٹھاں ہے ماسان گوئی کی روایت کو ایک نئے عوامی، اجھا گی طریق سے زندہ کرنے کا پہلا قدم اٹھاں کے سانے بیش کرتے تھے۔ اب ہم افسانوں کو بھی بڑے جا جملوں میں بڑھ کرعوام سے ایک نیا قربی تعلق قائم کر سکتے تھے۔ اب ہم افسانوں کو بھی بڑے جا جو جا سے بھی تھے۔

جلے کے خاتے کے کچھ پہلے میں نے حاضرین سے چندے کی اپیل کی۔ مکٹوں کے فروخت سے ہمیں شاید سو ڈیڑھ سورو ہے ہی ملے تھے جو ہماری تو تعات سے کم تھے۔ لوگوں نے ایک ایک، دو دو رو پیے، اٹھیاں، چونیاں دینا شروع کیں اور اس طرح سورو پے کے قریب اور جمع ہوگے۔ میراتی ہی اس جلے ہیں موجود تھے۔ ہم سب جانے تھے کہ ان کی مالی حالت کافی خراب تھی۔ لین انہوں نے اپنی جیب سے دی رو پید کا نوٹ نکال کر چندہ کی جمولی ہیں ڈال دیا اور خود لوگوں سے زیاہ چندہ دینے کی اپیل کی۔ ہم سب میراتی کی اس حاوت سے بہت متاثر ہوئے۔ اس لیے کہ وہ ہمیشہ اس کا بھی اعلان کرتے رہتے تھے کہ وہ حاول طور پر ہم سے اختلاف کرتے ہیں۔ متمول لوگوں میں اس اجتماع میں شریک ہوئے والوں میں صرف اداکارہ زگس اور جدن بائی تھیں۔ جو بہت ہی سادہ کیڑے پہنے ہوئے ایک دالوں میں صرف اداکارہ زگس اور جدن بائی تھیں۔ جو بہت ہی سادہ کیڑے ہوئے ایک کنارے میٹھی تھیں۔ چا وقت انہوں نے کافی بڑی رقم معذرت کے ساتھ ہماری جھولی میں کنارے میٹھی تھیں۔ چوشاید باقی سب لوگوں کی دی ہوئی کل رقم معذرت کے ساتھ ہماری جھولی میں ڈال دی، جوشاید باقی سب لوگوں کی دی ہوئی کل رقم کے برابرتھی۔ میں نے اپنے دل میں ماہرالقادری، راجہ صاحب مجود آباد اور حکیم مرزا حیور بیگ کا شکرید ادا کیا۔ اگر انہوں نے ہم

پرائی خاص نظرعنایت نہ کی ہوتی تو ہم نہ اتنا کامیاب اور دلجیپ جلسہ کرتے اور نہ انجمن کے لیے اتنی بہت می رقم جمع کرتے۔ (سعادت حسن منٹو نے تھیم صاحب کا نام مرزا'' بینڈ بیک' رکھ دیا تھا۔ بینام ان سے بری طرح جبک گیا اور عام طور پرلوگ انہیں ای نام سے یاد کرنے لگے۔)

ملک کی عام جمہوری تحریک کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہمارے ترقی پند ادب کی تحریک عوام میں مقبول ہوئی، ای تناسب سے رجعت پرست عناصر (جن میں فرقہ پرست سے نمایاں تھے) کا غصہ بھی ہمارے خلاف بڑھتا جاتا تھا۔ وطن کے عوام سے ہمارا پیغام، اتحاد، باہمی آشتی، ترجم، تہذیب، سامراج اور جمہوریت کے دشمنوں کے خلاف جدوجہد کا اور ان کا باہمی منافرت اور سامراج سے مجھوتے اور دوی کا پیغام تھا۔ جوش صاحب نے اس زمانہ میں ایک طویل سیای نظم کھی جو مادر وطن اہل وطن، اور ملک کی بڑی سیای جماعتوں سے خطاب کرتی ہے۔ لکھنؤ میں ترقی لیندوں نے ایک خاص جلسۂ عام کیا جس میں جوش صاحب نے بینظم بڑے سیندومد کے ساتھ پڑھی۔ عام لوگوں میں بینظم بہت مقبول ہوئی لیکن صاحب نے بینظم بڑے شدومد کے ساتھ پڑھی۔ عام لوگوں میں بینظم بہت مقبول ہوئی لیکن صاحب نے بینظم بڑے شدومد کے ساتھ پڑھی۔ عام لوگوں میں بینظم بہت مقبول ہوئی لیکن صاحب نے بینظم بڑے جو ہندومسلم عوام کے جمہوری اتحاد کے مخالف تھے۔

 کہ کانفرنس کے اخراجات اور اجمدآباد کی انجمن کے ضروری مصارف کے بعد کانفرنس اور مشاعرے سے جورقم جمع ہووہ مرکز کو دی جائے تا کہ ہم ''نیا ادب'' کو با قاعدگی ہے نکال سکیس اور اے بہتر بنا سکیس۔ ہمتی ہے جوش اور اے بہتر بنا سکیس۔ احمدآباد والوں نے ہماری شرطیس بخوشی قبول کیس۔ ہمبئی ہے جوش صاحب، مجاز، ممتاز حسین، کرشن چندر، حمید اختر، کیفی، مجروح، ساحر، سردار جعفری، نیاز حیدر، اور بیس کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے۔ ممکن ہے اور بھی چندآ دی رہے ہوں لیکن اب مجھے اور بھی چندآ دی رہے ہوں لیکن اب مجھے ان کے نام یاد نہیں۔

کانفرنس کے لیے احمد آباد کا سب سے اچھا اور خوبصورت بنا ہوا ہال منتظمین نے میں اسپلی سے کراید پرلیا تھا۔ یہ بھی بغیر نخالفت کے نہیں ہو کا۔ احمد آباد کی میں پلی بیس کا گریس والوں کی اکثریت تھی۔ انہیں ہمیں ہال دینے پر کوئی اعتراض نہیں تھا لیکن بعض مسلم لیگی عناصر نے اس کی مخالفت کی۔ انہوں نے کا گریس کا دشن ہونے کے باوجود ان کے ساتھ ساز باز شروع کی اور کہا کہ ترقی پیند مصنفین کی کانفرنس کے عام مسلمان خلاف ہیں۔ کانفرنس سے نقض امن کا خطرہ ہے۔ اس لیے ہال ہمیں نہ دیا جائے۔ ان کی اس دھمکی سے کام نہیں چلا۔ بعض دوسرے زیادہ تجھدار مسلمانوں نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا، اور بالآخر کانفرنس کے بعض دوسرے زیادہ تجھدار مسلمانوں نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا، اور بالآخر کانفرنس کے لیے ہال مل گیا۔ اب شہر میں بیا افوا ہیں اڑائی جانے گئیں کہ مسلم لیگی کانفرنس کو تو ڈ دیں گے۔ لیے ہال مل گیا۔ اب شہر میں بیا افوا ہیں اڑائی جانے گئیں کہ مسلم لیگی کانفرنس کو تو ڈ دیں گے۔ اس میں مار پیٹ ہوگی، لوگوں کو اس میں شریک نہ ہونا جاہے وغیرہ۔

گواس کانفرنس میں بھی داخلہ کھٹ سے تھا۔لیکن ہم جب ہال میں داخل ہوئے تو وہ کھیا تھے بجرا ہوا تھا۔ اس میں آٹھ سو، ہزار کے قریب آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہتی ہے کوئی کری خالی نہ تھی۔ بہت سے لوگ کھڑ ہے ہوئے بھی تھے۔ اس بال میں جس کا ڈائس بالکل تھیئر کے اپنے کی طرح بنا ہوا تھا، اور ہمارے احمد آباد کے نشطین نے فضب سے کیا ہوا تھا کہ ڈائس کے اپنے کی طرح بنا ہوا تھا، اور ہمارے احمد آباد کے نشطین نے فضب سے کیا ہوا تھا کہ ڈائس کے کنارے پر وفلکٹر وں والی زمنی روثنی (فٹ لائٹ) لگا دی تھی، جس کی وجہ ہے ہم لوگوں پر جو باہر سے آئے تھے اور اسٹیج پر دو لائنوں میں بٹھائے گئے تھے، تھیئر کے ایکٹروں کی طرح تیز روثنی پڑ روثنی پڑ رہی تھی۔ ہزاروں آٹھوں کی زد میں مسلسل کی گھٹے تک رہنا و سے بھی تکلیف دہ ہے۔میرے خیال میں ہم میں شاید ہی کوئی ایسا رہا ہو جے لیڈر شم کے لوگوں کی طرح اپنی مائن کا شوق رہا ہو۔ پھر رہ مجمع ہمارے لیے اجبنی تھا۔زیادہ سے زیادہ ہم میں سے چند کے ماموں سے بعض لوگ واقف رہے ہوں۔ بوش، کرشن چندر، مجاز کی صورتیں ہی و کھنے بہت ناموں سے بعض لوگ واقف رہے ہوں۔ بوش، کرشن چندر، مجاز کی صورتیں ہی و کھنے بہت ناموں سے بعض لوگ واقف رہے ہوں۔ یوش، کرشن چندر، مجاز کی صورتیں ہی و کھنے ہیں۔ سے لوگ آگے ہوں گرف ہے کہ کھٹ لے کر اسٹے بہت آدی وہاں پر جمع ہو گے ہیں۔ شاعروں سے کتی مجبت کرتی ہے کہ کھٹ لے کر اسٹے بہت آدی وہاں پر جمع ہو گے ہیں۔

مجھے خیال آیا کہ اس مجمع میں ہمارے بہت سے مخالف بھی ہوں گے۔ ہمارے احمدآ باو کے دوستوں نے (وارث علوی بہم ، قادری وغیرہ جو کانفرنس کے نشطیین میں سے بھے) ہمیں بتایا تھا کہ بعض حلقوں کی جانب سے کانفرنس میں گڑ برد کرکے اسے توڑ دینے کی دھمکی برابر جاری ہے ، اور حالانکہ وہ مجھے بھی یقین ولاتے رہے کہ مخالف کچے بھی نہیں کر عیس گے، لیکن جاری ہے ، اور حالانکہ وہ مجھے بھی یقین ولاتے رہے کہ مخالف کچے بھی نہیں کر عیس گے، لیکن ان کی گھیرا ہے جھیائے نہیں چھی تھی۔ کیا ہم اپنے دوستوں اور خیرا ندیشوں کی تو قعات پوری کر عیس گے؟ کیا وہ ہمارے شعر و ادب ، ہماری گفتار ، اور ہمارے کردار کے اس مظاہرے سے مطمئن ہوں گے؟ ہمارے مخالف کانفرنس میں کیا رویہ اختیار کریں گے؟

پہلے دن کا نفرنس کوئی ڈھائی تین گھنٹے رہی۔اس دن کے صدر غالباً کرش چندر تھے۔
ان کا خطبہ سکر یٹری کی رپورٹ اور پھر اس کے بعد چند شاعروں کی نظمیس ، اور بس .....
دوسرے دن میں صدر تھا۔ اس دن کے پر گرام میں ممتآز حسین اور حمید اختر کے مقالے اور سردار جعفری کی تقریر اقبال کی شاعری پر تھی۔آخر میں چند شاعروں کونظمیس سنانی تھیں۔ جب سردار چعفری کی تقریر اقبال کی شاعری پر تھی۔آخر میں چند شاعروں کونظمیس سنانی تھیں۔ جب کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں کافی تناؤ تھا۔ میں جب صدارتی تقریر کر چکا تو جعفری کی تقریر شردع ہوئی۔ جعفری بہت اچھے مقرر ہیں۔ان کی تقریر میں روانی اور جوش ہوتا ہوا ور ان کی دلیلیں منطق ہوتی ہیں۔ جب وہ کوئی پندرہ منٹ تک بول چکے اور معلوم ہورہا تھا کہ مجمع ان کی دلیلیں منطق ہوتی ہیں۔ جب وہ کوئی پندرہ منٹ تک بول چکے اور معلوم ہورہا تھا کہ مجمع ان کی تقریر سے متاثر ہورہا ہے، تو مجمع کے درمیان سے ایک صاحب ایک دم گھڑ ہے ہو گئے اور بڑے ہوگئے کے درمیان سے ایک صاحب اقبال کو غلط رنگ میں اور بڑے بیا انداز میں چلا چلا کر کہنے گئے کہ ..... وجعفری صاحب اقبال کو غلط رنگ میں اس تقریر کو سنانہیں جائے۔ ہیں۔ان کی تقریر سے اقبال کی اسلامی روح ہے چین ہوگے۔ ہم اس تقریر کو سنانہیں جائے۔'

یہ حضرت مقامی مسلم لیگ کے بہت سرگرم لیڈرول میں سے تھے۔ پستہ قد، بہت و بلے پہلے، سیاہ فام، سونے کی کمانی کی عینک لگائے ہوئے اور سر پراپنے سر ہے بھی بڑی سیاہ بالوں کی ٹو بی اوڑھے ہوئے۔ تین چار صاحبوں نے ان کی جمایت میں ''نعرہ گئیسر اللہ اکبر' بلند کیا۔ دوسری طرف جمع میں بہت سے لوگوں نے غصہ میں آکر چلا نا شروع کیا۔۔۔۔'' بعیشہ جاؤ!'' جعفری کی تقریر رک گئی۔ میں فورا کھڑا ہوگیا اور سب سے خاموش ہوجانے کی درخواست کی۔ چرمیں نے ان صاحب سے کہا کہ'' جعفری صاحب ہمارے پروگرام کے کی درخواست کی۔ چرمیں نے ان صاحب سے کہا کہ'' جعفری صاحب ہمارے پروگرام کے مطابق تقریر کر رہے ہیں۔ اس کا پہلے سے اعلان کیا گیا تھا۔ یہاں پراکٹر لوگ ان کی تقریر مطابق تقریر کر رہے ہیں۔ اس کا پہلے سے اعلان کیا گیا تھا۔ یہاں پراکٹر لوگ ان کی تقریر مطابق تقریر کر رہے ہیں۔ البتہ بعض لوگوں کوان کے نقطۂ نظر پر اعتراض ہوسکتا ہے، جیسا بھی خفے کے لیے آئے ہیں۔ البتہ بعض لوگوں کوان کے نقطۂ نظر پر اعتراض ہوسکتا ہے، جیسا

کہ آپ کو ہے۔جعفری کی تقریر کے بعد میں آپ کوموقع دینے کے لیے تیار ہوں کہ آپ بھی یہاں آکر اپنا نقط نظر پیش کریں۔لیکن ان کی تقریر کے درمیان غل مجانا ٹھیک نہیں ہے۔اگر آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ لوگ جلسہ سے باہر جا کتے ہیں۔" مجمع پر خاموشی طاری ہوگئی۔ وہ صاحب کچھ بڑ بڑا کر خاموش ہو گئے ،جعفری نے تقریر دوبارہ جاری کی۔ا قبال ،ان کی شاعری اور ان کا فلسفہ، جعفری کا مرغوب موضوع ہے۔ بھی کبھی تو ہم بھی جعفری کی ا قبالیات سے عاجز آجاتے تھے۔ اب اس اعتراض کے بعد تو انہوں نے اور بھی جوش میں آ كرتقرير كى - اقبال كا بهت ساكلام انبيس ازبر ب- ايند دلائل كو ثابت كرنے كے ليے انہوں نے اقبال کے اتنے فاری اور اُردو کے برکل اشعار پڑھے کہ ایک سال سا چھا گیا۔ان کے بعد میں نے معترض صاحب ہے کہا کہ وہ ڈائس پر آ کر تقریر کریں۔ وہ کسی قدر گھبرائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کوئی دی پندرہ منٹ بے ربط اور بیجانی انداز میں تقریر کی جس میں کمیونسٹوں پر بےسر و یا الزامات اور دھمکیاں زیادہ اور اقبال کی شاعری کے متعلق موصوف کا نقطہ نظر کم تھا۔لیکن ان کی اس تقریر کے بعد، غالبًا جب انہوں نے بیمحسوں کیا کہ وہ مجمع کو منتشر کرنے اور ہم پر ناراض ہوکر حملہ کروانے میں ناکام ہو گئے تو ان کا بھی جوش محصنڈ اپڑ گیا اور کا نفرنس کی کارروائی پروگرام کے مطابق جاری رہی۔اس کے بعد پھرکوئی گڑ بونہیں ہوئی۔ تیسرے دن کے آخری اجلاس میں مشاعرہ تھا۔ اس دن مجمع سب سے زیادہ تھا۔ باہر سے آنے والے مہمانوں کے علاوہ بہت سے مقامی شاعروں نے بھی اپنی نظمیں اور غزلیں مشاعرے میں سائیں۔ آخر میں تقاضہ کرکے جوش صاحب، کیفی، جعفری، ساحر، مجروح، اور نیاز حیدر کولوگول نے بار بار پڑھوایا۔ بڑی رات گئے مشاعرہ برخاست ہوا، اور

احمدآباد سے جو آس صاحب اور کرش چندر جمبی واپس چلے گئے۔ باتی لوگ سورت گئے جہال کے ترقی پہندوں نے ہمیں ایک دو دن کے لیے مدعوکیا تھا۔ سورت کے نام سے ہمارے ذبن میں وآلی دئی کا خیال آتا ہے۔ انگریز کے پہلے مرکز کا، جہاں سے وہ ہمارے وطن میں داخل ہوئے، مغلیہ عہد کی سب سے بڑی بندرگاہ کا، لیکن جدید سورت میں سوائے دریائے نربدا کے کنار سے بچھ دیواروں اور کھنڈروں کے اس قدیم سورت کی کوئی نشانیاں نہیں معلوم ہوئیں۔ سورت میں اُردو کا چلن ( گو وہاں کے عام لوگوں کی زبان گجراتی ہے) عالبًا ماں زمانے کی سب سے بڑی نشائی ہے۔ وہاں ہم بہت سے ایسے شاعروں سے ملے (جن میں زمانے کی سب سے بڑی نشائی ہے۔ وہاں ہم بہت سے ایسے شاعروں سے ملے (جن میں خرال کہتے ہیں۔ سورت میں ہمارا

کانفرنس خیروخونی کے ساتھ ختم ہوئی۔

بڑا پر تپاک خبر مقدم ہوا، جس کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہاں کے مقامی مسلم لیگ کے لیڈر بھی اس میں چیش چیش تھے۔ سورت میں ہمارے اجتماع کی صدارت مشہور گجراتی ادیب اور جرنگسٹ فخر ماتر کی صاحب نے کی۔ وہاں دو دن کا پروگرام تھا، ای طرح کا جیسا کہ احمدآباد میں، لیکن اس سے چھوٹے پیانے پر۔ پہلے دن تقریریں ہوئیں، مقالے پڑھے گئے اور دوسرے دن مشاعرہ ہوا۔

میں نے محسوں کیا کہ احمرآ بادییں ، اور سورت میں اس ہے بھی زیادہ ، جس کا بجمع اس میں سننے کے لیے جمع ہوا تھا، اس میں مقالیہ پڑھنا ذرا زیادتی ہی تھی اور پھر ممتاز حسین کا مقالہ، اس کا تقبل طریقے سے پر مغز ہونا ہی غالبًا ان جگہوں پر اس کی سب سے بردی ناموز ونیت تھی۔ مجمع خاموثی اور لحاظ کے ساتھ اسے سنتا رہا۔ لیکن وہاں پر اسے ہمجھنے والے کم ئى معلوم ہوتے تھے۔ ادبی موضوعات پر بہت ملکی پھلکی تقریریں تو لوگ برداشت کر لیتے تھے، لیکن ادب کے پیچیدہ مسائل پر مقالہ سننا غالباً وہ نہیں جا ہتے تھے۔متاز کی آواز بھی ، ان کی تحریر کی طرح صاف نہیں ہے۔ بیداور مجھی مشکل تھی۔ سورت میں مشاعرہ کیفی اعظمی کے ہاتھ رہا۔ آخر میں لوگ باصرار انہیں کو گھنٹے، دو گھنٹے تک سنتے رہے۔ انہوں نے اپنی سائ نظمیں بڑے زور دار اورمخلص انداز میں تحت اللفظ میں سنائیں جس کے وہ اس دفت ماہر ہو گئے تھے، اور جوان کے کلام کے اقیتی رنگ کے لیے موزوں بھی ہے۔ ہرنظم ختم کرنے کے بعد مجمع کی جانب سے اصرار ہوتا تھا کہ وہ اور سنا ئیں تو کیفی میری طرف دیکھتے تھے کہ کیا رائے ہے؟ ایسے موقعوں پر میری قطعی رائے میہ ہوتی تھی کہ ترتی پسند شاعروں کو روایتی شاعروں کی طرح مشاعروں میں نخرے بالکل نہ کرنا جاہیے اور خندہ بیشانی ہے حاضرین کے مطالبات پورے کرنے چاہئیں۔ جب میں اچھے اچھے نجیدہ شاعروں کو مشاعروں میں شریک ہونے والے عوام کی ہمت اور ان کی بے عقلی یا کم عقلی کا رونا روتے ہوئے سنتا تھا، تو مجھے بڑی کوفت ہوتی تھی۔ اس طرح وہ دراصل خود اپنی بڑائی اور غرور کا اظہار کرتے تھے۔ یہ سیجے ہے کہ مشاعروں میں کبھی بھی تحسین ناشنا سی ہوتی ہے اور بے ادبی کے مظاہرے ہوتے ہیں۔لیکن اس قتم کی حرکتیل کرنے والے عام طور سے تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں۔ عام طور سے ہمارے مشاعروں میں جن شاعروں کا نداق اڑایا جاتا ہے یا جن کولوگ ایک موقع پر سننے ہے ہی انکار کر دیتے ہیں ان کی شاعری یا تو ہوتی ہی ہے گھٹیافتم کی، یا وہ ایسی چیزیں پڑھتے ہیں جو مشاعرہ میں یڑھنے کے لیے کسی نہ کسی سبب سے ناموزوں ہوتی ہیں، یا ان کے پڑھنے کا انداز مفحکہ خیز ہوتا ہے۔ میں نے کسی مشاعرے میں مشہور یا متند شاعروں کا بذاق اڑاتے ہوئے نہیں سا۔ مولانا حرت موہانی کی آواز بہت ہی خراب تھی اور وہ مشاعروں میں شعر بھی پہٹی ہوئی آواز میں بری طرح پڑھے تھے۔ لیکن لوگ انہیں ہمیشہ بڑے غور اور احترام سے سنتے تھے۔ بہرحال ترقی پندوں کوعوام کی رائے اور منشا کا احترام ہی نہیں کرنا چاہیے بلکہ عوام کی طرف ان کا رویہ انسیت اور رفاقت کا ہونا چاہیے۔ اگر بھی کی مشاعرہ میں ان کا کلام پندنہیں کیا جاتا تو آنہیں حاضرین سے ناراض ہوکر روشنا نہیں چاہیہ اور یہ نہیجے لینا چاہیہ کہ لوگ جاتا تو آنہیں حاضرین اور وہ خود اتنے بڑے علامہ وہر ہیں کہ ان کا کلام بلاغت عام کہ لوگ جاتل یا بیوتوف ہیں، اور وہ خود اتنے بڑے علامہ وہر ہیں کہ ان کا کلام بلاغت عام اوگوں کی بجھے سے بالاتر ہے۔ بالغرض اگر الیا ہے بھی تو یہ ان کی اپنی صافت تھی کہ انہوں نے مشاعرے میں ایسا کلام پڑھا۔ بہرحال اگر شاعر ترقی پند ہے تو اے ایسے نا خوشگوار موقعوں کون کی جمعے بالاتر ہے۔ بالغرض اگر الیا ہے بھی تو یہ ان کی جات ایسے نا خوشگوار موقعوں کون کی خرابی یا ناموز دئی تھی، جس کے عاب سے وہ مقبول نہ ہو سکا؟ ہمارے عوام اپنے کہ اس کے ملا میں جس سے وہ مقبول نہ ہو سکا؟ ہمارے عوام اپنے کہ اس کے حسب سے وہ مقبول نہ ہو سکا؟ ہمارے عوام اپنے کہ ان اور خاص طور پر اپنے دل پند شاعروں سے بھی وہ چٹم پوشی کرتے ہیں۔ ان کے اخلاق و کردار کی خامیوں اور کرور یوں کی طرف سے بھی وہ چٹم پوشی کرتے ہیں۔ تو پھر اگر ہمارے شاعرا ہے عوام سے النقات برتیں، ان کی عزت کریں، اور ان کی مجت کے بدلے میں اپنی طرف سے بھی ان کو لطف و مدارات، اخلاص وعقیدت کی ہیشکش کریں تو یہ جمہوری اخلاق کے عین مطابق ہوگا۔

# تح یک اور اردو ہندی اور دوسری زبانیں

جازوں کے موسم میں مشاعرے کرنے کا دستور ہمارے یہاں عام ہے۔ لیکن اب جہاں بھی ان مشاعروں کی شظیم میں ترقی پبندوں کا ہاتھ ہوتا تھا، وہ اس کی کوشش کرتے تھے کہ مشاعرے کے علاوہ اوبی کانفرنس بھی ہو، نیز مشاعرے نئے طرز کے ہوں، یعنی ان میں صرف طرحی غزلیں نہ پڑھی جا ئیں بلکہ شعراء اپنا ہرفتم کا کلام سنا ئیں۔غزل کی جگہ نظم خوانی کی مختلوں کی بنیاد تو محرضین آزاد، اور حالی وغیرہ ہی ڈال چکے تھے۔ یہ بھی دستور عام ہو چکا تھا کہ سیاسی اور تعلیمی کانفرنسوں اور تقریبوں میں نظمیں پڑھی جانے گئی تھیں۔ لیکن نظم کو مشاعرہ کا اہم جزبنانے اور اسے مقبولیت عام دینے میں ترقی پسندوں کا کافی حصہ ہے۔

ای زمانے میں گورکھیوں ہے ہمارے پاس مجنوں کا خط آیا کہ وہاں بین اینڈر یوز
کا لیے کے لڑے ہرسال مشاعرہ کرتے ہیں، لیکن اب وہاں بھی ادبی کا نفرنس ہوگی۔ مجنوں نے
لکھا کہ وہ اس موقع پر خاص کوشش کریں گے کہ پرانے مکتب خیال کے بنجیدہ ادباء اور شعراء
کے ساتھ ساتھ ذمہ دار اور اچھے ترتی پند بھی جمع ہوں تا کہ دونوں گروہ والوں کو ایک دوسر ہے
ہے ہے لکفنی کے ساتھ ملنے اور ادبی مسائل اور باہمی اختلافات پر بالمثافی گفتگو کرنے کا بھی
موقع ملے۔ گورکھیوں میں ہماری انجمن کی کوئی شاخ نہ تھی۔ لیکن مجنوں کی ذات ہی ایک انجمن
موقع ملے۔ گورکھیوں میں ہماری انجمن کی کوئی شاخ نہ تھی۔ لیکن مجنوں کی ذات ہی ایک انجمن
موقع ملے۔ گورکھیوں میں ہماری انجمن موقع نہ ملا۔ تاہم مجنوں کے مضامین اور دوسری نگارشات
کے ذراجہ اور پھر کئی مشتر کہ دوستوں (فراق ملیم می کوئی کے وسلے سے میں ان سے کافی واقف
ان سے ملے کا اشتیاق رہا، لیکن بھی موقع نہ ملا۔ تاہم مجنوں کے مضامین اور دوسری نگارشات
کے ذراجہ اور پھر کئی مشتر کہ دوستوں (فراق ملیم می کوئی کے مضامین اور دوسری نگارشات
میں ممتاذ حیثیت رکھتے تھے۔ ترقی پہنداوب کی تح یک سے اس کے آغاز سے ان کا الحاق
میں ممتاذ حیثیت رکھتے تھے۔ ترقی پہنداوب کی تح یک سے اس کے آغاز سے ان کا الحاق میں میں میں درد یک کافی انہم بات تھی۔ مجنوں اپنی گوشہ نشینی کے لیے مشہور تھے، ان کے والمہ میں میں درد یک کافی انہم بات تھی۔ مجنوں اپنی گوشہ نشینی کے لیے مشہور تھے، ان کے والمہ میرے مزد دیک کافی انہم بات تھی۔ مجنوں اپنی گوشہ نشینی کے لیے مشہور تھے، ان کے والمہ میں کے والمہ کافی انہم بات تھی۔ مجنوں اپنی گوشہ نشینی کے لیے مشہور تھے، ان کے والمہ

گورکھیور کے مسلمانوں کے بڑے گرم جوش لیڈر تھے اور صوبہ متحدہ کی قانون ساز اسمبلی کے ممبر تھے، جہاں پر وہ اپنی گرم کلامی کے لیے مشہور تھے۔ اس کے برخلاف مجنوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ذاتی نام ونمود، جلسوں یا کانفرنسوں میں شرکت یا تقریر کرنے یا سیاست میں براہ راست حصہ لینے سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ گو ان کی ہمدردیاں قوم پرست اور اشتراکی سیاست کے ساتھ ہیں۔ ان کا کام بس گورکھیور کے کالج میں انگریزی پڑھانا، مطالعہ اور بھی بھی بھی شرکت نہیں کرتے تھے۔ مطالعہ اور بھی بھی بھی شرکت نہیں کرتے تھے۔ مطالعہ اور بھی کھی لائے سب ان کی صحت کی خرابی بھی تھی۔ جب ایسے شخص کی جانب سے ہمارے بال سیاطلاع آئی کہ وہ گورکھیور میں ادبی کانفرنس منعقد کرنے میں منہمک ہیں تو ہمیں تجب بات سے سے اور اور جعفری، مجنوں کے ساتھ خط و کتابت کر بھی ہوں اور رہے تھے۔ ہم نے طے بھی کیا کہ بمبئی سے سردار جعفری گورکھیور جا میں۔ لیکن آخر وقت پر رہے تھے۔ ہم نے طے بھی کیا کہ بمبئی سے سردار جعفری گورکھیور جا میں۔ لیکن آخر وقت پر کسب سے وہ نہیں جا سے اور ان کی جگہ ہے گورکھیور جانا پڑا۔ بمبئی سے میر سے علاوہ اور کوئی نہ جاسکا۔خود ہو۔ پی۔ میں بہت سے ترتی پہندموجود تھے جو ہماری تح کیک گورکھیور کی گورکھیور کیا کی گورکھیور کی کانفرنس میں نمائندگی کر سے تھے۔ بھی جانے تھے۔

گورکھپور کی کا نفرنس میں نٹر نگاراد ہاء کم تھے اور باہر ہے آئے ہوئے اور مقا می شعراء بہت ہوی تعداد میں تھے۔ چنانچہ جہاں تک نٹر کے جھے کا تعلق تھا، کا نفرنس کا یہ پہلو بہت کمزور رہا۔ میں بھی عدیم الفرصتی کے سب سے کا نفرنس میں پڑھنے کے لیے کوئی ادبی مقالہ نہ لکھ سکا تھا اور سارے وقت یہ سوچتا رہا کہ محض ایک دو تقریر کرنے کے لیے بمبئی ہے چل کر اتی دور آنا کہاں تک درست ہے؟ بچھے تو خیر بہت ہے ادبوں، شاعروں اور دوستوں سے ملنے کا موقع ملے گا اور اپنے وطن کی سرسز زمین کی سوندھی خوشبودار اور میٹھی زبان کی جاشن سانے کا موقع ملے گا اور اپنے وطن کی سرسز زمین کی سوندھی خوشبودار اور میٹھی زبان کی جاشن اور جن کی محبت بھری مہمانداری ہر لمے اور ہر طرف سے مجھے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اور جن کی محبت بھری مہمانداری ہر لمے اور ہر طرف سے مجھے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، محتی میرے زبانوں کی طرح، جوخود بھو کے دبر حال اگر وہ مجھ سے بایوں بھی ہوئے تو ان اچھے میز بانوں کی طرح، جوخود بھو کے دور بھی بل نہیں پڑنے دیے، میرے بھی ہوئے ویا نور کی بوت زبانوں کر جے اور پر طاہر نہیں بل نہیں پڑنے دیے، میرے ورکھپور کے میز بانوں نے اپنی بے اور اپنی پیشانی پر ذرا بھی بل نہیں پڑنے دیے، میرے ورکھپور کے میز بانوں نے اپنی بے اطمینانی کو بھے یہ طاہر نہیں بونے دیا۔

مجنوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اس کانفرنس میں شرکت کے لیے پروفیسر رشید احمد صدیقی اور اقبال احمد مہیل صاحب کو خاص طور پر مدعو کیا ہے۔ اس زمانہ میں یو۔ پی میں ترقی پندتح یک کے خلاف ایک نی اہر اُٹھی تھی۔ لکھنؤ میں ایک کتاب" مداوا" کے نام سے شائع ہوئی تھی جس میں بڑے غیر سجیدہ اور سوقیانہ انداز میں ترتی پسندادب پر حملے کیے گئے تھے۔ اختشام حسین اور دوسرے ترقی پہندول نے ''مداوا'' میں کیے گئے اعتراضات کے جوابات شائع کیے۔ ہمیں اس سلسلے میں سب سے زیادہ افسوی اور تعجب اس بات پر ہوا تھا کہ رشید احمہ صدیقی صاحب کا بھی ایک مضمون'' مداوا'' میں شائع ہوا تھا۔ ترقی پبند ادیب ان ہے اچھی طرح واقف تھے اور وہ ان ہے۔علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تمام نو جوان ترقی پیند شاعر اور ادیب رشید صاحب کے شاگرد رہ چکے تھے۔ رشید احمد صدیقی صاحب نے بھی ترتی پند تحریک کی مخالفت نہیں کی تھی۔ یوں انہوں نے عالبًا تبھی اس تحریک کی فکری بنیادوں کو اچھی طرح سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ان کے مزاج کی بے ساختہ مزاحیت اور قدامت پہندی انہیں ایک دلچیپ معلم اور مزاح نگار بنائے تو بنائے ، ادب کی کسی بھی صنف کا سجیدہ اور یرمغز نقاد نہیں بننے دیتے۔ مجھےمعلوم نہیں کہ وہ کون سے اسباب تھے جن کی بنا پر رشید صاحب ترقی پیندتح یک سے ایکا یک برافروختہ ہو گئے۔انہوں نے اس کے خلاف جومضمون لکھا وہ "مداوا" میں شائع ہوا۔ اس کو پڑھنے سے بیافسوسناک انکشاف ہوتا تھا کہ مسلم یو نیورشی علی گڑھ کے شعبۂ اردو کا صدراردو زبان کی اس اہم تحریک اور اس کے زیراثر تخلیق ہونے والے ادب سے کماحقہ، واقف تک نہیں ہے، اور اس کے ذہن میں تعصب اور بداندیشی نے تاریکی کے کثیف جالے بُن دیئے ہیں۔ پھر بھی رشید احمہ صاحب کی شرافت طبع، ادب نوازی، مذاق سلیم سے ہمیں اس کی توقع تھی کہ اگر اختلاف فیہ مسائل پر ان سے گفتگو کی جائے تو معاملات بڑی حد تک سلجھائے جا سکتے ہیں۔مجنوں نے اسی خیال سے انہیں گور کھیور کانفرنس میں بلایا تھا۔لیکن بدسمتی سے وہ تشریف ندلا سکے۔

اقبال سہبل صاحب اعظم گڑھ کے ایجھے غزل گو شاعروں میں سے ہیں۔ رشید صاحب کی طرح وہ بھی بلاوٹر قید کی ان ہستیوں میں سے ہیں، جن کے مزاج اور جن کی اور ہون کی اور مولا ناشبلی کے مکتب خیال سے مل کر بنا ہے۔ مولا ناشبلی کے جانشین، علامہ سید سلیمان ندوی اور ندوہ المصنفین ، اعظم گڑھ کے بعض دوسرے اراکین کے جانشین، علامہ سید سلیمان ندوی اور ندوہ المصنفین ، اعظم گڑھ کے بعض دوسرے اراکین (مثلاً مولا ناعبدالسلام ندوی ) جن کو ادبی ذوق تھا، ترتی پسند اوب کی تحریک کی جانب سے ہمیشہ مشتمان روستانہ روبید رکھتے تھے۔ انہوں نے بعض امور پرتحریک کے ساتھ اپنے اختلا فات کا اظہار کیا اور اس پر نکتہ جینی بھی کی۔لیکن اس میں ہمیشہ شجیدگ کا پہلور ہتا تھا۔ اگر اختلا فات کا اظہار کیا اور اس پر نکتہ جینی بھی ہوئے تھے تو اس پر ہمیشہ خور کرتے تھے، اور اگر

انبیں سیح سیحے سی تھے تو اپنی اصلاح کی کوشش .... بہرصورت ان بزرگوں اور عالموں کی نگارشات کو پڑھنے، ان سے گفتگو کرنے اور ملنے سے ہمارے قلیل مبلغ علم میں اضافہ ہوتا تھا اور اپنی تہذیبی اور اخلاقی روایات کے بہت سارے پہلوؤں پر روشنی پڑتی تھی، جن سے ہم اکثر افسوسناک حد تک بے بہرہ تھے۔لیکن جن سے واقفیت ترقی پسنداد بی تحریک کے نامیاتی ارتقاء کے لیے ضروری تھا۔

ان حضرات کے گورکھپور نہ چینچنے کے سبب سے کانفرنس کا وہ جومقصد تھا کہ مختلف ادبی خیالات رکھنے والوں کے مابین، دوبدو اور ادبی فضا میں گفتگو اور بحث کرکے کم از کم غلط فہمیوں كا ازاله كر ديا جائے، اس كى تحميل نہيں ہوسكى۔ پھر بھى يہاں يو۔ پي كے مشرقی اصلاع ہے، خاص طور پر اعظم گڑھ، جو نپور، گونڈہ وغیرہ سے کافی لوگ آئے تھے۔ ترتی پیندوں میں وہاں پر مجنوں کے علاوہ فراق، جاں نثار اختر، اور وامق موجود تھے۔ مجکر صاحب تو گورکھپور کی اد لی زندگی کے روح رواں ہیں۔ یوں تو میں نے کوئی ایبا مشاعرہ نہیں دیکھا جس میں لوگ ان کے والہ وشیدا نہ ہوں ۔لیکن گورکھپور میں ان کی ہردلعزیزی کے ساتھ قرابت ویگانیت کی فضا بھی چاروں طرف جھائی ہوئی تھی۔ گونڈہ میں سکونت پذیر ہونے کے سب سے جگر صاحب گورکھیور کے بھی اتنے ہی سمجھے جاتے تھے جتنا کہ گونڈہ کے ۔ گورکھیور کے ادب نوازوں کے یبال مہینوں ان کا قیام رہتا تھا اور وہاں ان کی ادبی محفلوں کے چراغ فروزاں تھے۔ گونڈے کے ایک اور شاعر ذوقی صاحب سے یہاں میں پہلی بار ملا اور ان کے کلام سے محظوظ ہوا۔ ا پنی طالب علمی کے زمانے میں جگر صاحب کو میں کئی بارمشاعروں میں من چکا تھا اور دورے ان کی زیارت بھی کی تھی۔ گور کھپور میں پہلی باران سے ملنے کا موقع ملا۔ ہمارے غزل گوشاعروں میں برسوں ہے وہ سب ہے زیادہ مقبول اور محبوب تھے۔ان کا کلام خواص ہے زیادہ عوام کے لیے غیر معمولی کشش رکھتا تھا۔ حیات ومنفوع اور پیچیدہ مسائل پر فکر ونظر کی گہرائی ان کے ہاں نہ تھی۔لیکن عشق ومحبت کے خواب کی وادی میں بیٹھ کر انہوں نے ایسے رسلے گیت گائے تھے، جنہیں ہر مخفل گنگانا چاہتا تھا۔ یہی سب ہے کہ لوگ ان ہے والہانہ محبت کرتے ہیں اور جس بڑے مشاعرے میں جگر نہ پڑھیں، اے لوگ ادھورا سمجھتے ہیں اور ان کی تسکین نہیں ہوتی۔ایسی ہردلعزیزی کسی انسان کے لیے بھی قابل فخر ہے۔ جب میں جگر صاحب سے ملاتو مجھے محسوں ہوا کہ ان کی شخصیت کی سادگی اور خلوص، اور ان کا انکسار اور حلم بھی یقینا ان کی شاعری کی عظیم مقبولیت کے اسباب میں سے ہے۔ وہ لوگوں سے ملتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں تو ایسامعلوم ہوا ہے جیسے وہ اس کو پچھازیادہ اہمیت نہیں وے رہے ہیں کہ یہ خص کیا کہدرہا ہے۔ بلکہ اس کے دل کو ٹول رہے ہیں، اور دیکے رہے ہیں کہ یہ انسان بھی ہے یہ بیان کہ یہ انسان ہی ہے یا نہیں ہے۔ ان کے انسانیت کے معیار سے اختلاف کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جگر صاحب چونکہ بہت زیادہ نیک اور سید سے سادے انسان ہیں، اس لیے انہیں اس سلیلے بیل جونکہ بہت زیادہ نیک اور سید سے سادے انسان ہیں، اس کے انہیں اس سلیلے بیل بھی جونکہ بھی موتا ہے اور مایوسیاں بھی ۔ لیکن اس کی وجہ سے ان کی اپنی انسانیت اور بیل بھی جو جاتے ہیں۔ در دمندی میں فرق نہیں آتا، بلکہ وہ زیر لب اپنی ہی محرومی کا رنج کرکے جب ہو جاتے ہیں۔

لاکھ آفتاب پاس سے ہوکر گزر گئے بیٹھے ہم انظار سحر دیکھتے رہے

گورکھپور کے اس ادبی اجتماع میں مجھے یہ بات نمایاں معلوم ہوئی کہ یہاں ترتی پہندی
یا غیر ترتی پہندی کے مباحث اور جھڑے یہ بالکل ہی موجود نہ تھے۔ ہزار دو ہزار انسان، جن میں
خن شناس بھی رہے ہوں گے اور وہ بھی جن کی شعر فہمی کی سطح سادہ ہوگی، اس بات سے ہی
خوش بلکہ شکر گزار معلوم ہوتے تھے کہ اتنے بہت سے مشہور اور اچھے شاعر دور دور ہے آگر اپنا
کلام انہیں سنا رہے ہیں۔ ایک مضافاتی شہر کی نسبتاً ہے کیف اور پرسکون زندگی میں یہ چہل
کلام انہیں سنا رہے ہیں۔ ایک مضافاتی شہر کی نسبتاً ہے کیف اور پرسکون زندگی میں یہ چہل
کہام انہیں سنا رہے جیں۔ ایک مضافاتی شہر کی نسبتاً ہے کیف اور پرسکون زندگی میں یہ چہل
کیام انہیں سنا رہے جیں۔ ایک مضافاتی شہر کی نسبتاً ہے کیف اور پرسکون زندگی میں یہ چہل
کیام انہیں سنا رہے جیں۔ ایک مضافاتی شہر کی نسبتاً ہے کیف اور پرسکون کر گئینیاں، ایک نور ان

ہمارے بعض نقادوں نے غالبًا خود اپنی ذہنی برتری اور افضلیت کا اظہار کرنے کے بید روبیدا فتیار کرلیا ہے کہ شعر کی کند اور ماہیت، اس کی قکری اور نظریاتی بلندی اور فتی حسن کا پہتہ چلانے کی اشک آ ور کاوش اور جدو جہد کے بعد ہزاروں شعروں، بیسیوں اصناف بخن اور بیشتر شاعروں کو اپنے اعلی معیارے گرا ہوا قرار دے کر ان سب کو مستر دکر دیتے ہیں اور وہ اپنی بیشتر شاعروں کو اپنے اور کہ باریک اور تلوار ہے زیادہ تیز معیاری چوٹیوں کی نوک پرخود کو تراز و کی بنائی ہوئی بال سے زیادہ باریک اور تلوار ہے نیادہ تیز معیاری خوٹیوں کی نوک پرخود کو تراز و کرے اوبی دنیا کی بیت مختوق کا حقارت کے ساتھ اتعانوں پر چیکتے ہوئے دور ستاروں کے نظارے میں کو ہوجاتے نظریں موڈ کر حسرت کے ساتھ آ سانوں پر چیکتے ہوئے دور ستاروں کے نظارے میں گو ہوجاتے ہیں، فن کے بیہ جو ہری دائی شوریا ور ابدی حیات کے اتنے گروبیدہ ہیں کہ ان کے نزدیک حسن کی دیوی کے سرکا تاج محض کوہ نور ہے، اس کے گئے کا بار دُرِ شاہوار اور اس کا کنگن لعل بدخش موخش کوہ نور ہے، اس کے گئے کا بار دُرِ شاہوار اور اس کا کنگن لعل بدخش موخش کوہ نور ہے، اس کے گئے کا بار دُرِ شاہوار اور اس کا کنگن لعل بدخش موخش کوہ نور ہے، اس کے گئے کا بار دُرِ شاہوار اور اس کا کنگن لعل بدخش موخش کوہ نور ہے، اس کے گئے کا بار دُرِ شاہوار اور اس کا کنگن لعل بدخش موخشے اور چملی کے اپنے اور چملی دیا تھوں کی خوش کوہ نور کے اس لیے کہ موخش کوہ ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ موخش کوہ ہوگول کر چاروں طرف عظر بھیر دین ہے۔ لیکن وہ جن کے مشام بلوریں طرف عظر بھیر دین ہے۔ لیکن وہ جن کے مشام بلوریں کی خوشہو گھول کر چاروں طرف عظر بھیر دین ہے۔ لیکن وہ جن کے مشام بلوریں

شیشوں میں بندرورِ گلاب کے متلاثی ہوتے ہیں اور ای کواصلی خوشبو بچھتے ہیں، اپ حواس کے دریجے بند کر لیتے ہیں اور اس دوری گریزاں نزمت کے شبینظ سے اپ کو متاثر نہیں ہونے دیتے۔

ہمیں بعض باتوں کی طرف دھیان رکھنا ضروری ہے۔

ایک تو بید که زندگی متنوع اور رنگارنگ ہے، اور فنون لطیفه کی ہرصنعت، چونکه زندگی کی ہی کئی نہ کسی طرح سے عکاسی کرتی ہے اور ای سے اخذ کی جاتی ہے، اس لیے اس کے بھی مختلف پہلو اور مختلف مدارج ہوتے ہیں۔ معاشرت اور اس کے مختلف طبقے اور گروہ جو معاشرت کے اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں، اپنے ارتقاء کے دوران میں ماحول، زمانے اور معاشرتی تعلقات سے متاثر ہوکر فنون لطیفہ کی مختلف اصناف کوجنم دیتے ہیں۔مثلاً شاعری میں گیت، رمزید، بیانید،غنائیه شاعری وغیره - هیئت اور ماهیت دونوں میں تنبدیلی اور ارتقاء ہوتا ہے۔ بعض اصناف سخن ختم ہو جاتی ہیں۔ بعض میں تبدیلی آتی ہے، نئ صنفیں ، نے طرز اور طور وجود میں آتے ہیں جومختلف ادوار کی ذہنی اور روحانی کیفیتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ جب ہم مختلف اصناف کو جانجیں اور پر کھیں تو ہمارے لیے بیضروری ہے کہ ہم ایک صنف کا دوسری صنف ہے فرق بھی دیکھیں۔مثلاً ہمیں اس کا تو اختیار ہے کہ ہم جب دو پھولوں کا مقابلہ کریں تو گلاب کو چمیلی پر مجموعی حیثیت ہے ترجیح دیں،لیکن اگر ہم فطرت کے ان دو بہتی تحفول کی علیحدہ اورمنفردخو بیوں کو بھی نہیں سمجھتے ، تو پھر ہماری تنقید بیک طرفہ اور نامکمل اور اس لیے گمراہ کن ہوگی۔شعر وادب زندگی کے ہر پہلو کی ہزاروں نئے اور دلفریب انداز میں تنقید اور تصویر کشی کرتے ہیں، انہیں نمایاں کرتے ہیں اور بے شارطریقوں سے ہمارے ول ود ماغ کو متاثر اورمحظوظ کرتے ہیں۔ایک وقت اور ایک موقع پر زندگی کا ایک خاص پہلو زیادہ لائق توجہ ہوسکتا ہے ..... دوسرے وقت اور دوسرے موقع پر دوسرا پہلو۔ اس کے زیادہ اہم اور کم اہم پہلو بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم سادہ عوامی گیتوں کو بھی اہمیت دیتے ہیں، اور غالب کی فکری شاعری کو بھی ، میر کی پر درد عاشقانه غزلوں کو بھی اور اپنے جدید ترقی بہند شاعروں کی پرجوش انقلانی اور سیای نظموں کو بھی۔ ہم ان مختلف اصناف میں بھی کھوٹے اور کھرے، سیے اور جھوٹے ،مصنوعی ،سطحی اور سوقیا نہ اور پرخلوص ، سنجیدہ اور پروقار کی تفریق کرتے ہیں ۔لیکن ایک

کو دوسرے کے ساتھ خلط ملط نہیں کرتے۔ اوب ایک بوستانِ قعیم ہے جس کی رونق رنگاریگ پھولوں، لہراتی بیلوں، ہوا میں کھیلتے ہوئے فواروں، تلملاتی سیمیں لہروں، جھمکتے آبثاروں، پراسرار نجوں، کشادہ سبزہ زاروں اور گھنے تناور درختوں کی ہم آ ہنگی اور اجتماعیت سے پیدا ہوتی ہے۔ عظمت کا تاج تو ان او بیوں یا شاعروں کے سر پر ہی رکھا جاتا ہے جو اپنی تخلیق میں ساری روح عصر کو سمیٹ لیلتے ہیں، جو زندگی کے چھوٹے اور بڑے مسائل، اس کی پستیوں، سطحوں اور بلا کے مسائل، اس کی پستیوں، سطحوں اور بلا یوں اور پر نے مسائل، اس کی پستیوں، سطحوں اور بلا یوں اور پر نے میں کہ کشف و کرامت کے آسانی بلندیوں اور پر نے ہیں کہ کشف و کرامت کے آسانی دروازے ہار کی بستیوں، اہتزاز و انبساط

کے کیف آ ورطوفان میں ہمارے قدموں سے لیٹی ہوئی معلوم ہونے لگتی ہے۔

کٹیکن کیا ہماری انسانیت اس کی متقاضی نہیں ہے کہ معمولی انسانوں کی سادہ اور معمولی آسود گیوں اور زندگی کی بین اور عام طور ہے محسوس کی جانے والی شاد کامیوں کی بھی حرمت کریں؟ وہ نغمہ جو تھوڑی دریے لیے دلوں کو گر ما کر فضا کی خلاؤں میں ہمیشہ کے لیے کھو جا تا ہے، ہماری زندگی کے ایک وقفہ کو سرور سے پُر کرتا ہے، اس کی بھی قیمت ہے۔ بالآخر ایسے ہی گریزاں کمحول اور وقفوں کے انبار کو ہم اپنی زندگی کا سب ہے بیش بہا خزانہ ہمجھتے ہیں۔ اچھی آسودہ اور خوشی کی زندگی بسر کرنا ساری نوع انسانی کا مدعا ہے۔اس لیے ہر مرتبہ جب کوئی دوسروں کو آزار پہنچائے بغیر، کیف ومسرت کے ذخیرے سے اپنا حصہ لے لیتا ہے وہ اس انسانی مقصد کو اس حد تک پورا کرتا ہے۔ محبت سے سرشار ہتاں جب جان سپاری کرتی ہیں یا محنت كرنے والے دست و بازو سے اسباب معيشت پيدا كرتے يا بناتے ہيں، اور اہل ہنر لفظ، رنگ، پچر یا آواز اور اس کے تموج ہے حسن کاری کرتے ہیں تو وہ گویا تو شئہ حیات تیار کرتے ہیں۔محبت،محنت اور ہنر کا سرمایہ جو زندگی کی اساس بھی ہے اور اس کا زیور بھی، کتنی طرح کی چیزوں اورعوامل ہے مل کر بنتا ہے۔ چیٹم محبوب کی ایک جنبش اقرار، اور شہیدان وطن کے خون کے وہ قطرے جن میں قوم کی آبر وجھلگتی ہے، ایک خوشۂ گندم، اور جو ہری قوت کو تسخیر کرنے والا جدید ترین نازک اور پیچیدہ آلہ، برسات کی مدھ مجری راتوں میں گایا جانے والا ہرہ کا ایک گیت، اور بخن کی تمام لطافتوں، معنویت اور تا ثیر سے مجری ہوئی ایک عظیم نظم ..... ان سب کی قدرو قیمت ہے۔ان میں سے انہیں نظر انداز کرنا جن کی تخلیق بظاہر اورنسبتا سہل یا خفیف معلوم ہوتی ہے، زندگی کی قدروں کے ذخیرے کو گھٹانے کے مترادف ہوگا، کیوں کہ آخر انہیں کے و سلے ہے زیادہ تر انسانوں کو بہت ی چیوٹی چیوٹی خوشیاں میسر ہوتی ہیں .....اور انہیں معصوم آ سود گیول اورمسرتوں کے مجموعے کو بیشتر انسان اپنی زندگی کا سب سے پُرلطف اور خاطر خواہ

زمان تصور کرتے ہیں۔

اس زمانے میں رفتہ رفتہ صورت حال یہ ہوگئی تھی کہ اردو کی تقریباً جتنی بھی اہم ادبی کا نفرنسیں ہوتی تھے۔ ہماری پالیسی بھی یہ کا نفرنسیں ہوتی تھے۔ ہماری پالیسی بھی یہ تھی کہ ہم اپنی سرگرمیوں کو محض انجمن کے جلسوں یا اس کی طرف سے ہی منعقد ہونے والے اجتماع یا مشاعروں تک محدود نہیں کرتے تھے۔ ترتی پہند اوبی تحریک ملک کی وسیع تر تہذیبی سرگرمیوں کا ایک حصہ تھی۔ اس کے ساتھ منسلک و جناء اور تمام ان ثقافتی کا موں میں حصہ لینا جن سے کسی بھی طرح سے علم وادب کی ترتی اور فلاح ہوتی ہو، ہمارا فرض ہے۔

کیکن اس سلسلہ میں ہمارے راہتہ میں جھی غیر متوقع و و واریاں پیتی آتی تھیں۔
اردو ہندی کا جھڑا دن ہون بڑھ رہا تھا۔ اردو اور ہندی، وونوں زبانوں کے ترقی پئروں کو ایک طرف اپنی زبان کے مخالف فرقہ پرستوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ دوسری طرف خود ان کی زبان کی حفاظت اور کے طرفداروں اور حمایتیوں میں ایک گروہ انیا تھا جس کا نقط نظر محض اپنی زبان کی حفاظت اور ترقی ہی نہیں، بلکہ دوسری زبان پرچوٹ لگانا، اس کی تحقیر کرنا، یباں تک کہ اس کے وجود سے انکار کرکے اسے فنا کردھنے کی کوشش کرنا تھا۔ اردو اور ہندی زبانیں ہندو مسلم فرقہ پرتی کے مبلک اور تہذیب مش تنازعہ کی آماجگاہ بن گئی تھیں جس کی وجہ سے بہت سے بجیدہ اور جھد الا لوگوں کے لیے بھی اس مسئلے پر اپنے دمائی تو ازن کو برقر اررکھنا کافی مشکل ہوگیا تھا۔ چنانچے بعض ایسے بھی لوگ بھی جو اپنی زبان کی حد تک تو ترقی پہند بنتے تھے، لیکن جب دوسری زبان بعض ایسے بھی لوگ بھی وراد ب کوفروغ دینے کا سوال آتا تھا تو وہ بدترین تم کی تک نظری کا اظہار اور اس کی تعلیم اور ادب کوفروغ دینے کا سوال آتا تھا تو وہ بدترین تم کی تک نظری کا اظہار کرتے تھے۔ طاہر ہے کہ یہ موالات تھی اوبی یا تہذ ہی نہ تھے، ان کا تعلق میا کی مسائل، یعنی مائل، یعنی ہماری آزادی اور اس آزادی کی نوعیت سے تھا۔

مغلوں کے زمانے میں فاری (راجہ ٹو ڈرال نے اکبر کے زمانے میں فاری کو مغل وفاتر اور پہر پول کی زبان مرکاری زبان تھی۔ اور پہر بول کی زبان مرکاری زبان تھی۔ مارے ملک کی مختلف قومی زبانوں کو سرکاری حیثیت جھی حاصل نہتی ۔ اب راشز بھا شاکے نام برقومی وحدت کے لیے ہندی کو سرکاری زبان بنانے کا مطالبہ قوم پرستوں کے ایک گروہ اور مہا برقومی وحدت کے لیے ہندی کو سرکاری زبان بنانے کا مطالبہ قوم پرستوں کے ایک گروہ اور مہا بونا جوائی فرقہ پرستوں کی طرف سے بور ہا تھا۔ اردو کے طرفدار کہتے تھے کہ اردوکو قومی زبان ہونا جا ہے، ہندی کو نبیں۔ گاندھی جی اور ان کے ہم خیال اردو اور ہندی کے میل سے ہندستانی کو راشر بھاشا بنانا چاہے تھے، جو کہ اردو یا ہندی دونوں رسم خط میں لکھی جا سکتی تھی۔

بیتو ہوا سارے ملک کی سرکاری زبان کا مئلہ۔اب رہ گیا وہ علاقہ جے ہم ہندستانی

بولنے والا علاقہ کہد سکتے ہیں۔ جو انبالہ سے لے کر بنگال کی سرحد تک اور تا گیور سے لے کر بنیال کی سرحد تک پھیلا ہوا ہے اور جس کی آبادی تقریباً دس کروڑ ہے، جہاں کی بول چال ہیں اردو ہندی کا فرق نہیں ہے۔ البتہ اس علاقے ہیں دو زبا نیں کا بھی اور پڑھی جاتی ہیں ۔۔۔۔ وہ اردو اور ہندی ہیں۔ یہ ایک غیر معمولی صورت حال تھی جس کے اسباب تاریخی ہے۔ تقریباً آٹھ سوسال سے اردو اور ہندی زبانوں کی دودھارا نمیں اس علاقہ ہیں بہدری تھیں۔ حالا تکہ ان دونوں زبانوں کی بنیاد ایک تھی۔ الفاظ کا ذخیرہ ان دونوں زبانوں کی بنیاد ایک تھی۔ الفاظ کا ذخیرہ بھی ان میں کافی حد تک مشترک تھا۔ لیکن ان کے رسم خط اور الفاظ، طرز اور ان کی روایتوں میں فرق بھی قا۔ انگریز کی عہد میں انگریز کی حکم انوں نے اس فرق کو اور زیادہ برحانے کی میں فرق بی اور نبانوں کی دونوں زبانوں میں فطری کوشن کی اور فرقہ پرست عناصر نے اس کام ہیں ان کی مدد کی۔ دونوں زبانوں میں فطری طور پر اور ہندستانی بولنے والے علاقے ہیں قومی تیجیتی کے عوامی جمہوری اور غیر فرقہ پرست طور پر اور ہندستانی بولنے والے علاقے ہیں قومی تیجیتی کے عوامی جمہوری اور غیر فرقہ پرست کو طاف دونوں زبانوں کو قریب لانے کی کوشش ربحان اس سامرا بی اور ساختی ربحان کے خلاف دونوں زبانوں کو قریب لانے کی کوش کرتے تھے۔ اردو اور ہندی کے بہت سے اور ساخرا ایے بھی تھے جو ایسی زبان لکھتے ہیں کواردو بھی کہا جا سکتی تھا اور بندی بھی۔

ال علاقے میں بھی قوی اتحاد کے نام پر ہندی کے طرفداروں کا ایک گروہ ایسا تھا جو اردو کو غیر ملکی زبان قرار دے کر اے ختم کر دینے کے حق میں تھا۔ دوسری طرف اردو کے طرفداروں میں بعض ایسے لوگ تھے جو ہندی زبان کوسرے سے ہندو فرقہ پرتی کا مظہر سمجھتے تھے، اس نے نفرت کرتے تھے، اسے مصنوعی زبان کہتے تھے، اور اگر چدایک بڑی اکثریت کی زبان ہونے کی حیثیت سے وہ اسے مثانے کی بات تو نہیں کر کتے تھے، کیکن ان کے رویہ سے معلوم ہوتا تھا کہ اگر ان کا بس چلتا تو وہ ایسا ہی کرتے۔

ان مسائل پرتی پیند ادیوں کا عام طور سے بیدرویہ تھا کہ جہاں تک قومی بین صوبائی زبان کا سوال تھا، وہ کہتے تھے کہ کسی بھی ایک زبان کو سارے ملک پر زبردی اور قانون کے ذریعہ مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ ہندی اور اردو ایسی زبانیں تھیں جنہیں بین صوبائی حیثیت حاصل تھی۔ انہیں بیٹی برصوبے میں پھیلانا چاہیے۔ جس کا جی چاہے اردو سکھے اور جس کا جی چاہے اردو سکھے اور جس کا جی چاہے ہندی۔ جن علاقوں کی زبانیں اردو یا ہندی نہیں جی، وہاں کی علاقائی زبانیں ان صوبوں یاریاستوں کی قومی زبان ہونی چاہے۔

صوبے کا سرکاری کام اور تعلیم انہیں علاقائی زبانوں میں ہونا جا ہے۔ ہندی اور اردو وہاں بھی پڑھائی جائیں۔لیکن جبر میہ طور پرنہیں۔اتحاد بالجبر کے ہم قائل نہیں تھے۔اس لیے کہ بیطریقہ اتحاد کا نہیں بلکہ بین قومی جھٹڑے اور فساد ہریا کرنے کا ہے۔ کسی غیر زبان کو ایک توم پر مسلط کرنا غیر جمہوری فعل ہے اور قومی خود اختیاری کے حق کے منافی ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ اس طرح ہے اردواور ہندی سجیح طریقے ہے سارے ملک میں پھیلائی جاسکتی ہے اور علاقائی زبانوں کو بھی پھولنے پھلنے کا موقع مل سکتا ہے۔

اب رہ گیا ہندستانی ہولنے والے علاقے کا سوال۔ ہم کہتے تھے کہ اس علاقے میں اردو اور ہندی کوسرکاری طور سے مساوی حقوق حاصل ہوں۔ سرکاری دفاتر اور کچہر یوں میں دونوں کا استعال جائز ہو۔ نیز اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں دونوں زبانیس ضرورت کے مطابق ذریعے تعلیم استعال جائز ہو۔ نیز اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں دونوں زبان میں ضرورت کے مطابق ذریعے تعلیم ہوں تا کہ آسانی کے ساتھ اردواور ہندی کے طلباء اپنی پیندگی زبان میں تعلیم حاصل کر سکیں۔

اس کے ساتھ ساتھ ہم کہتے تھے کہ حکومت اس کی پیم کوشش کرے کہ یہ دونوں زبانیں زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ وہ ایک علاقے کی زبانیں ہیں۔ یہ فطری امر ہے کہ ان میں ہجتی پیدا ہو۔ لیکن اس سلسلے میں ہم کی قتم کا جبر یا مصنوی اور بے ہتام یکسانیت کے قائل نہ تھے، اور جھتے تھے کہ اجھی کافی عرصے تک اردو اور ہندی کے طرر اور در م خط میں اختلاف رہے گا۔ اختلاف کے معنی جھڑے کے خبیں ہیں۔ اس کے معنی ہا ہمی منافرت کے بھی نہیں ہیں۔ ہمارا خیال تھا کہ آزادی، جمبوریت کے قیام کے لیے مشتر کہ مافرت کے بھی نہیں ہیں۔ ہمارا خیال تھا کہ آزادی، جمبوریت کے قیام کے لیے مشتر کہ عوامی جود جہد اور عوام کی فتح کے بعد جمبوریت، تہذیب، اور تدن کی تقییر کی متحدہ سعی و کاوش عوام کے مختلف گروہوں کو قریب لائے گی۔ ان میں ہم آ ہمگی، تعاون اور دوتی کا جذبہ پیدا کرے گی۔ اس میں کو بڑھانے کی کوشش کرنا ترقی پندوں کا فرض تھا۔ اس ہم آ ہمگی کا ایک لازی جزو ہم گروہ اور فرقہ کے علیحہ ہندی ہو تہذیب و تدن اور عقائد کے احرام کی بنیاد پرایک مضبوط کری جزو ہم گروہ اور فرقہ کے علیحہ ہندی ہو جان کی و بنانے اور سنوار نے کی مشترک کوشش آگے لائے دقائم کرنا تھا۔ ہمارا پیمشترک تدن اور زندگی کو بنانے اور سنوار نے کی مشترک کوشش آگے جل کر اردو اور ہندی کے ایک ہو جانے کے امراکانات پیدا کرے۔ (پیصورت حال اس وقت بھی جب ہندستان کی تقیم نہیں ہوئی تھی۔ تقیم کے بعد پاکستان میں ہندی کو بین صوبائی حیثیت دینا ممکن نہیں رہا۔)

یہاں پر ہم نے نہایت اختصار کے ساتھ اس پیچیدہ اور الجھے ہوئے مسئلے کے چند بنیادی نکات بیان کیے تھے۔ ان کی وضاحت اور اس کے ہر پہلو پر روشنی ڈالنے کے لیے ایک دفتر لکھا جا سکتا ہے جس کا بید موقع نہیں ہے۔ ترقی پہند مصنفین کی انجمن نے جماعتی حیثیت سے اس سوال پرکوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ ہم میں آپس میں بھی قومی زبان اور اردو ہندی کے سوال پر اختلافات تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جب کہ اگریزی سارے ملک کی

سرکاری زبان تھی اور ہمارے سامنے خاص سوال آزادی کا تھا، ہم اس بات پر زیادہ زور دیے تھے کہ تمام ادیب اور شاعر جو کوئی بھی زبان جانے ہوں، اس میں ترتی پیند اوب کی تخلیق کریں۔ اپنے ملک کی ہرزبان میں اوب کے قافیہ کا بدلنا ہمارا مقصدتھا، اور ہم اس بات پر خوش شخے کہ ہماری جماعت ہی ملک کی وہ واحد جماعت تھی، جہاں پراردو اور ہندی کے ادیب ایک ساتھ مل کرکام کرتے تھے۔ ہم کوشش کرتے تھے کہ اردو کے ادیب ہندی سیکھیں اور اس کے اوب سے اوب سے واقفیت حاصل کریں، اور ہندی والے جن میں ویسے بھی ان اردو والوں کے مقابلے میں جو ہندی جانتے تھے، اردو جاننے والے زیادہ تھے، اردو پردھیں اور اس کے ادب سے دونوں کا فائدہ ہوگا۔

تاہم مسائل پر اختلاف ہونے کی وجہ ہے ہماری دشواریاں ہوسی تھیں۔ ہندی کے ترقی پینداد ہوں میں بعض لوگ اردو کے متعلق تقریباً وہی رائے رکھتے تھے جو تنگ نظر تو م پستوں یا فرقہ پرستوں کی تھی۔ مثلاً مہا پنڈت راہل سانسکر تیا کمیں ..... وہ ہندی کو راشر بھا شا یا سرکاری زبان اور ہندستانی علاقوں میں واحد ذرایج تعلیم بنانے کے قائل تھے۔ اگست 1947 کے بعدالہ آباد میں ہندی کے ترقی پینداد ہوں کی ایک کل ہند کا نفرنس منعقد ہوئی۔ بہبئی سے سردار جعفری، اور میں بھی اس میں شریک ہوئے۔ میری اس کا نفرنس میں دو ہری حیثیت تھی۔ مردار جعفری، اور میں بھی اس میں شریک ہوئے۔ میری اس کا نفرنس میں دو ہری حیثیت تھی۔ ایک تو انجمن کے سکریٹری کی، دوسرے اردو کے ترقی پیندوں کی طرف سے رفیقا نہ مندوب کی (جس حیثیت سے جعفری بھی اس میں شریک ہوئے۔ اس کا نفرنس کا افرانس کا نفرنس کا نفرنس کا نفرنس کا نفرنس کی صدارتی مجلس میں راہل بتھے۔ وہ بھی ہمار رائس جانسلر، اللہ آباد یو نیورشی) نے کیا۔ اس کی صدارتی مجلس میں راہل باتھ جھا (وائس جانسلر، اللہ آباد یو نیورشی) نے کیا۔ اس کی صدارتی مجلس میں راہل باتھ جھا (وائس جانسلر، اللہ آباد یو نیورشی) نے کیا۔ اس کی صدارتی مجلس میں راہل باتھ جھا (وائس جانسلر، اللہ آباد یو نیورشی) نے کیا۔ اس کی صدارتی مجلس میں راہل باتھ جھا (وائس جانسلر، اللہ آباد یو نیورشی) نے کیا۔ اس کی صدارتی مجلس میں راہل باتھ کین اور آندگی کوشلیائن بھی تھے۔

رابل سانسکر تیا کین اور آند کوشلیائن دونوں نے ہندو ندہب ترک کرکے بدھ مت اختیار کیا تھا۔ وہ سنسکرت اور پالی کے عالم تھے۔ ہندی ادب میں بھی ان کا اونچا مقام ہے۔ رابل افسانے، ناول، تاریخ اور ہماری پرائی تہذیب پر انہوں نے قابل قدر کام کیا ہے۔ رابل اشتراکی خیالات کو بھی اپناتے تھے اور بہارکی کسان تحریک میں انہوں نے عملی حصہ لیا تھا۔ ترقی لیند مصنفین کی تحریک سان کا ربط 1937 یا 1938 سے شروع ہوا تھا۔ آند کوشلیائن ان کے خاص جیلے تھے۔

ہندی کے ترقی پہند مصنفین کی اس کانفرنس میں دور جانات صاف طور پر ہمیں نظر آئے۔ایک تو ہندی نوازی کے ساتھ اردو دشمنی کا تھا، اور دوسرا وہ جو ہمارا اور ہندی کے اور بہت سے نوجوان ترقی پندمصنفین کا تھا۔ یعنی ہندی کوسرکاری اداروں میں جگہ ملے، وہ ذر بعد تعلیم بنائی جائے ، اور اس کی بھر پورتر تی ہو۔لیکن اردو کو د باکر اور اردو کی جگہ پرنہیں ، اردوکو بھی سرکاری زبان مانا جائے۔ جولوگ جاہتے ہیں کہان کا ذریعہ تعلیم اردو ہو، اس کا بھی انتظام کیا جائے۔ مرکزی حکومت کے اداروں میں اور بین صوبائی حیثیت سے کسی بھی ایک ز بان کو جبریہ اور قانون کے ذریعے نافذ نہ کیا جائے۔ ہندی اور اردو چونکہ بین صوبائی حیثیت اختیار کر چکی تھی ، اس لیے ان دونوں کو اس حیثیت ہے تر تی دی جائے یا ساتھ ساتھ ہندی اور اردو کو ایک دوسرے سے قریب لانے کی کوشش جاری رہے۔ دونوں رسم خط اس وفت تک برتے جائیں جب تک کہ باہمی رضامندی ہے ایک رسم خط قبول نہ کر لیا جائے۔ کانفرنس میں بہت سے ایسے ہندی کے ادیب بھی مدعو تھے، جوتر قی پندتح یک ہے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ ہمیں اس کی تو قع تھی کہ راہل جی اینے خطبہ صدارت میں اور بعد میں، جب اردو ہندی كا مسكله پیش ہوتو اول الذكرر جحان كى تختى سے مخالفت كريں گے۔ليكن انہوں نے ايمانہيں کیا۔ ہندی کوسرکاری طور سے سارے ملک اور ہندستانی بولنے والےصوبوں کی واحد راشٹر معاشا بنانے كارزوليوش آنندكوشليائن نے پیش كيا۔ ۋاكٹر رام بلاس شرما، يركاش چندر كيت، امرت رائے، سردارجعفری، فراق اور میں اور دوسرے کئی مندوبین اس رائے کے تھے کہ اس مئلہ پر اس کانفرنس کوقطعی فیصلہ نہیں کرنا جا ہیے۔ بہتر صورت پیہ ہوگی کہ ہندی اور اردو اور ملک کی دوسری بڑی زبانوں کے ترقی پسندمصنفین آپس میں مل کر اور انجمن میں عام اور کھلی بحث کے بعد اس مسکلہ پر اپنی پالیسی کا اظہار کریں۔ آنند کوشلیائن اس ترمیم پر بہت ناراض ہوئے۔راہل بی نے بھی خاموثی اختیار کی۔جس سے پیرصاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ہماری تجویز کو نا پیند کرتے ہیں۔لیکن عظیم کے ڈسپلین کے خیال سے چپ ہیں۔ آخر میں کانفرنس میں و کی بی جویز منظور ہوئی جبیبا کہ رام بلاس شر ما اور ہم جاہتے تھے۔لیکن مجھے محسوس ہوا کہ جلے کے کافی بڑے حصے کو اس سے اطمینان نہیں تھا۔ حقیقت پیٹی کہ جب خود راہل جی ، جو اس زمانے میں ہندی کے ترقی پینداد بیوں کے سردار سمجھے جاتے تھے، ہندی کے ادبیوں میں جواردو کے خلاف فضا پھیلی ہوئی تھی ، اے کم کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، تو اس قتم کی سمیت کا پھیلا رہنا لازمی تھا۔ الہ آباد ہندی ساہتیہ سمیلن اور مہا سجائی عناصر کا بھی مرکز تھا۔ بابو پُرشوتم داس ٹنڈن کے خیالات کے وہاں پر بہت سے ہندی ادیب تھے۔

کانفرنس کی فضا کو دیکھ کرسر دار جعفری اور میں نے طے کیا کہ اردو ہندی کے مسئلہ پر ہم تقریر نہ کریں۔ ہندی ادیوں کے جمع میں ہماری نظر میں بہتر پیرتھا کہ خود ہندی کے ترقی پندادیب اپنی جماعت میں نگ نظر اردودشنی کی مخالفت کریں۔ چنانچہ ہم نے اردو کے ترقی پندوں کی طرف ہے ہندی کے ادیوں کو رفیقا نہ تہنیت چیش کی اور ترقی پندی کے عام مسائل پرتقریری کیس لیکن فرآق اس رائے کے نہ تھے۔ وہ مصر تھے کہ انہیں اردو ہندی کے مزائ پرتقریر کرنے کا موقع دیا جائے۔ جھے چونکہ اس کا علم تھا کہ ہندی والوں میں فرآق کے خلاف خاص طور پر غصہ ہے، اس لیے میں نے ان کو یجی رائے دی کہ وہ اس مسئلہ پر نہ ہی تقریر کریں تو بہتر ہوگا۔ فرآق نے ہندی کے بعض بڑے برئے جدید شاعروں پر برئ سخت کنتہ چینی کی تھی اور انہوں نے ہندی میں ایک سلسلہ مضامین ان کے خلاف تھا۔ اس کی خلتہ چینی کی تھی اور انہوں نے ہندی میں ایک سلسلہ مضامین ان کے خلاف تھا۔ اس کی حجہ کر انہ شروع کر دیں۔ طالانکہ ظاہر ہے یہ درست نہیں ہے، اور معاملہ سلیجنے کے بجائے الجھ جائے۔ فراق کا ہائی میں مرف جھڑا نہ شروع کر دیں۔ طالانکہ ظاہر ہے یہ درست نہیں ہے، اور معاملہ سلیجنے کے بجائے الجھ جائے۔ فراق کا ہائی میں کرنا چاہتا ہوں۔ تم اے سنو گو تو تم کو خوتی ہوگی۔ کی طرح سے جھے جائے۔ فراق کا باز میں کے اس اصرار پر میں نے رامل جی سے کہا کہ بھی میں صرف یا گئے منٹ کے لیے تقریر کرنا چاہتا ہوں۔ تم اسے سنو گو تو تم کو خوتی ہوگی۔ کی طرح سے جھے اس کی اجازت دلوادو، ان کے اس اصرار پر میں نے رامل جی سے چیکے سے کہا کہ بھی میں صرف ساحب بھی پولنا چاہتے ہیں۔ انہیں تھوڑا ساوقت د جیجے۔ 'رامل جی اس وقت صدارت کر رہے ساحب بھی پولنا چاہتے ہیں۔ انہیں تھوڑاسا وقت د جیجے۔' رامل جی اس وقت صدارت کر رہے ساحب بھی پولنا چاہتے ہیں۔ انہیں تھوڑاسا وقت د جیجے۔' رامل جی اس وقت صدارت کر رہے ساحب بھی پولنا چاہتے ہیں۔ انہیں تھوڑاسا وقت د جیجے۔' رامل جی اس وقت صدارت کر رہے سے جیے۔ وہ میری درخواست کو ٹال نہ سکے اور فراق صاحب کو تقریری درخواست کو ٹال نہ سکے اور فراق صاحب کو تقریری درخواست کو ٹال نہ سکے اور فراق صاحب کو تقریری درخواست کو ٹال نہ سکے اور فراق صاحب کو تقریری درخواست کو ٹال نہ سکے اور فراق صاحب کو تقریری درخواست کو ٹال نہ سکے اور فراق صاحب کو تقریری درخواست کو ٹال نہ سکے اور فراق صاحب کو تقریری درخواست کو ٹال نہ سکے اس میں ان سے دو تھو ٹال گیا۔

یوں تو ہیں نے بہت ہے موقعوں پر فرات کواد بی موضوعات پر تقریر کرتے سنا ہاور
ان کی تقریر بھیشہ دلچیپ اور پُر مغز ہوتی ہے۔ لیکن اس دن تو انہوں نے کمال ہی کر دیا۔
نہایت آ بھی ، نری ، اور سجیدگی ہے انہوں نے چند منٹوں میں اردو کے متعلق چندایی با تیں
کہیں ، جن ہے تابت ہوتا تھا کہ اردو دراصل ای ملک کی ایک زبان ہے۔ اس کی اور بندی
کی بنیاد ایک ہے۔ دونوں زبانوں میں میل ہونا فطری امر ہے اور ان کی باہمی مفائرت
کی بنیاد ایک ہے۔ دونوں زبانوں میں میل ہونا فطری امر ہے اور ان کی باہمی مفائرت
کو فائدہ ہوگا۔ با تیں پچھاس تم کی تھیں ، لیکن فراتی نے واقعات ، اعداد و شار کا حوالہ دے کر
اورات ملک ، معقول اور پر لطف طریقے ہے ایے بیان کیا کہ سارے جمع میں اس کا اچھا اثر
ہوا۔ میں نے محسوں کیا کہ آگر اردو اور ہندی کے ترتی پہند ادیب اپنے اپنے عوام میں اس
طرح معاملہ کو بیش کریں تو رفتہ ہم رجعت پرست عناصر کو پہیا ہونے پر مجبور کر سے ہیں۔
طرح معاملہ کو بیش کریں تو رفتہ ہم رجعت پرست عناصر کو پہیا ہونے پر مجبور کر سے ہیں۔
ایک بات جو جمہوری اصولوں پر بنی ہواور جس میں سب کی بھلائی ہو، بالآخر عام طور سے ضرور

اردواور ہندی کی بنیادی قربت کا اندازہ، اور اس بات کا تجربہ کہ ہندی داں عوام کو

اردو ہے مغائزت نہیں ہے (بشرطیکہ انہیں غلط بیانیاں کرکے بھڑ کایا نہ جائے)، ہمیں کانفرنس کے کوی سمیلن میں ہوا۔ کوی سمیلن الدآباد کے شکیت ودیالید کے بال میں ہوا، جس میں آٹھ نوسو کا مجمع تھا۔ ہندی کے بڑے اور نامور کوی سمتر انند پنت، نرالا، نریندرشر ما، تمن وغیرہ وہاں یر موجود تھے۔ انہوں نے اپنی اپنی کو بتا ئیں سنا ئیں، جن میں سے بعض مقبول ہو ئیں اور بعض کولوگوں نے خاموثی ہے اور اکتاب کے اظہار کے ساتھ سنا۔ ہرمشاعرے میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہمارے ہندی کے ترقی پہندر فیقوں نے اصرار کیا کہ سردار جعفری بھی اپنا کلام سنائیں۔ سردارجعفری نے اس زمانے میں اپنی طویل نظم "نئی دنیا کوسلام" نئی نئی کہی تھی۔ انہوں نے تحت اللفظ میں اس کے چند حصے سنائے۔ حاضرین نے نہ صرف اے دلچیل سے سنا، بلکہ جمیں محسوں ہورہا تھا کہ وہ اس نظم سے متاثر بھی ہورہے ہیں۔ ہر چند من کے بعد کسی زوردار بندیا خوبصورت مصرعے کے خاتمے پر زوردار تالیاں بجتیں۔اس وقت بالکل پینیں معلوم ہور ہا تھا کہ بیہ مجمع اردو دانوں کانہیں، ہندی دانوں کا ہے۔ اردومشاعروں میں شاید اس ہے کسی قدر ہی زیادہ شعرفہمی کا اظہار ہوتا ہوگا۔ جب جعفری ختم کر کے بیٹھے تو جتنی تحسین و آ فریں انہیں نصیب ہوئی، کسی دوسرے ہندی کوی کو اس سمیلن میں اتی نہیں ہوئی۔ کانفرنس میں ہندی اور اردو کے مئلہ پر بحث کے دوران میں بعض اشخاص کی تنگ نظری کے مظاہرے ہے ہم کو کسی قدر دکھ ہوا تھا۔ ہندی کے کوی سمیلن میں اردو کے ایک نوجوان شاعر کے اس اعزاز اور عام مقبولیت ہے وہ دور ہو گیا اور ہمیں اس بات کا اور بھی زیادہ یقین ہو گیا کہ مستقبل ماضی پرست اور تفرقہ پرداز رجعتوں کے ہاتھ نہیں۔ ہماری قومی زندگی کا ارتقاء متقاضی ہے کہ ثقافت اور تہذیب کے مختلف اور رنگارنگ مظاہرے میں باہمی رفاقت، پجہتی اور اتحاد ہو۔ زندگی کے اس دھارے کو تعصب اور جہالت کے کچے بندھ باندھ کر کپ تک روكا جائكے گا۔

البتہ جمہوری تغییر کے ان کشادہ اور شاداب مرغزاروں تک پینچنے کے لیے، جہاں انسانی تہذیب کے ہر پہلو اور اس کی مختلف اقسام کو پوری آزادی کے ساتھ اور کھلی فضاؤلو انسانی تہذیب کے ہر پہلو اور اس کی مختلف اقسام کو پوری آزادی کے ساتھ اور کھلی فضاؤلو میں نمواور ترقی کا موقع ملے گا۔ ابھی ہمیں رنج ومہن کی کافی دشوار گزار اور جاں سوز اندھیری اور پُر بی واد پول سے گزرتا ہوگا۔ ترقی کے میدان میں آگے بردھنے والوں کو قدم قدم پر اس کا احساس ہوتا ہے۔ چنانچہ میہ کانفرنس جاری ہی تھی کہ مشرقی اور مغربی پنجاب ہولناک فرقہ وارانہ خونزیزی کی آگ سے جل رہے تھے۔ دہلی اور صوبہ متحدہ کے بعض اور شہروں میں قتل و وارانہ خونزیزی کی آگ سے جل رہے تھے۔ دہلی اور صوبہ متحدہ کے بعض اور شہروں میں قتل و

کانفرنس کے دوران میں شہر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ ڈیلی گیوں کورات کے نو بجے اپنی قیام گاہوں پر جانے کے لیے ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ کے یہاں سے پاس حاصل کیے گئے۔ فراق، سردار، اور میں ایک ساتھ کانفرنس سے جب گھر جانے کے لیے نکلے تو شہر کی سڑکیں، جن پر اس وقت سب سے زیادہ گہما گہمی رہتی ہے، بالکل سائیں سائیں کر رہی تھیں۔ جعفری فراق کے مہمان تھے اور انہیں کوئی تین میل کے فاصلے پر جانا تھا، اور میں جہاں مقیم تھا، وہ جگہ کوئی ڈیڑھ میل دورتھی۔ ہم مجبوراً پیدل چل پر بے۔ اس وقت ہم متیوں میں سے فراق ہی تھے جو ڈیڑھ میل دورتھی۔ ہم مجبوراً پیدل چل پڑے۔ اس وقت ہم متیوں میں سے فراق ہی تھے جو ایجاب کے کاظ سے مسلمان لگ رہے تھے۔ اس لیے کہ دہ شیروانی اور چوڑی دار پائجامہ اور کشتی نما ٹو پی پہنے ہوئے اور نگے سر تھے۔ میں کھدر کا کرتہ اور کشتی نما ٹو پی پہنے ہوئے اور نگے سر تھے۔ میں کھدر کا کرتہ بائجامہ اور صدری پہنے ہوئے ایم مینوں نہتے تھے۔ سوائے اس کے کہ فراق کے ہاتھ میں بائجامہ اور صدری چیزی تھی۔

کانفرنس الدا آباد کے پرانے شہر کے نیج ہوتی تھی اور ہمیں آدھے شہر سے گزر کر سول لائن اور یو نیورٹی کی جانب جانا تھا۔ ہم متنوں تھکے ہوئے تھے، جس کا عالبًا نفسیاتی سب یہ تھا کہ بڑے بیانے پر فرقہ وارانہ آل و عارت گری کی خبروں سے ہمارے دل پوجس تھے۔ جب بھی اس تم کے سانحے ہوتے تھے، ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ بیر دبعت پرتی کا جارحانہ ہملہ جب اور جمہوریت اور ترتی پیندی کی پیپائی۔ گوہم میں سے اکثر کی ساری زندگیاں اس قم کی رجعتی طاقتوں کے خلاف جدوجہد میں ہی ہر ہوئی تھیں۔ لیکن فرقہ وارانہ فساداس کی سب کھناؤنی شکل تھی، اور اس کا ہرخون آشام مظاہرہ ہمارے لیے ایک تکلیف دہ اور روح فرسا ہے۔ تجربہ تھا۔ جب ہم الدا آباد کی سنسان سڑکوں کے چند تاریک گوشوں سے گزرے، دوسلمان ۔ تجربہ تھا۔ جب ہم الدا آباد کی سنسان سڑکوں کے چند تاریک گوشوں سے گزرے، دوسلمان آبا تو وہ فراق کے لباس سے انہیں مسلمان بچھ کر ان پر جملہ کرے گا، اور اگر کسی مجلد اسلام کی اور اگر کسی جبلد اسلام کی رکھنے تھے۔ فرقہ واری توجہ مبذول کرے گا۔ انگریزی کپڑوں کی وجہ سے جعفرتی ہم سے نبتا زیادہ بھی کر بہا تھے۔ فرقہ واری فقنے کی بنیاد گو کہ جاالک سامراجیوں، قدیم جا گیری نظام اور بڑے ہیں، مخفوظ تھے۔ فرقہ واری فقنے کی بنیاد گو کہ جاالک سامراجیوں، قدیم جا گیری نظام اور بڑے ہیں، گھاگ سرمایہ داروں کے گھ جوڑ پر ہے۔ لیکن اس کے مظاہرے کس قدر احتقافہ ہوتے ہیں، گھاگ سرمایہ داروں کے گھ جوڑ پر ہے۔ لیکن اس کے مظاہرے کس قدر احتقافہ ہوتے ہیں، گھاگ سرمایہ داروں کے گھ جوڑ پر ہے۔ لیکن اس کے مظاہرے کس قدر احتقافہ ہوتے ہیں، گھاگ سرمایہ داروں کے گھ جوڑ پر ہے۔ لیکن اس کے مظاہرے کس قدر احتقافہ ہوتے ہیں، اگر وہ اسے مہلک اور زہر بلے نہ ہوتے تو کتے معتملہ خیز ہوتے۔

ترقی پیند مصنفین بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں کہ فرقہ دارانہ جنون کے اس دور میں بھاعتی اور انفرادی طور پر وہ ترقی بیندی کے راستے پر نہ صرف ٹابت قدم رہے بلکہ اپنی طاقت

اور مقد ور کے مطابق انہوں نے رجعتوں کے اس جملہ کا جواب بھی دیا۔ بمبئی میں جب قل و خون کی وارداتوں، دہشت انگیزی اور کرفیو کے نفاذ کے سب سے ہمارے لیے گھروں سے نکلنا تک مشکل ہو گیا تھا، ہم نے انجمن کے خاص جلنے کیے، جن میں سے فیصلہ کیا گیا کہ ہر ادیب کو اس موقع پر فرقہ واریت کے خلاف لکھنا چاہے۔ یہ بھی فیصلہ ہوا کہ چھوٹے قرامے لکھ کر ان بستیوں میں کھیلے جا میں جہاں اس کا انظام ہو سکے۔ چنا نچے عصمت چنا کی فرامہ لکھا۔ بسبئی میں پیپلز تھیئز نے اشکہ کا فرامہ انتہ بھی بیازتھیئز نے اشکہ کا فرامہ انتج بھی کیا۔ کرش چندر نے اپنے چند بہترین افسانے لکھے۔ احمد مذیم قامی نے بھی درامہ انتج بھی کیا۔ کرش چندر نے اپنے چند بہترین افسانے لکھے۔ احمد مذیم قامی نے بھی موضوع پر متعدد افسانے لکھے۔ عصمت چغتائی، بیدی، احمد عباس، قرونوں، رضیہ جادظہیر، اور دوسرے لوگوں نے بھی افسانے لکھے جو مختلف رسالوں میں شائع ہوئے۔ مذیم، سردار بعضری، بعض نظریاتی اختیا فات کے سب سے ترقی پند شاعروں نے نظمیں کھیں۔ حیات اللہ افساری، بعض نظریاتی اختیا فات کے سب سے ترقی پندوں کی انجمن سے کٹ گئے تھے۔ بعض نظریاتی اختیا فرت کے سب سے ترقی پندوں کی انجمن سے کٹ گئے تھے۔ کیکن پھر بھی وہ ترقی پند شے دائم وہ کی ایک نظری کے انہوں نظریاتی اختیا م حین اور دوسرے مضمون نگاروں نے فرقہ واریت اور کلچر کے کہی۔ متاز حسین، اختیام حسین اور دوسرے مضمون نگاروں نے فرقہ واریت اور کلچر کے موضوع پر مضوع پر مضابین کھے۔

ملک کی تقسیم کے ساتھ ساتھ لاکھوں انسانوں کی ایک مملکت سے دوسری میں ہجرت بیانہ بڑے پیانے پرقل و تباہ کاری، لوٹ مار، اخلاقی قدروں کا زوال، عورتوں کے ساتھ بہیانہ برسلوکی اور ان کا اغوا وغیرہ ..... ہیا ہے ہولناک اور دل دہلا دینے والے سانحے تھے جنہوں نے ہمارے اد بیوں اور شاعروں کے ذہن پر بہت گہرا اثر چھوڑا۔ ان حالات میں دومملکتوں کے قیام سے انگریزی حکومت کی جگہ کا گریس کی ہندستان میں اور مسلم لیگ کی پاکتان میں حکومتیں بن جانے سے ہماری سیاسی اور معاشرتی زندگی میں بھی گہری تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ حکومتیں بن جانے سے ہماری سیاسی اور معاشرتی زندگی میں بھی گہری تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ حکومتیں بن جانے سے ہماری ہے۔ لیکن اگر اس تھم کے تمام ادب برنظر ڈالی جائے تو کی ہو۔ اس کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ لیکن اگر اس تھم کے تمام ادب برنظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہند اور پاکتان، دونوں میں ہی ترتی پہندمصنفین کی ہی تکھی ہوئی چیزیں معلوم ہوتا ہے کہ ہند اور پاکتان، دونوں میں ہی ترتی پہندمصنفین کی ہی تکھی ہوئی چیزیں معلوم ہوتا ہے کہ ہند اور پاکتان، دونوں میں ہی ترتی پہندمصنفین کی ہی تکھی ہوئی چیزیں معلوم ہوتا ہے کہ ہند اور پاکتان، دونوں میں ہی ترتی پیندمصنفین کی ہی تعمی ہوئی چیزیں ہیں جو تعصب کی ہو، ہمیت سے فی الجملہ پاک ہیں، جن میں انسانیت کا درد ہے اور جن میں ہی ترقی خوت کی جائے جس سے ہمارے سائ

عمل کو بیدار کرے اے ان عاجی حالات کو بدلنے کے لیے آمادہ کیا جاسکے جو اس کے لیے اتنی بڑی تباہی اور مصیبت کا باعث ہے۔

حالانکہ بجیدہ اور بجھدارلوگوں نے ترقی پنداد ہوں کی ان کوشٹوں کو پند کیا اور ان
کی نگارشوں کو اچھی نظر ہے دیکھا (۱)۔ تاہم بعض ایسے صاحبان بھی تھے جنہوں نے ایسے
جانگداز موقع پر بھی ترقی پند ادیوں پر حملہ کرنا ضروری تصور کیا۔ ان صاحبوں کے
اعتراضات تین قسم کے تھے۔ اول تو ان کا کہنا تھا کہ ترقی پنداد یب فرقہ وارانہ خانہ جنگی کے
متعلق جو بچھ لکھ رہے ہیں، وہ ادب نہیں، پروپیگنڈہ ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ
ترقی پنداد یب خود فرقہ پرتی کا شکار ہیں۔ مثلاً کرش چندر کے افسانوں کے متعلق میہ کہا گیا
کہ ان میں ہندوؤں کے ساتھ جانبداری برقی گئی ہے۔ خواجہ احمد عباس کے ایک افسانہ کے
کہ ان میں ہندوؤں کے ساتھ جانبداری برقی گئی ہے۔ خواجہ احمد عباس کے ایک افسانہ کے
بارے میں کہا گیا کہ اس میں سکھوں پر حملہ ہے۔ میہ افسانہ ضبط کر لیا گیا، اور آخر میں ترقی
پند مصنفین پر میہ الزام لگایا گیا کہ وہ اس مملکت کے ''وفادار'' نہیں، جباں کے وہ تھے۔
پند مصنفین پر میہ الزام لگایا گیا کہ وہ اس مملکت کے ''وفادار'' نہیں، جباں کے وہ تھے۔

۔ بہاں تک پہلے الزام کا تعلق ہے اس میں اس حد تک سپائی تھی کہ ترتی پہند ایک خاص انسانی اور جمہوری مقصد کے تحت الیمی باتوں کے متعلق لکھ رہے تھے جن ہے ہماری معاشرت کی ساری عمارت میزلزل ہوگئ تھی۔ اگر ہمارے گھر میں یا ہمسائے میں آگ لگ

(۱)۔ پروفیسر رشید احمد صدیقی صاحب صدر، شعبہ اُردو، مسلم یو نیورٹی، علی گردھ کا ذکرہم پہلے کر پیکی ہیں۔ بیکن کل ہند بہار اردو کانفرنس، منعقدہ پندہ ہیں۔ وہ ہمارے تخت ترین معرضیں میں رہ چکے ہیں۔ بیکن کل ہند بہار اردو کانفرنس، منعقدہ پندہ ول من انہوں نے فرمایا۔ '' بذات خود میرا خیال ہے کہ ترقی پندوں کا مقصد پکھے بھی رہا ہو۔ گرشتہ پندرہ سولہ سال میں اُردو میں موضوع اور اسالیب کے اعتبارے کا مقصد پکھے بھی ہوئے، اور باوجوداس جننے ہے، کامیاب اور مفید تجربے ہوئے استے اردو کی تاریخ میں بھی نہیں ہوئے، اور باوجوداس کے کہ ترقی پندم صنفین میرے پکھالیے عاشق زار بھی نہیں، میں اس کا قائل ہوں کہ انہوں نے اردو کی بڑی قائل قدر خدمات انجام دی ہیں۔ البت یہ بات نہ پہلے بھی کہنے ہے باز رہا، شاب رہ سکتا ہوں کہ ترقی پندم صنفین کو یہ بات یا در کھنی چاہے کہ جب تک انسانیت کے بہترین مقاصد انسانیت ہی کہترین مواصد انسانیت ہی کہترین مقاصد انسانیت ہی کہترین طور طریقوں ہے پورے نہ کے جا کمیں، نہ اعلیٰ انسان وجود میں آئے گا، نہ انسانیت ہی کہترین طاقوں ہے نگر لینے انسانیت ہی کہترین مقاصد انسانیت ہی کہترین طور طریقوں ہے پورے نہ کے جا کمیں، نہ اعلیٰ انسان وجود میں آئے گا، نہ میں ترتی پند طاقوں ہے نگر لینے میں ترتی پند مصنفین کا قامی جہاد نہ صرف اردوادب میں بلکہ اس دیش کی تاریخ میں شکر گزاری کے ساتھ یاد رکھا جائے گا۔ اس قلمی جہاد میں بعض ایس تصانف وجود میں آئیں، جن کا اردوادب میں ساتھ یاد رکھا جائے گا۔ اس قلمی جہاد میں بعض ایس تصانف وجود میں آئیں، جن کا اردوادب میں ساتھ یاد رکھا جائے گا۔ اس قلمی جہاد میں بعض ایس تصانف نظام، کانپور۔ جولائی 1953)

جائے اور اے بجھانے کے لیے زور زور ہے آواز دے کرلوگوں کو جمع کیا جائے اور آتش زدگی کے خطرے سے انہیں آگاہ کیا جائے، تو اس فعل کو پروپیگنڈہ ضرور کہا جا سکتا ہے۔ ترقی پندمصنفین نے ایسا پروپیگنڈہ کرنے ہے بھی گریز نہیں کیا۔ بلکہ ان کا طرۂ امتیاز ہی ہیہ ہے كه وه عوام كوآنے والے خطروں سے آگاہ كرتے ہيں، جب ان پر ناگہانی مصبتيں آتی ہيں تو ان كا مقابله كرنے كے ليے ان ميں حوصله اور جوش اور اعتماد پيدا كرتے ہيں۔ جنگ وامن، قحط، فرقه وارانه خانه جنگی تو خیر براے مسائل ہیں، ترقی پسندادیب، مزدوروں کی ایک ہڑتال کو كامياب بنانے كے ليے، چند كسانوں كى ان كى زمين سے بے دخلى كورو كئے كے ليے، طلباء كى فیسوں کو کم کرنے کے لیے یا الیکن میں ترقی پند جمہوری امیدوارکو کامیاب کرنے کے لیے بھی اپنے قلم کوجنبش میں لا سکتے ہیں اور لاتے ہیں۔مظلوم انسان کی بھلائی کے لیے تاجیز ساعی ہے بھی وہ شرمندہ نہیں ہوتے۔اس لیے کہ یہی کام جو" چھوٹے" معلوم ہوتے ہیں۔ انہیں بڑے مقاصد کی پھیل کا راستہ دکھاتے ہیں۔خودغرضی اورخود پرستی کےخول میں اپنے کو بند کر لینا، اپنی قوم کے کثیرعوام کی طرف ہے منہ موڑ لینا، جن کی محبت ہے زندگی تمر بار ہے، التحصال كرنے والى قو توں اور ظالموں كى خدمت گارى كرنا اور ان كى صفائي ميں طرح طرح کی فلسفیانہ، جمالیاتی اور الوہی دلیلیں پیش کرنا اگر 'ادب عالیہ' بغیر ان خصائل اور حرکات کے پیدا نہیں ہوسکتا تو ترقی پسندوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ وہ نہیں بلکہ دوسرے اس کے خالق ہوں۔لیکن اس کو کیا کیا جائے کہ اس دارو گیر کے زمانے میں بھی فرقہ وارانہ فسادات اور ان کے آٹار کے موضوع پر جواد بی تخلیق ہوئی ، اس میں ہے بھی بہترین ترقی پیندمصنفین کی ہی نگارش ہے اور اگر پائندگی حاصل ہے تو ان ہی کی نظموں اور ان ہی کے لکھے ہوئے افسانوں اورمضامین کو۔

> فیض کی نظم جواس مصرع سے شروع ہوتی ہے .... بیہ داغ داغ اجالا بیہ شب گزیدہ سحر

.... بہم بھلائی جاسکتی ہے؟ اس میں جذبات کی شدت کے ساتھ جن حقائق کی حسین و نازک مصوری کی گئی ہے وہ 14 اگست 1947 کے بعد سے شروع ہونے والے پورے دور کی مصوری کی گئی ہے وہ 14 اگست 1947 کے بعد سے شروع ہونے والے پورے دور کی ماہیت کا فنکارانہ تعین کرتے ہیں اور جیسے جیسے زمانہ گزرتا جاتا ہے ان کی صدافت اور زیادہ واضح ہوتی جاتی ہے۔

ادھر شالی ہندستان خاص طور پر مشرقی اور مغربی پنجاب میں فرقہ وارانہ تباہ کاریاں اور اس سے پیدا ہونے والی معاشرتی ابتلاء کی ہولناک کیفیت کو انسانیت کے گہرے درد اور دل کو پکھلا دینے والی بے رحم صدافت کے ساتھ ندتیم نے اپی نظم '' آزادی کے بعد'' میں جاودانی بخش ہے .....

روٹیاں بوٹیوں سے تلتی ہیں، عصمتوں کی بھی دکانوں پر پیٹ بھرنے کے بعد ناچتا ہے خون کا ذاکقہ زبانوں پر آدمیت بلٹ کے تکتی ہے، اپنے بچپن کے ربگزاروں کو جسے معزول شہر یار گئے، اپنی عظمت کی یادگاروں کو جسے معزول شہر یار گئے، اپنی عظمت کی یادگاروں کو

.....اوراس نظم کے آخری دو بند جن میں خاک وخون میں غلطاں ہونے کے باوجود نئی زندگی کی فتح پر شاعر کے یقین کا ایسے سنہر نے نعروں کے ذریعہ اظہار کیا گیا ہے، جن کی بازگشت روح کی گہرائیوں کو تابندہ کرتی ہے .....

ایک آفاق گیر ساٹا، زندگ! زندگ پکارتا ہے شیٹاتا ہے اپنے ہونٹوں سے، خون کی پر یاں اتارتا ہے زندگی کو سنجالنے کی مہم، کب مقدر کے انتظار میں ہے یہ زبیں، یہ خلاء کی رقاصہ، آدم نو کے انتظار میں ہے

ترقی پندول پر فرقہ داریت کا الزام بھی نیا نہ تھا۔ دونوں طرف ہے فرقہ دار ہیشہ ہے ان پر بیالزام دھرتے تھے۔ جس زمانہ میں فرقہ داریت جنون کی حد تک پہنچ جائے اور معمولی انسانی اقدار بھی فراموش کر دی جائیں، ظاہر ہے کہا ہے میں تمام وہ لوگ جوانسانیت، تہذیب، اور حب وطن کے نام پر امن و آشی کی کوشش کریں گے، ضرور معتوب کے جائیں گے۔ تاہم ہمیں اس بات کا یقین تھا کہانی قوم کی شریف ترین روایات کو اظہار کرنے کی ہم کوشش کر رہے تھے، نہ کہ وہ لوگ جوائی جانب کی زیادتی اور بہمیت پر پردہ ڈال کر دوسرے فرقے کو شیطانی رنگ میں پیش کرتے تھے، اور اس طرح سارے ملک کی فضا کو دوسرے فرقے کو شیطانی رنگ میں پیش کرتے تھے، اور اس طرح سارے ملک کی فضا کو زیر یکی بناکر رجعتی اور حیات کش طاقتوں کو مضبوطی بہنچاتے تھے۔ رہ گیا وفاداری کا سوال، اس الزام کا جواب دینے کی ہم کو چندال ضرورت نہ تھی۔ ایک اقد ار، ان کے ملازموں اس الزام کا جواب دینے کی ہم کو چندال ضرورت نہ تھی۔ ایک اقد ار، ان کے ملازموں اور ان کی خوشامد کرنے والوں کی طرف ہے ہم پر بیالزام مضحکہ خیز تھا۔ اس لیے کہ ان میں اور ان کی خوشامد کرنے والوں کی طرف ہے ہم پر بیالزام مضحکہ خیز تھا۔ اس لیے کہ ان میں تھا۔ اس سے پہلے ان کی وفاداری اور چاہیس اغیار کے ساتھ تھیں! باریخ کا پہیے گومتارے گا دراس مین کے اور وہ دن آئے گا جب دربار وطن میں ان کی اور ہماری، دونوں کی وفاداریاں پر تھی جائیں گی اور اس وقت سب اپنی جزا اور سزا کو پنچیں گے اور وہی فیصلہ سے اور قطعی ہوگا۔ ص

## ح ف آخر

پچھے صفوں میں 1936 ہے 1947 کے وسط تک ترتی پنداد بی تحریک کی ایک تا ٹراتی اور چلتی پھرتی تصویر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ گوراقم الحروف اپریل 1948 تک الجمن کا جزل سکریٹری رہا، لیکن ملک کی تقسیم اور بھارت اور پاکتان کے آزاد مملکتوں کی حیثیت ہے قیام کے بعد دراصل اس تحریک کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ 1948 میں پاکتان میں انجمن ترتی پیند مصنفین علیحدہ قائم ہوئی۔ کل ہند انجمن کے جزل سکریٹری کے عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد چند در چند مجبوریوں اور قباحتوں کے سبب سے میرے لیے اس تحریک میں مملی ہونے کے بعد چند در چند مجبوریوں اور قباحتوں کے سبب سے میرے لیے اس تحریک میں اہل نہیں مصد لینا ناممکن ہوگیا۔ اس لیے اس نے دور کے حالات کی کماحقہ، فقاشی کا میں اہل نہیں ہوں۔ انجمن کے دوسرے اراکین اس کام کو مجھ سے بہتر کر کتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ اسے انجام دیں گے۔

بھارت اور پاکتان، دونوں میں 1947 کے بعد ترقی پندمصنفین کی تنظیم کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا،لیکن جدیداردوادب کے ارتقاء پر نگاہ رکھنے والے جانتے ہیں کہ ترقی پندادب کی تخریک آج ہیں کہ ترقی پندادب کی تحریک آج ہیں ہے ہیں کہ ترقی پندادب کی تحریک آج ہیں ہے بھی زیادہ وسیع پیانے پر پھیل گئی ہے اور بہت سے نئے لکھنے والے اس سے متاثر ہیں۔

قوی تہذیب و تدن کو اس کی بہترین صورت میں برقرار رکھنے اور اسے عروج و ترقی کی نئی درخثال منزلوں کی طرف بڑھانے کی کاوش اور جدو جہد میں رجعتی طاقتیں رکاوٹ تو ڈال علی بیں، اندرونی آویزش یا کم نظری سے بیدا ہونے والی خامیاں ترقی کی رفتار کو دھیمی کر علی ہیں، لیکن الیک تحریک جے اس آگ سے حرارت ملتی ہے، جو جمہورت کے سینے میں و مک رہی ہے، نہ دبائی نہ ختم کی جا سمتی ہے، اس کا مستقبل اس کے ماضی اور حال سے زیادہ روشن ہوگا۔ کلید سمادت قبول اہل ول است مباد کس کہ دریں نکتہ شک و ریب کند کلید سمادت قبول اہل ول است مباد کس کہ دریں نکتہ شک و ریب کند

## سخا دظہیر کا سوانحی خا کہ

مرتّبه: على باقر

نام : سيد سجاد ظهير (بتي بهائي) اولي نام : سجاد ظهير (بتي بهائي) عرفيت : بتي بهائي والد كانام : سرسيد وزير سن (1874 -1947) والد كانام : سيد الفاطمه والده كانام : سيد الفاطمه تاريخ ولادت : 5 رنوم بر 1905

مقام بیدائش : مجھلےصاحب کا مکان، گولہ گنج ،لکھئو۔ (یو۔ پی ) بھائی بہنوں کے نام : سیدعلی ظہیر

نور فاطمه (منزسیدعبدالحن، والد پروفیسرسید نورالحن) سیدحسن ظهیر سیدحسین ظهیر سیدحسین ظهیر

نورز هره (منزنظیرحسین) سیدسجادظهیر

سيد باقرظهير

شادی : 10 روتمبر 1938 کوخان بہادرسید رضاحسین کی بڑی صاحبز ادی رضیہ دلشاد (رضیہ سجاد ظہیر ، 15 فروری 1917 - 18 وتمبر 1979) ہے اجمیر میں ہوئی۔

اولاد : نجمهٔ ظهیر باقر نسیم بھامیہ

لعليم

نادره ظهبیر بتر نورظهبیر گیتا

ميٹرک- گورنمنٹ جو بلی ہائی اسکول بلکھئو بی-ائے۔ (لکھئو یو نیورٹی) ایم-ائے۔ (آکسفورڈ یو نیورٹی) بارایٹ لا (لندن) ڈیلومہ اِن جرنگزم (لندن یو نیورٹی)

449

### سرگرمیاں

1919 : تحريك آزادي مين حصه لينا شروع كيا\_

1927 : انڈین نیشنل کانگریس (لندن برائج) میں شرکت کی اور انگریزوں کے خلاف

ہندستانی طلباء کو جمع کیا اور مظاہرے کیے۔ ہندستانی طلباء کے رسالہ

" بھارت " كے مدير ہے۔ بيرسالية كسفور في بيورش نے بند كروا ديا۔

1929 : انگلتان میں ہندستانی کمیونسٹ طلباء کا پہلا گروپ قائم کیا۔

1935 : لندن میں ہندستانی ترقی پہند مصنفین کی انجمن قائم کی اور اس کا پہلا مینی فیسٹو تیار کیا۔ بعد میں وہیں ہندستانی مارکسسٹ طلباء کا ایک گروپ بنایا اور برکش

کمیونسٹ پارٹی ہے ربط پیدا کیا۔ نومبر 1935 میں ہندستان واپس آئے اور الہ آباد ہائی کورٹ میں پر پیٹس کرنے لگے۔ انڈین نیشنل کانگریس کے رکن سند شرک میں کرنے سے رکن کارٹر کی سے کانگریس کے رکن

ہے ، اور الد آباد شہر کی کا نگریس تمینی کے جنزل سکریٹری ہوکر پنڈت جواہر لعل نہرو کے شانہ بشانہ کام کیا۔ بعد میں آل انڈیا کانگریس کے ممبر منتخب ہوئے

اور کانگریس کے مختلف شعبوں، خاص طور پر فارن افیئرس اور مسلم ماس

كنفيك سے وابسة رہے۔ ساتھ ہى كائكريس سوشلسك بارٹى اور آل اعديا

کسان سبها جیسی تنظیموں کی تفکیل کی اور کسانوں اور مزدوروں کی فلاح و

بہبود کے لیے کام کیا۔ ای دوران ان کا تعلق اتر پردیش کے انڈر گراؤنڈ

كيونسك ليدرون، جيسے كامريد بي -ى - جوشى، اور آر ـ ۋى - بھاردواج

وغیرہ سے بھی قائم ہو گیا تھا۔آگے چل کروہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی اتر

پردیش شاخ کے سکریٹری مقرر ہوئے جو اُس وقت انڈر گراؤنڈ تھی۔ ای

ز مانہ میں سجادظہیر ماہنامہ'' چنگاری'' کے بھی مدیر رہے۔

برطانیہ سے واپسی کے فورا بعد ہی انہوں نے ترقی پسندمصنفوں کو یکجا کرنے

کے لیے کام شروع کر دیا۔

ہندستان کی انجمن ترقی پہندمصنفین کی پہلی کانفرنس لکھنؤ میں منعقد کی ، جس کی صدارت منتی پرتیم چند نے کی تھی۔ اس انجمن کے سکریٹری منتخب ہوئے۔ برطانوی حکومت کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں کرنے کے جرم میں تین بار جیل گئے۔ سینٹرل جیل لکھئؤ میں دو سال قید کائی۔ قید کے دوران مختلف

ناموں سے اخباروں کے لیے لکھتے رہے۔ كميونسٹ بارٹی آف انٹریا سے بابندي ہٹالی گئی۔ سجادظہير نے بارٹی کے ليے 1942 کھلے بندول کام کرنا شروع کر دیا۔ یارٹی کے''قومی جنگ'' اور''نیا زمانہ'' نامی اخباروں کے مدیر اعلیٰ رہے۔ المجمن ترقی پیند مصنفین کی مزید تنظیم کرتے رہے اور ملک کی سب زبانوں : 1943 کے ادیبول، شاعرول، دانشورول، اور فنکارول کو اس انجمن سے وابسة کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ ان دنوں بیوی اور دو جیڑں کے ساتھ والكيشورروۋ، بمبئي مين قيام تھا۔ برصغیر کی تقتیم کے بعد کمیونسٹ یارٹی کے فیصلہ کے مطابق وہ یا کستان چلے گئے اور وہاں کمیونسٹ یارٹی آف یا گنتان کے جز ل سکریٹری منتخب ہوئے۔ یا کتان میں طلبا، مزدوروں اور ٹریڈ یونین کے ممبروں کی تنظیم کا کام سنجالا \_تقريباً تين سال انڈرگراؤنڈ رے \_ حکومت پاکتان نے راولپنڈی سازش کیس میں گرفتار کیا۔ مقدمہ اور سزا کے 1951 دوران حیدرآ بادسندھ، لا ہور، کچھاور کوئٹہ کی جیلوں میں انتہائی صعوبت کی حالت میں ساڑھے جار بری رہے۔ای دوران'' ذکرِ حافظ''اور''روشنائی'' لکھی گئیں۔ پاکستان جیل سے رہائی کے بعد ہندستان واپس لوٹے اور الجمن ترتی پیند 1955 مصنفین کی دوبارہ تنظیم شروع کی اور جنز ل سکریٹری کے فرائض انجام دئے۔ تا شقند میں منعقدہ پہلی ایفرو ایشین رائٹرس کانفرنس میں شرکت کی اور : 1958 ہندستان کی ایفروایشین رائٹری ایسوی ایشن کے سکریٹری مقرر ہوئے۔ ترتی پیند ہفتہ وار''عوامی دور'' کے چیف ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ بعد میں اس : 1959

اخبار کا نام بدل کر''حیات''رکھا گیا۔ 1962 : اسلحہ بندی اور امن کی عالمی کانفرنس میں شرکت کے لیے باسکو گئے۔ ہندستان کی مختلف ریاستوں (خصوصاً بنگال، اُتر پردیش، آندھرا پردیش، راجستھان، پنجاب، اور مہاراشر) میں ایفرو ایشین رائٹرس ایسوی ایشن کو مشکلم کرنے کا کام کیا۔ ہندستان ہے باہر جرمنی، پولینڈ، روس، چیکوسلووا کیہ، منگری، بلغاربیاوررومانیہ کے ادیوں اور شاعروں میں استح یک کو پھیلایا۔

1971 : ويتام كے اد يول كى دعوت پر ويتام كا دورہ كيا اور ويتام، لاؤس اور كمبوؤيا

میں امریکی جروتشدد کے خلاف کام کیا۔

1973 : 13 ستمبر كوالما آتا روس ميس حركت قلب بند ہو جانے سے انقال ہوا۔ ترفين

جامعه ملیداسلامیه، او کھلا، نئ د بلی کے قبرستان میں ہوئی۔

#### تخليقات

1935 : انگارے (افسانوی مجموعه)

يار( ڈرامہ)

لندن کی ایک رات (ناول)

1942 : نقوش زندان (جیل ہے اپنی بیوی کے نام لکھے گئے خطوط کا مجموعہ)

روشنائی (ترقی پیندمصنفین کی تحریک کی تاریخ)

ذ کر حافظ ( حافظ کی شاعری پر تحقیقی مقاله )

1964 : مجلونيكم (نثرى نظمون كالمجموعه)

ترجمے

اوتھیلو (شیکسپیر) گورا (رابندر ناتھ ٹیگور) سغہ خل

پیغمبر (خلیل جبران)

ان کے علاوہ او بی، معاشرتی اور سیاسی موضوعات پر چالیس برس تک مضامین لکھتے رہے، جو ہندستان اور بیرونی ممالک کے اخباروں اور رسالوں میں شائع ہوئے اور ریڈیو پر نشر کیے گئے۔

سقر

1927 اور 1973 کے درمیان ان ممالک کا بار ہا سفر کیا ۔۔۔۔۔ برطانیہ، فرانس، سجیم، جرمنی، ڈنمارک، آسٹریلیا، اٹلی، سوئز رلینڈ، روس، پولینڈ، چیکوسلووا کیہ، رومانیہ، بلغار سی، منگری، مصر، الجزائر، لبنان، شام، عراق، افغانستان، کیوبا، و بیتام، سری لنکا اور پاکستان۔

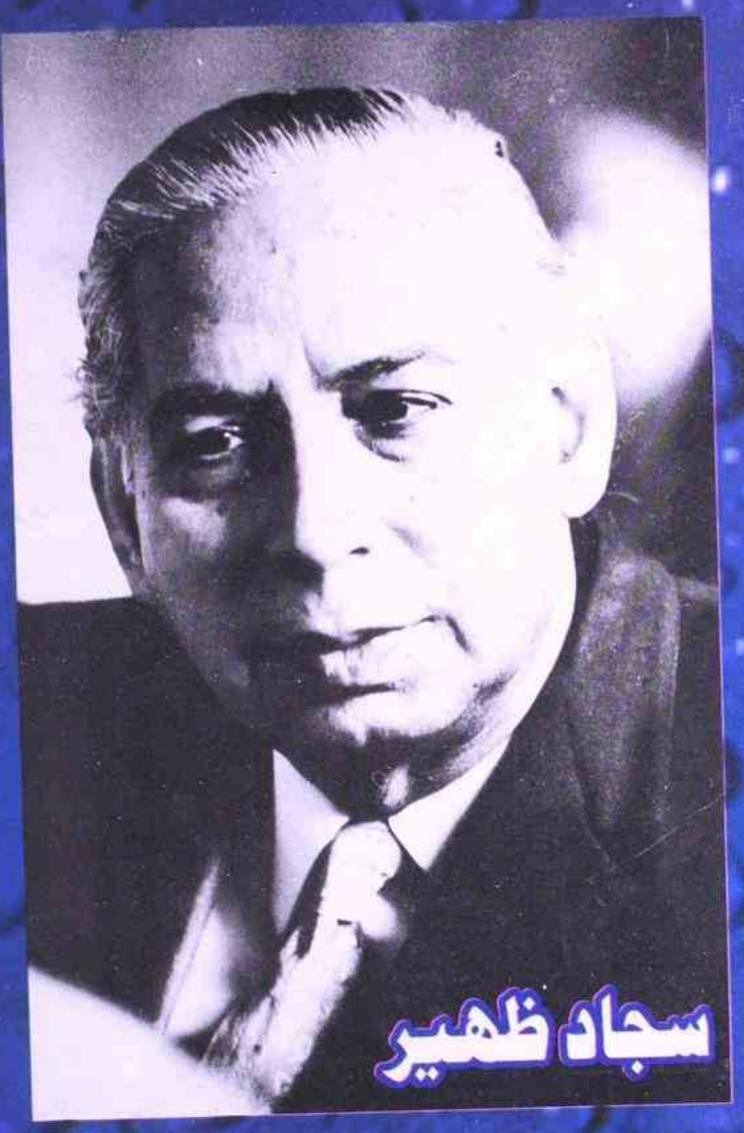

پرائم پیلی کیشنز لا بور (پاکان)
PRIMETIME PUBLICATIONS
LAHORE (PAKISTAN)